

MH1 .P276sn
INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES
50904 \* v.3
McGILL
UNIVERSITY



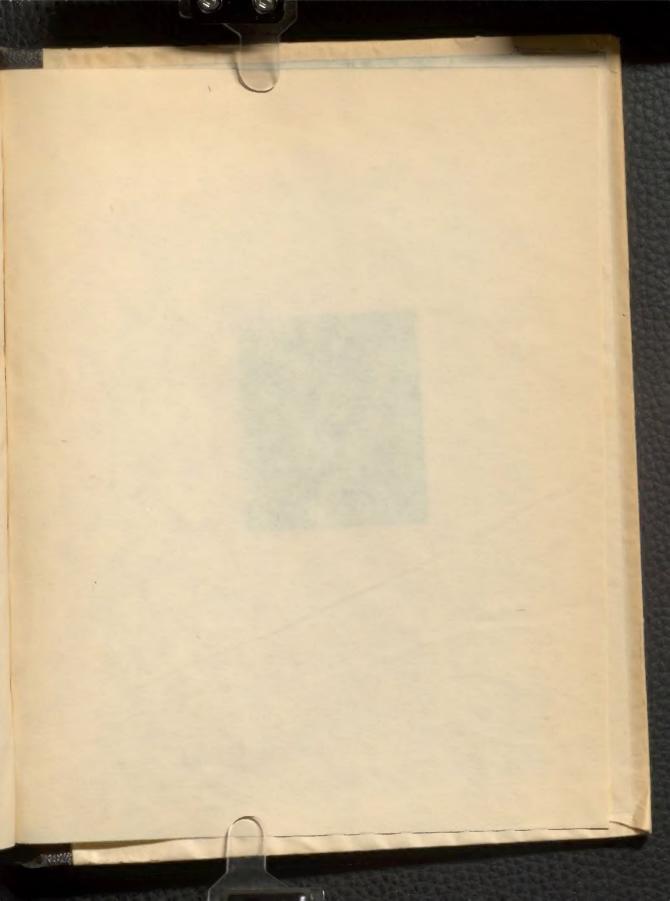



ج أنذ (ك متانون) كى طرف ملت ملت مل كر آئے البيك قطره فول دارى الرئشت يريداري بيامِن باتوامور اطئر بي شابه بازى ا

### 

# فهرشت شمولات

| صفحه | مشمولات                        | dries   | مشمولات                       |
|------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
| 11   | همارے علماء                    | 10-     | فهرست مشمولات ـ               |
| 71   | ایک شبه کا ازاله               | 3       | پیش آهنگ ـ                    |
| 74   | حرف آخر                        | -11-3/1 | تيسوان خط                     |
| 11   | اكتيسواں خط                    | 1232    | (علماء كون هيں؟)              |
| Tr   | (تصوف)                         | 1       | حكمت يونان                    |
| 70   | فلسفه تصوف کے مبادیات و خصائص  | 4       | تصوف                          |
| 74   | یهودیت اور تصوف                | 4       | قرآن کا چیلنج                 |
| ۳.   | عیسائیت ، تصوف کی زد میں       | ~       | علم کی قرآنی تعریف            |
| 44   | اسلام کا ظہور اور دعوت         | 0       | سمع و بصر سے کام قد لینے والے |
| 20   | تصوف کے اقنوم ثلاثه            | 4       | خدا کا ذکر کرنے والے          |
| 47   | اسلام اور تصوف کی تاریخ        | _^      | کائنات میں آیات اللہ          |
| 42   | علامه اقبال کا ایک خط          | 1.      | لقاء رب                       |
| 49   | وحی کے علاوہ _ الہام کا عقیدہ  | 1 4     | متقى كون هے؟                  |
| mi   | اسلام میں تصوف کا موسسابن عربی | 17      | سامان رہوبیت سے محرومی        |
| P Y  | ابن عربی کا تجدد               | 100     | قرآنی صداقت کی شہادت          |
| 47   | كرامات كى حقيقت                | 1 13    | علماء كون هيں ؟               |

50904

| فهرست | *                                                     |     | سلیم کے نام 🖈                               |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| - 31  |                                                       |     |                                             |
| ^^    | خدا سے عبت کامفہوم                                    |     | بتيسوال خط                                  |
| 91    | كرامات                                                |     | (صوفیائے کرام)                              |
| 90    | انسانیت کو نقصانات                                    | ٥٠  | صوفیائے کرام کے ملفوظات                     |
|       | چو نتیسواں خط                                         | ۵۱  | ''انیس الارواح'' سے چند مثالیں              |
|       |                                                       | ٥٢  | العارفين' كے حوالے سے                       |
| 1     | (۱) انسانی نطرت کیا ہے ؟                              | 04  | المالكين ' سے اقتباسات مالكين ' سے اقتباسات |
|       | (۲) اتفاقات کسے کہتے ہیں ؟                            | 04  | ''راحت القلوب'' مين سے                      |
| 1.4   | انسانی فطرت کی حقیقت                                  | ۵۹  | ''راحت المحبين'' پر ايک نظر                 |
| 1.4   | ایک مکتب فکر کا خیال                                  | 70  |                                             |
| 1.0   | دوسرے مکتب خیال کی مختیتی                             |     | تينتيسوان خط                                |
| 1.0   | تیسرے مکتب فکر کا نظریہ                               | 7.0 | (تصوف قرآن کی روشنی میں)                    |
| 1.4   | انسانی فطرت_قرآن کی روشنی میں                         | 7.0 | علم کے ذرائع                                |
| 17.   | ''اتفاقات'' اور '' تقدير''                            | 79  | وحي                                         |
| 17.   | عالم آفاق میں خدا کا قانون                            | 4.  | ختم نبوت                                    |
| 17-   | انسان_صاحب اختيار و اراده                             | 44  | كشف و الهام كا تصور                         |
|       | بينتيسوال خط                                          | 44  | غيب كا علم                                  |
|       |                                                       | 40  | خدا کو دیکھنا                               |
| 171   | (انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما)<br>انسان کی طبعی زندگی | 40  | سعرفت                                       |
| 179   | انسانی ذات کا نشو و ارتقاء                            | 27  | مرادین بوری کرنا                            |
| 14.   | الدين كيا هي                                          | 44  | عصر سحو                                     |
| 144   | ''تقویا'' کا مفہوم                                    | 44  | مردوں کی پرستش                              |
| 144   | ''حسن عمل''کی تعریف                                   | 41  | اولياء الله                                 |
| المما | ''خور'' اور ''شر'' کی کیفیتیں                         | ۸٠  | كائنات كو باطل سمجهنا كفر هے                |
| 144   |                                                       | A1  | اجتماعی زندگی                               |
|       | چهتیسوال خط                                           | ٨٢  | وروسيله، كامفهوم                            |
| 100   | (جنسی تعلقات کا تمدن پر اثر)                          | ٨٣  | تمثيلات                                     |
| 100   | سعاشرتی پابندیاں                                      | 100 | قرب خداوندی                                 |
| 11.2  |                                                       |     |                                             |

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلیم کے نام ★                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| * inguin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| ماركس كا فلسفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جنسی جذبه پر پابندیان           |
| قرآن کا فلسفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وحی کی پایندیاں ۱۳۹             |
| 51: 5 - h il and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان پایندیوں کی مصلحت            |
| متدفعة كانظ بدئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علمائے مغرب کی مختیقات          |
| دولت سمين وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ڈاکٹر انون کی مختیق             |
| المحض باتیں بنانے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تین دروه                        |
| ففه () لطبة لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بهترین تمدن کی حامل قوم م       |
| 1/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرائد کی محقیق                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرآنی کظامت                     |
| 1-15-5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | افهمعدال                        |
| بقاء کا محکم اصول ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرانی حلہ بندی                  |
| المادي بالذاذ المول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وحدت ازدواج                     |
| هاری باز فرینی کی صورت ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عربوں کی تاریخ                  |
| الرئيسوال خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جنسیات میں الجھی ہوئی قوم م     |
| ر فقط ایک بار دیکھا ہے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هارا نوجوان طبقه                |
| 2 17 5 1 1 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جنسی آزادی کا نتیجه             |
| آزادی کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پس چه باید کرد                  |
| i i šk. cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرد اور عورت کی مساوی حیثیت ۱۹۸ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایک بنیادی حقیقت                |
| حضرت زيدره كا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خيال کا دخل                     |
| المار في الم | ضبط نفس                         |
| صدیق رخ و فاروق رخ کے دور میں ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 has 1                         |
| اسکے بعد کیا ہوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سينيسوال خط                     |
| وهی نتانج پهر پیدا هوسکتے هیں ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (قوموں کے عروج و زوال کا ابدی   |
| انتاليسوان خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قانون)                          |
| (هاری تاریخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سائنس آف هستری                  |
| 1 St. De a lbc Killa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قوموں کی موت                    |
| تاريخ ق د آن في د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میگل کا فلسفه                   |
| تاریخ_قرآن فهمی میں روک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

ہرست

91

9,7

1..

1.7

1+1

1.

11

11

1

| فهرست 🖈 فهرست                        | ملیم کے نام 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زندگی کے متعلق دو نظریے              | تاریخ کی صحیح پوزیشن ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| € 12 : f. lat : 1 %                  | قرآن اور تاریخ کا با همی تعلق ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | قرآن کے غیر متبدل اصول مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| li Caliali mli - msle                | المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چند مستقل اقدار کا تعارف ۲۸۶         | In the state of th |
| اکتالیسواں خط                        | 4. 5. 7 7 1 4. 1 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( 1):: 1 K () ( i)                   | 1 w 1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Carl Solin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حاکم و محکوم کی کشمکش ۹۹۹            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خداوندی اختیارات کا عقیده            | صحابه کا ارتدار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جسکی لائھی اسکی بھینس                | تاریخ دین بن گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نظرية ميثاق                          | ایک اور عقیده حدیث قرآن کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اقتدار اعلميل                        | مسوخ کر دیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جمهوری نظام                          | قرآن اور حدیث میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جمهوری نظام کی ناکاسی ۳۰۳            | هوسكتا هے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سب سے بڑی ناکسی                      | 177 La de   June 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يو - اين ـ او کی تحقیق ۳.۶           | رسول الله ع پر الزام؟ (معاذ الله) ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نیشنازم کی تباه کاریاں               | جهوف بولنا بهي جائز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حب الوطني كا جذبه                    | حدیث سے اس کا ثبوت ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مفکرین مغرب کیسا نظام چاهتے هیں؟ ۲۱۲ | اسلام اور نظام سرمایه داری ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس کا معیار کیا ہو؟ ہوا              | پس چه باید کرد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عیسائیت سے مایوسی                    | چالیسوان خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سنشور حقوق انسانیت ۲۱۷               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سستقل اقدار کی تلاش ۱۸               | (اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (خدا یے کیا کہا؟)                    | آئیڈیا لوجی کے سعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انسان کیسا ھے ؟                      | مذهب اور دين سين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کسی انسان کو حکومت کا حق نہیں! ۲۰۰   | قوانین خداوندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| خ فهرست                                                                                                      | سلیم کے نام 🖈                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cury A                                                                                                       |                                     |
| ا حضرت عمر رض کی بے وقت شہادت ۲۵۹                                                                            | خداکی حکومت کتابالله کی             |
| å.11 xæq                                                                                                     | رو سے                               |
| انسانی ذھن نے اسلامی حقائق کو                                                                                | زندہ اتھارٹی                        |
| ا اینایا کیوں نه ۶                                                                                           | غير متبدل اصول اور مشاورتي نظام ٢٦٨ |
| حبرت انگند انقلان                                                                                            | رسول الله على وفات کے بعد ۲۲۵       |
| ا ذهن انسان که بادل کا ما کا م                                                                               | اسلامی جمهوریت اور اس کی            |
| ا هنگامی انقلاب سر فائده کر ای                                                                               | ضمانت ت                             |
| ا اسلام د دنیا که کا دیای                                                                                    | کامهٔ شهادت کے معنی                 |
| اس کا ثبوت که اسلام آگے بڑھ                                                                                  | مستقل قرآنی اقدار کی تفصیل ۲۲۸      |
| رها هے                                                                                                       | عالمگير نظام                        |
| رها هے تا اللہ اور گشت تا اللہ اور گشت تا اللہ اور گشت تا اللہ اور گشت تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | اقتدار واحد                         |
| اسلام اور مسلمان قدر کا فات                                                                                  | یمی " توحید " سے مطلب ہے ہمی        |
|                                                                                                              | 1-2 11 11                           |
| تينتاليسوان خط                                                                                               | بياليسوان خط                        |
| ( فرائض رسالت _ بسلسله اسلام                                                                                 | (اسلام آگے کیوں نہ چلا؟) ۲۳۹        |
| 15 Na di 11 au 5 5 1                                                                                         | اسلام کسے کہتے ھیں ؟                |
| نبی اور رسول                                                                                                 | حق و باطل کی کشمکش                  |
| نبوت اور تصمف                                                                                                | حق همیشه غالب رهتا هے               |
| 1                                                                                                            | اسکی رفتار سست ضرور هوتی هے سم      |
| حماعت ک تشکر                                                                                                 | یه رفتار تیز کی جا سکتی ہے ۲۳۵      |
| سملکت کی تشکیل                                                                                               | اسلام کا ظمور ۲۳۲                   |
| صدر مملکت                                                                                                    | قوانین خداوندی کی تیز رفتاری ۲۳۷    |
| باهم مشاورت احتادي فالمال                                                                                    | پهر وهي آهسته خراسي ۲۳۸             |
| خدائه اختارات د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                          | قرن اول کے مسلمانوں میں فرق         |
| خدائی اختیارات میں دخل نہیں ۱۹۹۹ رسولانہ کے بعد                                                              | مدارج                               |
| 751.10                                                                                                       | ایک غلط فهمی کا ازاله ۲۵۳           |
|                                                                                                              | يه سلسله آگے کيوں نه چلا؟ ٢٥٥       |
| پس چہ باید درد                                                                                               | 1 100                               |

سلیم کے نام 🖈 فمهرست چواليسوان خط کیا جنسی جذبه انسانی فطرت کا تقاضا هے؟ (ضبط ولادت) ~1A جنسي اختلاطكا جواز اور عدم جواز r 2 اس باب میں دو مذہبی گروہ 19 ایک اور سوال اور اس کا جواب اور ان کی رائے ~ ~ ~ قرآنی تصور سے روگردانی اور اس MA اعتراضات اور ان کا جواب كا نتيجه m. قرآن کریم کی راهنمائی کیا ہے؟ 474 ڈاکٹر انون کی وائے 7 19 ذرائع کیا اختیار کئے جائیں؟ 479 خلاصه سيحث CIA

#### المرابعة المتالخة

#### پیش آهنگ

'اسلیم کے نام خطوط''کا تفصیلی تعرف ، اس سلسله ورین کی پہلی کروی (جلد اول) میں کرایا جا چکا ہے۔ اس کے درانے کی ضرورت نہیں۔ جلد اول ستره خطوط پر مشتمل تھی اور جلد دوم بارہ پر۔ زیرنظر جلد (سوم) میں پندرہ خطوط ھیں۔ خطوط پر مشتمل تھی اور جلد دوم بارہ پر۔ زیرنظر جلد (سوم) میں پندرہ خطوط ھیں۔ اس طرح ، اس سلسله میں اگست ، ۹۹ء تک کے خطوط آگئے ھیں۔ ھم وثوق سے کہہ سکتے ھیں کہ اگر اس پاورے سلسله کو قدوم کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو پڑھا دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان کے وہ تام شکوک رفع ھو جائیں گے جو اسلام کے متعلق مروجه (غلط) نظریات کی وجہ سے ن کے قلب و دماغ کے لئے وجہ صد اضطراب بن جائے ھیں بلکہ اس دین کا صحیع تصور بھی ان کے سامنے اجاگر ھیو جائے گاجس میں اقدوام عالم کی مشکلات کا حل موجود ہے۔ ان خطوط کا سلسلہ کوئی بیس سال اُدھر شروع ھوا تھا۔ اس عرصہ میں انہوں نے ھمارے جدید تعلیم کے دائو دیا ہیں جو حسین انقد اب پیدا کیا ہے اس کی زندہ شہادت وہ یا فیمار سعادت سند نوجوان ھیں جو مغربی دوریت اور روسی کمیونزم کے آغوش سے نکل کردین خداندی کے شیدائی بن چکے ھیں ۔جوں جوں ان خطوط کی اشاعت کا دائرہ وسیع ھوتاجائیگاس حلقہ میں بھی وسعت پیدا ھرتی جائیگی۔ و ذالک ھو الفوز العظیم۔

(۲) زیدر نظر جلد میں خطوط کی ترتب ، پہلے سے طے کسردہ پروگرام کے مطابق عمل میں آئی ہے ، بجز دو خطوط کے . یعنی چونتیسواں خط (انسانی فطرت

کیا ہے) دوسری جلد میں شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ اور چوالیسواں خط (ضبط ولادت) جسے چھتیسویں خط کے بعد آنا چاھئے تھا ، آخر میں درج کیا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ خط شائع ہی جولائی . ١٩٦ عدیں ہؤا تھا۔ ان خطوط کے شروع میں اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے۔

- (۳) اس حلد کے ابتدائی استی صفحات سفید کاغد پر چھپ چکے تھے کہ مزید کاغد کی دسیابی میں دشواری ہے گئی اس لئے بقدایدا حصہ دوسری قسم کے کاغذ پر طبع کرنا پڑا۔ اس کے لئے ہم قدارئین کے حسن ِ ذوق سے معذرت خواہ ہیں۔ اس کا ''کفارہ'' قیمت میں رعایت سے ادا کرنیکی کوشش کی گئی ہے۔ جلد اول قریب چارسو صفحات پر مشتمل تھی اور قیمت آٹھ روپے تھی۔ جلد دوم کی ضخامت قریب ساڑھے تین سو صفحات تھی اور قیمت چھ روپے ۔ زیر نظر جلد ہم سم صفحات پر پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کی قیمت چھ روپے ہی مقرر کی گئی ہے۔
- (س) ان خطوط کی اشاعت سے فارغ ہو جانے کے بعد ہمارے سامنے محترم پروی۔ رصاحب کے مجموعہ مضامین ''فردوس گم گشتہ''کے جدید ایڈیشنکی طباعت کا پروگرام ہے۔ یہ مجموعہ مدت ہوئی شائع ہوا تھا اور اب عرصہ سے نایاب ہے۔ صاحب مضامین نے ان پر نظر ثانی کی ہے جس سے ان میں ایک نیا رنگ پیدا ہوگیا ہے۔ نیز ان میں ، متعدد مضامین کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ همیں امید ہے کہ ہم اس اہم تالیف کو بہت جلد منتظرین تک پہنچانے کا انتظام کرسکینگے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔

اگست . ۱۹۶ ع

أاظم اداره طلوع اسلام بی/ه ۲ - گلبرگ - لاهور -

## تيسوال خط

#### علماء كون هيں؟

اس میں کوئی شبہ نہیں سلیم! کہ علم وجہ شرف انسانیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علم کہتے کسے ہیں اور علما کون ہیں؟ قرآن نے اس سوال کا جواب بڑا جامع اور مفصل دیا ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے چند الفاظ تمہیداً ضروری ہیں ۔ انہیں غور سے سننا ۔

علم کی دنیا میں حکمائے یونان کا جو مقام ہے اِس سے تم واقف ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسانیت کی جس قدر تاریخ ہمارے سامنے آ چکی ہے اس میں علم و حکمت کی داستان کا آغاز ہی درسگاہ یونان سے ہوتا ہے۔ ان میں سقراط علم و حکمت کی داستان کا آغاز ہی درسگاہ یونان سے ہوتا ہے۔ ان میں سقراط برح (Socrates) کو ابوالاباء اور افلاطون (Plato) کو اس کے بہترین شارح ، اور بجائے خویش ایک دکتب فکر کے موسس کی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن سقراط صرف انسان کو قابل مطالعہ سمجھتا ہے۔ کائنات کو نہیں - (Know Thyself) اس کے فلسفہ کا نقطہ ما سکہ ہے۔ افلاطون عالم محسوس کے وجود پر ہی خط تنسیخ فلسفہ کا نقطہ ما سکہ ہے۔ افلاطون عالم محسوس کے وجود پر ہی خط تنسیخ کھینچ دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں اس طرح محسوس کے اینا وجود ہی نہیں رکھتی۔ اصلی اور حقیقی کائنات اس حقیقی عالیہ مثال (Visible) میں ہے اور یہ مرئی (Visible) کائنات اس حقیقی دنیا کا عکس ہے۔ لہذا اس کائنات کے متعلق جو علم ، حواس (Senses) کے ذریعے

حاصل کیا جائے یعنی (Perceptual Knowledge) - وہ قابل اعتماد هي ٻين -یقینی علم وہ هے جو آنکھیں اور کان بند کر کے عالم تصور میں حاصل کیا الئے .. ا فلاطون کا یہی فلسفہ ہے جس پر یونانی تصوف کی عمارت استوار ہوئی۔ اس نے تصنوف مندوستان میں پہنچ کر ویدانت کی شکل اختیار کی۔ چنانچه هندوفلسفه كى روسے پراكرتى (مادى دنيا) مايا (فريب) ھے۔ يه سب برهماكا سپنا (خدا کا خواب) ہے۔ یه ایشورکی لیلا ہے۔ یعنی ناٹک کا کھیل جس میرکوئی شر حقیقی نہیں هو تی بلکه حقیقت کی تمیثل هو تی هے - نه بادشاه، بادشاه هوت هے -نه غلام، غلام - نه دريا، دريا هوتا هـ - نه بهار، بمار - يه سب فريب نگاه هو هـ -اسی بنا ' پر هندو فلسفه سین خدا کو ''نٹ راجن ،، کمها جاتا ہے۔ یعنی نٹوں ( ایکٹوں۔ كهلار يون ) كا بادشاه ـ اس مقام پر ضيمناً يه بهي سمجه لوسليم! كه كا ئنا ت كر اس طرح باطل قرار دینے کا نتیجہ تھا کہ اس کی طرف سے انسان کے دل میں سنفی نقطۂ نگاہ (Negative Attitude) پیدا هو جائے - یہی منفیانه اندازنگاه تھا جس نے '' خدا پرست ،، انسانوں کی نگاہ میں دنیا کو قابل نفرت بنا دیا۔ یہی فلسفہ ہے جو ایرانی تصوف کے راستے مسلمانوں میں بھی آ گیا اور ان کی زندگی کے ہر گوشے کی متاثر (اور مسموم) کر گیا۔ همارے تصوف کی ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہاور هماری شاعری چونکه اسی تصوف کی نقیب هے اس لئے همیں بھی قدم قدم پر اسسم کی آوازیں سنائی دیتی هیں - کبھی سقراط کے اتباع میں یه کہا جاتا ہے که

ستم است گر هوست کشد که به سیر سروسمن درا تو زغنچه کم نه دسیدهٔ در دل کشا به چمن درا (بیدل) اور کبهی افلاطون کے تتبع میں یه که

> هستی کے مت فریب میں آجا ئیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

اور اسی سے همارے هاں بھی دنیا قابل ِ نفرت سمجھی جانے لگی - (یه الگ موضع ع - جس کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا هوں)

بہر حال سلم! میں کہه یه رها تها که قرآن سے پہلر کا ئنات سے متعلق نظریا یه تها که اس کا حقیقی وجود کچھ نہیں ۔ یه محض فریب تخیل ہے ۔ سراب ھے ۔ سایہ ھے ۔ وهم ھے ۔ گمان ھے ۔ اور جب کائنات وهم وفریب ھے تو اس کے متعلق علم بھی ، در حقیقت علم نہیں ، ظن و گمان ہے - قرآن آیا اور اس نے (ہر باطل تصور کی طرح ) افلاطون کے اس طلسم کی بھی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ا اس نے تصوف اور ویدانت کے نظر فریب تخیلات میں الجھی هوئی قرآن کا چیلنج انسانیت کو للکار کر پکارا اور کہا که وسا خلقنا السقماء ُوا ۗ لاَ رُضَ وَ سَا كَبْينَهُمَا بَاطِلًا ـ كَائنات كَى پستيوں اور بلنديوں ميں جوكچھ هے هم \_ اسے باطل پیدا نہیں کیا \_ ذالیک کان الله الله ین کفر وا \_ یه ان لو گوں كا ظرو خيال اور وهم و گمان هے جو حقيقت سے انكاركرتے هيں ۔ فو يُــُل و لَــُلدُ يَـنُ كَـفَـُ وُ ا مِـن َ السَّا ر (٢٠٩) اور جو لوگ اتنى بڑى حقيقت سے انكار كريں ـ (اور دنيا کو بطل اور قابل نفرت ٹھرا دیں) تو ان کے اس انکار کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جائیں - تم نے غور کیا سلیم!کہ قرآن نے ایک آیت میں صدیوں کے غلط تصور کو کس طرح جڑ بنیاد سے آکھین کر رکھ دیا ۔ اور اس کے انسانیت سوز نتائج کو کس طرح بے نقاب کر دیا ہے؟ پھر اس پر بھی غور کرو کہ قرآن نے ، کائنات کو باطل قرار دینر اور اس کی طرف سے منفیانہ تصور رکھنر والوں کو کافر کہہ کر پکارا ہے۔ تم نے سوچا کہ قرآن ی رو سے کفر اور ایمان کی حدیں کہاں تک چلی جاتی ہیں؟ اور کافر و مومن کے امتیازی خصائص کیا هیں؟ اور پھر به جو کہا که اس قسم کے منفیانه انداز نگاه کا نتیجه یه هوتا هے که انسانیت کی مزرع ِ هستی جل کر راکه هو جاتی هے ـ تو یه کتنی بڑی تربیخی حقیقت کا بیان ہے؟ کا ئنات کے متعلق منفیانه انداز نگاہ کا مظہر مسلک خانقابیت ہے۔ اسی کو ویدانت اور تصوف کہتر ہیں۔ تم اس مسلک کی تاریخ پر غور کرو اور دیکھو کہ اس راستہ میں انسانوں نے جس قدر جانکاہ مشقتیں آٹھائی ہیں اور صبر طب ریاضتیں کیں ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلا کہ انسان کی عمرانی زندگی هری بهری شاخین جهلس کو ره گئیں ـ یه تو تها کائنات کو باطل قرار دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ ۔ اس کے بعد مثبتانه انداز میں کہا که خلق کسے اللہ السماوات والا رُض با الحق حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اس پست و بلند کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے ۔ کائنات حقیقت پر مبنی (Real) ہے ، فریب تخیل نہیں ۔ یه یکسر تعمیری مقاصد کے لئے پیدا کی گئی ہے، تخریبی نتائج کے لئے نہیں ۔ اِن فی دالک کا ایت فی اللہ کائنات کو انکشاف حقیقت میں جو قرآن نے کیا ہے علم وآگہی کی بہت بڑی نشاں ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں ۔ دیکھوسلیم! سابقہ آیت میں کائنات کو باطل قرار دینے والوں کو کافر کہا گیا تھا ۔ زیر نظر آیت میں اسے حق سمجہنے والوں کو مومن قرار دیا گیا ہے ۔ دیکھا تم نے سلیم! که قرآن کس طرح اپنے معالب کو خود ہی واضح کرتا چلا جاتا ہے ۔

کائنات کو ''ایشورکی لیلا، قرار دینے والوں کے نظریہ کے ابطال میں کہا کہ وَما خَلَقَانَالسَّمَا وَاتْ وَالْ رَضَ وَمَا بَیْنَالَهُمْمَا کَلْ عِبِیْنَ ( ﴿﴿ ﴾ کَائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے یونہی کھیلتے ہوئے پدا نہیں کیا ۔ تخلیق کائنات ایک نہایت اہم (Serious) پروگرام کا جزو ہے ، کھیں تماشہ نہیں ۔ اسے بالحق پیدا کیا گیا ہے ۔

اب سوال یه پیدا هوتا هے که قرآن اپنے اس دعوی کو (که کائنان بالحق پیدا کی گئی هے) یونهی منوانا چاهتا هے یا علم و برهان کی رو سے تسلیم کرنے کی دعوت دیتا هے ؟ قرآن اپنے هر دعوی کو علم و برهان کی بنیادوں پر پیش کرتا اور فکر و بصیرت کی رو سے ماننے کی تاکید کرتا هے ۔ چنانچه اس ضمن میں بھی اس نے واضع الفاظ میں کہدیا ہے که میفصل اور ازایات لقدوم یقعد کمیون (۱۱) هم ان حقائق کو ان لوگوں کے لئے کھول کو بیان کرتے هیں جو علم رکھنے هیں۔ ان حقائق کو ان لوگوں کے لئے کھول کو بیان کرتے هیں جو علم رکھنے هیں؟ علم کی قرآنی تعریف سیلیم! قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لا تقافی ما کیس کرتے ہی علم نه ان کا تمہیں علم نه

ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ آیت کا اتنا حصہ بھی کچھ کم حقیقت کشا اور بصیرت افراز نہیں۔ لیکن اس کے بعد کے چند الفاظ نے علم کی ایک ایسی تعریف بریر اور این است سے ساری بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے - فرمایا (Definition) إِن السَّمْ وَالْبَصَرَ وَ النَّفُو الدُّكُ أَوْ لَا عَدَ كَانَ عَنْ السَّمُ وَالنَّبُولا ( ١٠٤) يه حقیقت هے که تمهاری سماعت، بصارت اور فواد هر ایک پر ذمه داری عائید هوتی ہے۔ تم نے سمجھا سلیم! که بات کیا هوئی؟ قرآن سمع (سننے) اور بصر (دیکھنے)کو انسانی حواس (Senses) کے معنوں میں استعمال کرتا ہے اور فواد وہ چیز ہے جسے دور حاضر کی اصطلاح میں (Mind) کہا جاتا ہے - انسانی حواس (سمع و بص) معلومات ( Datta ) فراهم كر كے انساني فواد ( Mind ) تك پہنچا تے هیں اور فود ان سے استنباط نتائج کرتا ہے - تم کارتوس کی آواز سنتے ہو تو فوراً اس نتیجه پر پنچتے ہو کہ کسی نے بندوق چلائی۔ اس کے بعد چیخ کی آواز سنتے ہو توسمجھ لیے ہو کہ کسی کے گولی لگ گئی۔ اور باہر جا کر دیکھتے ہو کہ جسے گولی لگی نے وہ تمہارا دوست ہے تو گولی چلانے والے کے خلاف تمہارے دل میں آتش انتقاء بھڑک اٹھتی ہے ۔ اس تمام واقعہ میں تمہارے سمع و بصر و فواد کی شہاذت موبود ہے۔ لہذا یہ علم ہے ۔ لیکن اگر تم نہ بندوق کی آواز سنو، نہ کسی کی چیخ ۔ نہ اپنے دوست کو تڑپتا دیکھو ، نہ کسی گولی چلانے والےکو - اور یونہی کسی کی بات سن کہ ایک شخص کی جان کے لاگو ہو جاؤ تو تمارا یہ فعل علم پر مبنی نہیں ہوگا - کیونکه اس میں تمہارے سمع و بصرکی شہادت موجود نہیں - تم نے غور کا سلیم! کہ قرآن علم کے بارے سیں حواس (Sense Perception) کو کس قدر اهميت ديتا هے؟ يه دوسري ضرب هے جو وه افلاطوني تصور کے خلاف لگاتا هے - اور اسے پاش پاش کر کے رکھ دیتا ھے - افلاطون نے کہا تھا که حواس کے ذریعے حاصل کردہ علم ر اعتماد نہیں کیا جا سکتا- قرآن نے کہا کہ جس بات کی شہادت سمع و بصر نه دے وہ علم پر مبنی هی نہیں لیکن صرف سمع و بصر هی نہیں بلکه ا ن کے ساتھ سمع و بصر سے کام نه لینے والے اور بھی۔ سمعو بصر و قلب کی اسی اهمیت کے پیش نظر قرآن نے صاف الفاظ میں کہدیا کہ

جو لوگ ان سے کام نہیں لیتے وہ انسانی سطح پر نہیں بلکہ حیوانی سطح پر زندگی بسر كرتے هيں - اتنا هي نهيں بلكه وه انهيں جهنمي قرار ديتا هے - سوره اعراف سي هے ولَقَدَ ' ذَرْ 'ا نَا لِجَيَنَامَ كَثْنِيْرًا "مِن النَّيجِين و اللهِ نُس ِ جن و انس (شهری اور صحرائی آبادیوں) سی اکثر وہ لوگ هیں جو اس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں جو انہیں سید ہی جہنم کی طرف بے جاتی ہے۔ کا مہم ' مقالو 'ب سلا يَنْفَقَهُ وَنَ بِهِا - ان كي روش يه ه كه وه سين حيى دل ركهت هيى ليكن اس سے سمجهنے کا کام نہیں لیتے - ولکھئم آغائین الس یشصیرون بھا - وہ آنکھیں رکھتے هیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ ولتھئم اُذان اُلا یا کسمعون بھا - وہ كان ركهتم هي ليكن ان سے سننے كاكام نميس ليتر- أوْلَــُدك كالا ناعام بك مدم أَضَلَ \* يه انسان نهين، حيوان هين بلكه ان سے بھي زيادہ گم كردہ راہ \_ أَوْلَــُـــِكَ مُمْم ا الغلفيلُون ( ﴿ ﴿ ﴾ ) يه علم و حقيقت سے بي خبر هوتے هيں - اس سے بھی واضح هے که علم وهی علم هے جس کی شہادت سمع و بصر و قلب دیں ۔ ظاهر هے که اس فسم کا علم نظری مباحث (Theoretical Problems) کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ كيونكه ايسر امور مين 'سمع و بصر، كا كوئي واسطه هي نمين هوتا ـ سمع و بصر كا تعلق مظا ہر فطرت کے مشاهدات اور کائناتی نظام کے مطالعہ سے ہے۔ یعنی کائنات کے ایک ایک گوشے کو غور و فکر سے دیکھنا - اس عظیم القدر اور محیرالعقول مشینری کے ایک ایک پرزے کا مشاہدہ کرنا - پھر مختلف تجربات کی روسے یہ دیکھنا کہ ان پرزوں کی ساخت و پرداخت میں کونسا قانون اور ان کی نقل و حرکت میں کونسی اسکیم کار فرما ہے - اسی کو دور حاضرہ کی اصطلاح سیں علم سائنس (Scientific Knowledge) کہتے ہیں ۔ اور اسی کو قرآن سومنین کا شعار بتاتا ہے۔ غور کرو سلیم! که قرآن اس حقیقت کو کس قدر واضح اور حسین ا ند ا ز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ ٔ آل عمران میں ہے اِن اُفیی خلاق الشّسملون والار ُض والاحتلاف السّیکل والسّنها والسّنها می پستیوں اور السّیکل والسّنها والسّنها می پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و شعور کے لئے بڑی بڑی نشانیاں هیں - (یہاں ایک بات کا ضمناً سمجھ لینا ضروری ہے - ایک چیز تو ہے

كائنات كاعمدم سے وجود سيں آنا ۔ اسے قرآن نے بدع اور فطر سے تعبیر كيا ہے۔ اور دوسری چیز ہے موجودہ عناصر سیں مختلف تراکیب و تناسب سے مختلف چیزیں بناتے چلے جانا ۔ اسے عام طور پر تخلیق کہا گیا ہے۔ خلق کے معنی صحیح صحیح تناسب کے ہیں۔ بنابریں تخلیق ارض و سما سے مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں مختلف عناصر سیں تراکیب نو سے جو سختلف تغیرات رونما ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ظہور میں آتی ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے کائناتی پروگرام اور قانون فطرت کی بڑی بڑی عظیم نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں ۔ میں نے اس تشریح کو اسلئے ضروری سمجھا ہے کہ انسانی فکر کچھ نہیں بنا سکتا کہ کائنات کس طرح عدم سے وجود میں آگئی۔ یه وہ مقام هے جو فکر انسانی کی حدود سے ماورا هے۔ لہذا قرآن نے اس مقام کے متعلق فکر و تدبر کی دعوت نہیں دی۔ فکر و تدبر کا مقام وھاں سے شروع ھوتا ھے جہاں اس محسوس کائنات کے تغیرات اور حوادث همارے مشاهده میں آئے هیں۔ بہر حال) قرآن نے کہا یہ ہے کہ تخدیق ارض و سماء اور اختلاف لیل و نہار سیں ارب دانش و بینش کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کن ارباب دانش کے لئے؟ ا ٱلسَّذِينُ يَدُ كُرُونَ اللهُ َ قِيمًا ماً و ۖ قُعُودًا حداكا ذكر كرنے والے وسطلي مجنور بھم - ان كے لئے جو المهتے بيٹھتے لیٹترے ہر وقت فا نون ِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ۔ کو یکتّفکاتّر ُو'ن ٓ ِ فی خَلْق ِ السِيَّمَ لُواتِ وَ الْلاَ رُضِ يعنى تَخْلَيق ِ ارض وسما مِن غورو فكر كرت رهتم ہیں۔ اور اپنے مشا ہدات و تجارب کے بعد علمی وجہ البصیرت اس نتیجہ پر پہنچتے هیں کہ ربَّننا سا خلقات کھندا باطیلاً۔ ابے ہمارے نشو و نما دینے والے! تو بے كائنات كى كسى شے كو ييكار يا تخريبي نتائج كے لئے پيدا نہيں كيا۔ غور كيا سليم! کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ قرآن کا یہ دعوی ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہ عبث و بیکار ہے اور نہ محض تخریبی نتائج کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ ہر شے ایک متعین مقصد رکھتی ہے اور نوع انسانی کے لئے کسی نہ کسی پہلو سے نفع بخش ہے۔ لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں کہ مم اس کے اس دعوی کو یونہی مانتے رهیں ۔ وہ کہتا ہے که تمہارا فریضه ہے که تم کائنات کی ایک

ایک چز پر غور اور مسلسل مشاهدات اور پیمم نجربات کے بعد ان کے متعلق ثابت كوكه ربَّتنا ما خلقتُت ماذا باطلة ـ سوچو سليم! به كتنا بؤا پروگرام هے جو قرآن نے جماعت ِ سومنین کے سامنے رکھا ہے۔ یہ کتنی عظیم ذمه داری ہے۔ کائنات كى هر شر كے متعنق عملاً ثابت كرنا كه وہ الان فائدہ كے لئے پدا كى گئى ھے۔ يه ھے قرآن کومآننے والوں کا فریضہ (غور کرو کہ اس کے لئے کس وسیع اور عمیق سائنٹیفک تحقیقات کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے نتنی بڑی بڑی معمل (Laboratories) درکار ہیں )۔ 'سبُحانک ۔ تو اس سے بہت دور ہے کہ کسی شے کو محض تخریب کے لئے پیدا کر دے۔ یه چیز تیری شان ربویت سے بہت بعید ہے۔ یه تو هماری کم علمی اور سا ئینٹفک تحقیقات کا فقدان ہے جو هم ان کے ' نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر، فلہذا ان کی زهر پاشیوں سے جھلستے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ هماری آرزو یه هے که تو همیں ان کی تحیقات کی توفیق عطا فرما تا که هم اس قسم کے دردناک عذاب سے محفوظ رهیں۔ َفِقْنَا كَذَابَ الشَّمَارِ \_ اس لئر كه جو قومين اس قسم كي "محقيقات ( Researches ) سے اشیائے آئنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہتی ہیں وہ تسخیر فطرت نہیں كرسكتي ـ لهذا دنيا مين ذلت و خواري كي زندگي بسر كرتي هين - ربقنا إنسكت منن مُتُدخيلِ الناار وفقد أخْر كيته على الور بهران ظالمين كا دنيا مين كوئي يارو مدد كار نهين هوتا۔ وَا لِلسَّظ لِمِينَ مَن أَنْصَارِ (١٠،١) تم نے دبكها سليم! قرآن نے اس ایک آیت میں کتنی بڑی حقیقتوں کو بیان کر دیا ہے۔ بہر حال بات بہ ہورہی تھی کہ قرآن کی و سے است مسلمہ اور جماعت موسنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کائنات کی ایک ایک چیرکا مشاہدہ کریں۔ اور پیہم تجربات سے ان کے منفعت پہلوؤں کو بے نقاب كائمنات ميں آيات الله ا كرتے جائيں۔اسى كو قرآن نے ذكروفكر سے تعبير كيا ھے۔ ا یعنی کائناتی قوانین کو اپنے سامنے رکھنا اور ان سیں ہر آن غور وندبر كرية رهنا \_ يميي مومنين كاشعار تها \_ إن أ في السلم لوات والاكرون الایات ِ لِاللَّمُوْ مَنِین اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ خداوندی بکھری پڑی ھیں۔ انہی سے انسان کو خداکی خداوندی کا یقین حاصل ھوتا هـ و في خلق كُمْ أوما يتبشُّتُ سن كابقة آيات التقوم يسُّو قينون (٥٠)-

اور خود تمہاری تخلیق اور دوسرے حیوانات کی افزائش نسل میں ان لوگل کے لئے نشانیاں هیں جو قانون خداوندی پر پورا پورا یقین رکھتے هیں ۔ وا خیتلا کے السّلیہ ل والنسَّهَا ر وما أنْدُولُ الله مين السسَّماع مين ورون ق فاكميابه الارض بَعْدَ كُوتِهِا و تَصرِينُف الرسياح اليات وايتات عَلَيْهُ وَن (٥) اور رات اور دن کی گردش میں اور اس بارش میں جو بادلوں سے برستی ہے اور ہر جانار کےلئے اپنے اندر نشو و نما کا سامان رکھتی ہے اور جو زمین سردہ کو از سر نو زندگی عطا کرتی ھے ۔ اور ان هواؤں میں جو مختلف موسموں میں مختلف سمتوں کو چلتی هیں۔ ان تمام مظاهر فطرت میں اس قوم کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتی ہے۔ ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد قرآن ایک ایسی عظیم حقیقت کو ساسنے لاتہ ہے جس سے بیک وقت حیرت و بصیرت پیدا ہو جاتی ہے ۔فرمایا ِتلکک آیکات اللہ ِ کَتْلُو ْ هَا عليدك بالحسيق \_ يه وه آيات هين جنهين هم حق كے ساتھ تمها سامنے پیش کر رهے هیں ۔ کیباسی کمدیث بعدد الله والیاته, یکؤ منکون (می سو جو لوگ قوانین خداوندی پر غور و فکر اور ا'یات اللمیه کے ساہدہ اور مطالعه کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے سامنے اور کون می حقیقت ابسی آئیگی جس کی رو سے وہ خدا پر ایمان لائینگے؟ یعنی الله تعالی نے واضح الفاظمیں بتا دیا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے لئے مظاہر فطرت کا مشاہد اور اس کے کائناتی قوانین کا مطالعہ کرو۔ اگر کسی کو ان کے ذریعے بھی خدا پر ایان حاصل نہیں ہوتا تو پھر کوئی اورحقیقت ایسی نہیں رہ جاتی جس سے اسے ایمان نصیب ہوسکے -تم نے دیکھا سلیم! قرآن سشا ہدہ کائنات اور سطالعہ طورت پر کس قدر زوردیتا ہے؟ وه كهمتا هر كه صحيح اور علمي وجه البصيرت ايمان حاصل هي اس سے هوتا هر\_ اس سے "نخدا بر نقاب ھو کر ساسنے آجاتا ھے "،۔

میں نے جو یہ کہا ہے کہ اس سے خدا بے نقاب ہو کر سامنے آجا ہے ، تو یہ محض شاعری نہیں گی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک آیت کا نہیں۔ متعدد آیات میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے۔ ذرا کان کھول کرسنو اور سوچو کہ قرآن نے چند الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت کو سمٹا کر رکھ دیا ہے۔

انسانی زندگی کا منتهها کیا هے؟ ایک خدا پرست انسان کی آخری آرزو کیا هوسکتی ھے؟ احکام خداوندی کی پابندی سے انتہائی مقصود کیا ھے؟ ان سوالات کا ایک ھی جواب هو سکتا هے که هرخدا پرست کی آرزو بہی هوتی هے که اسے خدا مل جائے۔ ا اس كى اپنے رب سے ملاقات هو جائے۔ اب ديكھو سليم! قرآن اس كے لئے كيا طريق بتاتا هـ ـ سوره وعد مين هـ آلله القذي و أوقع السقملوات بتغيير عَمَد مَ تَدَو الله كا الله كا ذات وه ها جس نے ایسے ایسے عظیم كر وں كو فضا كى بلنديوں ميں، بغير كسى ايسے ستون كے جو تمميں نظر آئے، اس حسن و خوبي سے اٹھار كھا هے۔ ضمناً اس آیت میں ترو نہا کالفظ غور طلب ہے۔ یعنی یه کارے اس فضامیں "ستونون، ك سهار حقائم هيل ليكن وه ستون ايسے نميں جو تمهيل د كهائي د سكيل وه ( Visible ) نہیں ھیں ۔ یہ ستون وہ کشش ثقل و انجذاب ہے جس سے یہ کر سے اس طُرح فضا میں معلق ہیں اور کشش کی قوت ایسی چیز نہیں جو آنکھوں سے دکھائی دے سکے۔ اس ضمنی تشریع کے بعد پھر اصل آیت کی طرف آؤ۔ اس کا بقایا حصہ یہ ھے۔ ثـُم اَ اسْتَـوى عَـلَـى الْعـرُ ش \_ اور وه خدا اس تمام كائنات كے مركزى كنٹرول كو اپنے ہاتھ سیں رکھے ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کوستخشّر الشَّمْس کو الثقّمَس کو الثقّمَر کل ﷺ يسَجْرِي ﴿ لِا جَل ۗ مُستَملًى - اس نے چاند اور سورج کو اپنے قانون کی زنجيروں ميں اس طَرح جَكُورُ ركمًا هے كه وہ مقرر كردہ راستوں پر ايك وقت معين تك كے لئے بلا چون و چرا چلے جارھے ھیں۔ "یکدبلیر" االا کیدر وہ خدا اپنے اس پرو گرام کو حسن تدابیر سے چلائے جا رہا ہے۔ "یے قطصیل "آلا یات اور اپنی ان آیات کو تمہارے لئے کھول كهول كربيان كرتا هي - كعلَقكُم بلقاء ربيكم توقينون (١٣) تاكه تم اپنے رب کی ملاقات کا پورا پورا یقین کرسکو۔ تم نے دیکھا سلیم! قرآن نے یہاں كيا كما هے؟ اس نے كما يه هے كه نظام كائنات كے ستعلق يه تمام تفصيلات اس لئے بیان کی جاتی ھیں کہ تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تم اپنے رب سے سل سكتے هو - تمهارا رب تمهارے سامنے آسكتا هے - اس كا مطلب صاف هے - كه اگر تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نظام کائنات کا مطالعہ کرو۔ ایک ایک شے پر غور و فکر کرو۔ مختلف تجربات سے اس حقیقت کا

انکشاف کرو کہ یہ تمام سلسلہ کائنات کس محکم قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اسطرح وہ تمام پردے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے جو خدا کے نظام ربوبیت کو سطح دین نگاهوں سے چھپائے رکھتے ہیں۔ اور تم علیٰ وجه البصیرت دیکھ لوگے کہ اس کا قانون رب العالميني کس طرح کائنات کی نشو و نما کئے جارہا ہے۔ اس طرح نم اپنے رب کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لوگے۔ اس مقام پر آتنا سمجھ لینا ضروری ھے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ھے آنکھوں سے دیکھ لینا تو ایک طرف ، اس کا تصور بھی ذھن انسانی میں نہیں آسکتا ۔ کلا تُدر کِیُه اللا بُصِار ( مِنْ بر ) انسانی نگاهیں اسے پاهی نمیں سکتیں ۔ اس لئے ''لقاء رب،، کے یه معنی نمیں که خدا کی ذات بر نقاب هو کر انسان کے ساسنے آسکتی ہے۔ اس کے سعنی یہی هیں که فطرت کے مشاہدے سے خدا کا نظام ربوبیت انسان کے سامنے بے نقاب ہوکر آجاتا ہے اور وہ اس کی ربالعالمینی کی کارفرمائیوں اور کرشمہ سازیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ۔ بہر حال یہ حقیقت واضح ہے کہ، قرآن کی رو سے 'لقاء رب، کا یقین انہی کو آ سکتا ہے جو فطرت کامشا ہدہ کریں۔لیکن اس کے لئر بڑی جد و جہد درکار ہوتی ہے۔ پیہم سعی و عمل اور مسلسل تگ و تازکی ضرورت هوتی هے ۔ اس کے لئے کبھی همالیه کی چوٹیوں پر چڑھنا پڑتا ہے اور کھبی بحر اطلانطک کی گہرائیوں سیں آترنا ۔ کھبی افریقہ کے تہتر ہوئے صحراؤں میں جھلسنا پڑتا ہے اور کھبی قطب شمالی کے برف پوش سیدانوں میں ٹھٹھرنا ۔ کھبی شیروں کے منہہ میں ھاتھ دینا پڑتا ہے اور کھبی اپنے آپ کو سانپوں سے ڈسوانا۔کھبی ایک پنے کی محقیق میں سہینوں وقف فکر و تد بر رہنا پڑتا ہے اور کھبی ایک جرثومہ کی تشریح میں برسوں محور مطالعه و مشاهده ـ اور ظاهر هے که یه کچھ وهی قومیں کرسکتی هیں جو حاضر و موجود پر مطمئن هو کر نه بیٹھ جا ئیں بلکه مستقبل کی فکر میں غلطاں و پیچاں رهیں ۔ دیکھو سلیم! قرآن نے اس حقیقت کو کس قدر واضح الفاظ میں بیان كيا هي ـ ارشاد هم إن إن إن اختبلاك القيل والنقهار وما خلق الله في السقم لوات و الاررض كاليات كالقوم يتقفون يقيناً دن اور رات كي كردش

ا اور کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس کی متقی کون ہے؟ تخلیق میں تقوی شعار قوم کے لئے خدا کی آیات ہیں۔ (ضمناً تم نے غور کیا سلیم! که خدا نے متقبوں کی کیا علامت بتائی ہے؟ )۔ اس کے بعد ہے ان الله الله الله يرْجُون له القاء نا ورضو ابالتحياوة الله نيا اس عبرعكس جو لوگ ''هماری ملاقات،، کی توقع نہیں رکھتے۔ جن کے دل میں اس کی آر زو موجزن نہیں ہوتی ۔ یعنی وہ لوگ جو پیش پا افتادہ مفاد ، حال کی قریبی زندگی پر راضی ہو جاتے هيں - أُوا طَمَانُكُو ابِهِمَا اور جو كچه سامنے پڑا هو اسى پرمطئن هو كر بيٹھ جاتے هیں ۔ والسِّذین کُ مُمْم عَنْن آیا تینا اعفیلون کیعنی وہ لوگ جو هماری ان کائناتی نشانیوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ "اؤلئے کے ماواهم "النقار "بما کا نتو" ایک تسبئون (۱۰۸) یه وه لوگ هیں جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم کے عذاب میں مبتلا رہتے هیں۔ بہلے تواس بات پر غور کرو سلیم! که قرآن کریم نے و رضو ا باالحیاوة الله نیا اور وا طماً نسوا بها سے کتنی بڑی حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے۔ دنیا میں قوموں کی نکبت و زبوں حالی اور عروج و اقبال کا بنیادی راز کیا ہے؟ کیا یہی نہیں که ایسی قومیں جو اس پر شاکر اور قانع ہو کر بیٹھ جائیں جو انہیں آسانی سے سیسر آ رہا ھو وہ ندرت فکر اور قوت عمل سے محروم ھو کر ذلت و پستی کے عمیق گڑ ھوں میں جا گرتی ھیں اور زندہ قوموں کی صفوں سے کہیں پیچھے رہ جاتی ھیں ۔ ان کے برعکس جو قومیں حاضر و موجود پر قانع نہیں رہتیں بلکہ مسلسل محنت و مشقت سے نت نئی ایجادات اور نت نئے انکشافات کرتی رہتی ہیں وہ مصاف زندگی میں کہیں آگے نکل جاتی هیں۔ یه وہ قومیں هیں جو خدا کے نظام ربوبیت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھنے کے نشه میں سرشار هوتی هیں۔ نتیجه اس کا یه هوتا ہے که آسمان ان پر اپنی قوتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین اپنے چھپے ھوئے خزانے ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ جو قومیں ایسا نہیں کرتیں وہ اس سامان ربوییت سے محروم رہ جاتی مين- والسِّذين كفسّرو ايايات الله وليقائيه سامان ربوبیت سے محرومی او لئیک یئیسٹوامین "رحتمتی جولوگ ان آیات خدا وندی اور ملاقات ربی سے انکار کرتے هیں وہ خدا کے عطا فرمودہ سامان

نشوو ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں۔ و اولئے کے کشم عَدَاب اَلیم وروم رہ جاتے ہیں یہ لوگ ایک دود انگیز عذاب کی زندگی بسر کرتے هیں۔ تم نے دیکھا سلیم! خدا کے سامان رحمت وربوبیت سے محرومی کو قرآن نے عذاب الیم کما ہے۔ اسی کوسورہ آل عمران اور سورہ یونس میں عذاب نار سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۹٫۱ - ۱۰ ) - ( یه آیات پہلے لکھی جا چکی هیں )۔ ذرا سوچو! که حجاز کے بے برگو گیاہ صحرا کے نیچے ذهب سیال (Liquid Gold) یعنی پٹرول کے دریا صدیوں سے به رہے تھے لیکن چونکہ وہ لوگ حاضر و موجود پر مطمئن تھے اس لئے وہ اس بیش بہا نعمت ِ خداوندی کی نفع بخشیوں سے محروم تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ نان شبینہ تک کے لئے دوسروں کیخیرات کے محتاج تھے۔ یہ خدا کا بہت بڑا عذاب تھا (قران نے بھوک کو خدا کا عذاب كم اهي - أَفَا ذَاقتَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخُونِ (١١٦) - اب اقوام مغرب ی نگہہ خاراشگاف نے پگھلے ہوئے سونے کے ان دریاؤں کا سراغ پا لیا اور اپنی مسلسل کوہ کنی سے انہیں کھینچ کر باھر ہےآئے۔ اس سے حجاز کا نقشہ بدل گیا۔ خود همارے خطه زمین پاکستان میں فطرت نے سمکنات (Potentialities) کی ایک دنیا چھپا رکھی ہے۔لیکن ہم چونکہ حاضر و موجود پر مطمئن ہیں اورسیسرہ (جو کچھ محنت کے بغیر حاصل ہو جائے ) پرشاکر و قانع ، اس لئے روٹی تک کے لئے بھی دوسروں کے محتاج ھیں۔ یورپ کی بعض قوموں کے باس چپہ چپہ بھر زسین ہے۔ لیکن وہ اسی زسین سے اتنا کچھ پیدا کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد دوسر ملکوں کو بھی سامان زیست بھیجتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ فطرت کے مخفی خزانوں کو بے نقاب دیکھنے کے لئے مصروف سعی و عمل رہتے ہیں۔ ہم نے اس قانون خداوندی سے صدیوں سے اعراض برت رکھا ہے۔اس لئے هم پر هماری معیشت تنگ هو رهی هے۔ وَمِنْ أَعْتَرَضَ عَنْ إِذْ كَثِيرِي ۖ فَإِنْ لَهُ مُعَيْشَةً ضَنْكًا (۱۲۰) - یه خدا کا کهلا هوا فیصله هے جو کسی کی خاطر بدل نہیں سکتا۔ حظی که مدت دراز سے اپنے سمع و بصر سے کام نہ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری یہ صلاحیتیں ھی سلب ھو چکی ھیں۔ اور ھمارا شمار ان لوگوں سیں ھو چکا ہے جن کے متعلق ا رشاد هے كه ؟ؤُلْئِيكَ اللَّيْذِينُ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُو ْ بِهِمْ ۗ وَ سُمْعِهِمْ

و آبدَصا رهم و و آؤله مي مي مي مي النعافيائيون (١٠٦) يه وه لوگ هي جن کے قلوب اور سمع و صر پر مهرين لگ چکی هيں ۔ يه لوگ هماری آيات سے بالکل بي خبر هيں ۔

بض کے نزدیک 'القاء رب' سے مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جا و سزا کے لئے خدا کے سامنے جائے گا۔ اگرچہ سیاق و سباق کے پیش نظر به مفہوم زیادہ موزوں نہیں۔ لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ ہر رہتی ہے کہ قرآن کی رو سے اس ''لقاء رب' کے یقین کے لئے کائنات میں آیات اللہ کا مشاہدہ اور مطالعہ ضروری ہے۔

تر نے دیکھا سلیم! قرآن کس طرح مختلف انداز سے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے ک

- (۱) عم وهي علم هے جس ميں انسان اپنے حواس سے پورا پورا کام ہے۔
- (۲) حواس سے کام لینے سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس محسوس کائنات کے اسرار و غوامض سے بردہ کشائی کرے۔ اشیائے فطرت کا وسیع مشاہدہ کرے۔ توانین فطرت کا گرا مطالعہ کرے اور مسلسل تجربات اور پیہم تگ و تاز سے خدا کے نظام و قوانیز ربوبیت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھتا چلا جائے۔
- (س) قور سومنین کا یہی شعار ہے۔ گروہ متقین کا یہی فریضہ ہے۔ یہی خدا کا ذکرھے۔ اس فکر سے چھپی ہوئی حقیقتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور انسان کائنات کی ایک ایک شے کے متعلق علی وجہ البصیرت کہ سکتا ہے کہ رباتنا ساخلَقْت میدا باطلا۔

قرآنی صدات کی شہادت خود قرآن کی صداقت کی شہادت بھی انہی کائناتی ایات سے ستی ہے۔ سورۃ حام سجدہ میں هے سُنریٹھے م الیاتیا فی الافاق و فی آننف سے م حتیٰ کی تبریش کی ساندیا فی الافاق و فی آننف سے م حتیٰ کی تبریش کے م آنات کی الاحتق سے هم انہیں اپنی آیات عالم آفاق اور عالم انفس میں د کھائیں گے۔ تا آنکہ یہ بات ان کے سامنے ابھر کر آ جائے کہ قرآن فی الواقعہ اک حقیقت ثابتہ هے۔ یعنی زمانے کے پیچ و خم میں لیٹے هوئے حقائق

جوں جوں انسانی علم و کاوش کے هاتھوں کھلتے جائیں گے قرآن کے دعاوی کے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آئے جائیں گے۔ جوں جوں زمانه مشاهدات فطرت اور علوم سائنس سیں آگے بڑھتا جائے گا قرآنی حقائق بے نقاب ھونے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں قرآن نے خارجی کائنات (آفاق) کے ساتھ خود انسانی دنیا (انفس) کو شامل کر کے اس حقیقت کو بھی واضع کر دیا کہ سائنس کا تعلق صرف طبیعیات( Physics ) ھی سے نہیں بلکہ انسانی زندگی سے ستعلق جس قدر علوم ھیں وہ بھی اس کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن ان علوم کے متعلق محض نظری بحیں مطلوب نہیں بلکہ ان کی تحقیق بھی عملی مشاہدات اور تجارب کی مرو سے کی جائے گی۔ تاریخ، عمرانیات (Sociology) اور عملی سائیکالوجی کو اس باب میں غاص اهمیت حاصل ہوگی۔ طبیعی سائنس اور انسانی زندگی سے متعلق علوم کی °رو سے جوں جوں حقائق ہے نقاب ھوتے جائیں گے قرآن کی پیش کردہ صداقتوں کی دلیلیں سامنے آتی جائیں كى ـ يه اس لئے كه أ ولم أ يكنف بربسيك أنسه على كسل سيد شهيد قرآن اس خدا کی کتاب ہے جس کی نگاھوں سے کوئی راز مستور نہیں ۔ ان کے سامنر كائنات كى هر شے بر نقاب ركھى ہے۔ وہ هر شے كا هر وقت مشاهدہ كرا رهتا ہے۔ اور یہ اس امرکی کافی دلیل ہے کہ وہ ان اشیاء کے متعلق جو کچھ کم گا ٹھیک ٹھیک کہر گا۔ اس کا بیان علم و حقیقت پر سبنی ہوگا ، ظن و قیاس پر نہیں ۔ اس لئر كه آنيزله السّذي يعدلم السسسرفي السسمون والارض (١٥) قرآن اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کائنات کے تمام رسوز و اسرار سے واقف ہے۔ لیکن جو لوگ کائنات کی ان آیات سے بے خبر رہتے ہیں انہیں در حقیقت القاءرب کا یقین نہیں ہوتا \_ آلا اِنقہ م فنی مدریک مین اِستاع ربسهم حالانکه انہیں اس کے لئر کمیں دور جانے کی ضرورت نمیں ۔ وہ کسی شے کی بھی ریسرچ شروع کر دیں تو انہیں خداکا قانون ربوبیت جھلمل جھلمل کرتا نظر آجائے ۔ اس لئر کہ آلا انقہ' بكس أشيدي ع محيط (مه المهم) خداكا قانون ربوبيت هرشے كو محيد هـ كسى ایک چیز کے ساتھ ھی وابسته نہیں ۔ اس لئر

چشم که چاهئر هر رنگ میں وا هو جانا

تمہیں یاد هو گاسلیم! میں نے تم سے ایک دفعه ایک بڑی عمده کتاب كاذكركيا تها جس كا نام تها ( The Great Design ) - مجھے افسوس ہے كه يه كتاب مجھے اب یہاں کسی لائبریری میں نہیں ملی اور نه هی ولایت میں کسی کتب فروش سے دستیاب هو سکی هے - ورنه میں تمہیں پڑھنے کے لئے دیتا ۔ اس کتاب کا پلان یه تھا کہ دنیا کے مختلف علوم کے آئمہ ٔ فکر و تحقیق کے پاس یہ سوالنامہ بھیجا گیا کہ آپ نے اپنے شعبہ علم میں جس قدر تحقیق کی ہے کیا اس کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے میں کہ یہ نظام کائنات کسی خاص نظم وضبط کے مطابق چل رہا ہے یا یونہی هنگامی طور پر وجود میں آگیا اور هنگمی طور پر چلے جا رها هے؟ اس سوال کے جو جوابات ان بڑے بڑے سائنسدانوں کی طرف ہے موصول ہوئے انہیں بلا تنقید و تبصرہ محوله صدر کتاب میں یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ ان جوابات کا احاطه کس قدر وسیع تھا اس کا اندازہ اس مے لگاؤ کہ ایک عالم نباتیات کے مقالہ کا عنوان تھا ایک سبز پتہہ، اورغالباً سر جیمز جینس نے ''ستاروں کی گذرگھوں،، کے عنوان سے جواب لکھا تھا۔ ان میں سے ہر محقق اس نتیجہ پر پہنچا تھاکہ ہمیں کائنات کے ذرمے ذرمے میں کسی علیم و حکیم قوت کے مستحکم اور غیر متبدل نظم و نسق کی کارفرد ائیاں د کھائی دیتی ھیں -كائناتي نظم و ضبط كي يهي وه كارفرسائياں هيں جن كے سامنے ان آئمه و فكر و تحقيق كى نگه عقيدت قدم قدم پر جهك جاتى هے ـ ليكن چونكه ان كے سامنے قرآن نہيں اس لئے وہ اس هستی کے ستعلق صحیح صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی جو اس نظام کو بایں حسن و رعنائی چلا رھی ہے۔ باین ھمہ، وہ اس کے نظام ربوبیت كبرى كامشاهده اپنى آنكهوں سے كر رھے ھيں (ان كے لئے اس مقام سے قرآن تك پہنچ جانا کچھ دشوار نہیں بشرطیکہ کوئی ان کے سامنے قرآن پیش کرنے والا ہو)۔ یہاں تک تم نے دیکھ لیا سلیم! که قرآن کی رو ھے علم کی تعریف کیا ھے۔ ا اس کے بعد اس نقطہ کی وضاحت کی ضرورت ھی نہیں رھتی کہ علماء كون هير؟ علماء دول هیں؟ اور تان کی روسے عالم کسے کہتے هیں اور علماء سے سراد کون لوگ هیں؟ لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھو کہ اس نے اس حقیقت کو خود هی واضح کر دیا ہے تا کہ اس باب میں کسی قسم کا شبہ یا ابہام نہ رہے - قرآن

میں العماع،، كا لفظ صرف دو مقامات پر آيا هـ ايك جگه سورة شعراء ميں ( ١٩٦٨) جمال علمائے بنی اسرائیل کا ذکرھے۔ اور دوسری جگه سورة فاطر میں جہاں خدا کے بندوں میں سے علماء کا ذکر ہے۔ اس تذکرہ کی ابتداء اس طرح هوتی ہے۔ الم تر آن الله آنْ زَلَ مِن السَّما عِ ما عَ فَأَخْدَر جُنابِه، ثمرات مُخْتَلِفاً السَّوانُها - كياتون اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ کا قانون کس طرح بادلوں سے سینہ برساتا ہے اور اس سے آنواع واقسام کے پھل پیدا هوتے هیں۔ و مین االجیمال جد د اینین وسک مثر السخاتلف آلكَ انْهِمَا وَغَرْ البيثِ مُ مُسْتُودِ مُ اور يها رُون مين كس كس انداز كي سرخ وسفيد طبقي ھیں جن کے رنگ اور اقسام مختلف ھیں۔ اور ان میں بعض گہرےسیاہ رنگ کے ھیں۔ ومين النسَّاس والدسَّ وآبك والا ناعمام منخسَّليف ألسّوا الله كالكوا عند كالمكت اور اسی طرح انسانوں اور دیگر جانداروں اور سویشیوں کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم! ان آیات میں کن اسور کا ذکر ہو رہا ہے ؟ کائنات کے مختلف گوشوں کا ۔ بساط فطرت کے متنوع شعبوں کا - سائنس کے مختلف علوم کا -طبيعيات (Physics) ـ نباتيات (Botany) ـ طبقات الارض (Geology) ـ حيوانيات ( Zoology ) اور انسانیات کے تمام شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں ۔ ان علوم و فنون ع تذكره كے بعد هے \_ إنسما كينشي الله كرنن عبار ده العلماوء حقيقت یہ ہے کہ خدا کے بندوں میں سے علماء ھی وہ ھیں جن کے دل پر اس کی عظمت اور هيبت چها جاتي هے ـ ان ً الله َ عُدِر يُدر ۚ عَفُو ر ۚ ( ٢٨٠ ٢ ) كيونكه و علمي وجه البصيرت اس حقيقت كا مشاهده كر ليتر هين كه خدا كتني بري قوتون كا مالك هـ-اور کس طرح ایسے عظیم کارکہ کائنات کو ہر قسم کی تخریب سے محفوظ رکھ کر آگے بڑھائے جا رہا ہے۔ تم نے غور کیا سلیم! کہ قرآن نے علماء کا لفظ کن لوگوں کے لئے استعمال کیا ہے؟ انہی کے لئے جنہیں ہم آج کی اصطلاح سیں سائنٹسٹ اور کا ئنا تی مفکر کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کائناتی نظام کا مطالعہ کرتے اور مسلسل مشاهدات و تجربات کے بعد فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا نے فطرت کی تمامِ قوتیں ہمارے لئے مسخر کر رکھی ہیں ( َو سَخَارَ لَـکُمْ مما فئي السلم الوات وسما في آلا رُض ) ليكن ان قوتون كو ابنے كنثرول ميں

وهي لا سكتا هي جو ان قوانين سے واقف هو جن كے مطابق يه قوتيں كام كرتى هيں -یه قوانین، فطرت کے مشاهده اور مطالعه اور پیمهم تجربات سے معلوم هو سکتے هیں -جو لوگ ان قوانین کا علم حاصل کرتے ہیں ا نہیں قرآن علماء کہ کر پکارتا ہے۔ همارے علماء اعلماء کی اس قرآنی تعریف (Definition) کے بعد تم غور كرو سليم! كه همارے هال جو حضرات علماء كملات هيں انہيں علم الفطرت (سائنس کے علوم) سے کس قدر تعلق هوتا هے؟ وہ علم الفطرت کے سبادیات تک سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کا علم نظری مساحث اور لفظی کتربیونت سے ایک قدم آگے نہیں جاتا۔ اوریه نظری مباحث بھی ان مسائل سے متعلق جنہیں نه کائنات سے کے تعلق هوتا هے نه انسان کی عملی زندگی سے کچھ واسطه - همارے مذهبی مدارس کا نصاب قریب دس سال پر پھیلا هو ا هو تا هے -اس دس سال میں سے بیشتر عرصه منطق \_ فلسفه \_ معانی \_ بیان ادب ، نحو وغیره کی تنجمیل میں صرف ہو جاتا ہے۔ اور سنطق و فلسفہ بھی وہ جو اب عمرد پارینہ کی داستان بن چکا ہے۔ اس نصاب سیں ہیئت، ہندسہ اور حساب کی بھی دو تین کتابیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان سیں بھی وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جو زندگی میں کسی کام نہیں آتا ۔ اور تو اور ( تم حیران ھو گے که ) ان کے نصاب میں قرآن کریم بھی داخل نہیں ۔ تفسیر میں جلالین پڑھا دی جاتی ہے جس سیں صرف قرآنی الفاظ کے مرادفات دیئے گئے هیں - اور آخری سال سوره ٔ بقره کی تفسیر بیضاوی - بس یه هے ان کا نصاب جس کی تکمیل کے بعد انہیں عالم ہونے کی سند سل جاتی ہے۔ اشیا نے فطرت کے متعلق ان حضرات کے علم کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب هندوستان میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال شروع ہوا تو علمائے کرام سے اس کے جائز یا ناجائز ھونے کے متعلق فتوایل مانگا گیا۔ اس فتوی کے جواب میں جمیعة العلماء کے صدر مفتی کفایت الله مرحوم نے لکھا تھا کہ

جس آلہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ اب تک دیکھنے میں نہیں آیا ۔ مگر سننے میں آیا ہے که وہ ایک ایسا آله ہے جسے خطیب یا قاری کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ

اس كى طرف رخ كئے هوئے قرآت يا خطاب كرتا هے۔ پس وہ آله آواز كو جذب كركے اتنى دور نشر كرتا هے كه اس كے چوتھائى فاصلہ تك بھى بغير اس كى مدد كے آواز پہنچانا مشكل هے۔ (بحوالہ نقيب اللہ ١٠)

اس کے بعد سفتی صاحب نے اس کے جواز کا فتوی دیدیا ۔ لیکن دارالعلوم (دیو بند) کے ایک بہت بڑے سفتی (محمد شفیع) صاحب نے (جواب پاکستان میں قیام فرما ھیں) اس کے خلاف ان فتاوی کا سجموعه شائع کیا جن میں ''عبادات مقصودہ،، کے لئے اس آله کو حرام قرار دیا گیا تھا \*۔ انہوں نے اس رسالہ میں (جس کا نام البدائم المفید، فی حکم الصنائع الجدیدہ تھا) لکھا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس آله کی ماھیت کیا ھے اور وہ کس طرح کام کرتا ھے۔ اس کے لئے انہوں نے الیگزینڈر ھائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر برج نندن لال صاحب سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ

برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے۔ اور اس کا انکار بھی سجھ سے سمکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔

چنا نچه اس تحقیق انیق کے بعد مفتی صاحب نے عبادات کے لئے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو حرام قرار دیدیا ۔ بعنی ماسٹر برج نندن صاحب کی بات کی بنیاد پر یه فیصله فرمایا که خدا اور رسول کا اس باب میں یه حکم ہے ۔ تم نے غور کیا سلیم! که اشیائے فطرت کی تحقیقات اور علوم جدیدہ کے متعلق ان حضرات کی معلومات کی کیا کیفیت ہوتی ہے ۔ ان چیزوں کے متعلق ان کی معلومات کا تو یه عالم ہوتا ہے ، لیکن یه ان کے حرام و حلال ہونے کے متعلق فتوئے ضرور صادر کرتے رهتے ہیں ۔ اور یه ان کے حرام و حلال ہونے کی متعلق فتوئے ضرور صادر کرتے رهتے ہیں ۔ اور اب پاکستان میں معامله فتوئ کی حد سے بڑھہ کر قانون سازی تک پہنچ گیا ہے ۔ مثلاً اگر اب یه معامله حکومت کے سامنے آ جائے کہ خطبات کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ۔ اور اس کے لئے کسی قانون کے وضع کرنے کی ضرورت استعمال جائز ہے یا ناجائز ۔ اور اس کے لئے کسی قانون کے وضع کرنے کی ضرورت پر بہی علمائے کرام لاؤڈ اسپیکر کو نماز اور خطبات میں بلا تکا نے استعمال کرتے ہیں۔

ھو تو یہ قانون حضرات علمائے کرام مرتب کرینگے۔ یعنی یہ حضرات پہلے (کسی) ماسٹر برج نندن لال صاحب سے دریافت کریں گے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ھوتا کیا ہے اور اس کی بہم پہنچائی ھوئی معلومات کی بنا پر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا استعمال از روئے کتاب و سنت جائز ہے یا ناجائز۔ اور یہ فیصلہ ملکت کے قانون کی حیثیت سے ملک میں نافذ ھوگا۔ (چنانچہ یہی مفتی صاحب جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے آئین پاکستان کی تدوین کے سلسلہ میں مجلس آئین ساز کے شرعی مشیروں کے زمرہ میں شامل رہے ھیں)۔ یہ حضرات سبسے زیادہ زور اس بات کے شرعی مشیروں کے زمرہ میں شامل رہے ھیں)۔ یہ حضرات سبسے زیادہ زور اس بات کی سے سے سے دیادہ زور اس بات کی شمہیں معلوم ھونا چاھئے کہ اسلامی مملکت کے مسائل کون بتائے ؟ سو توانین سے الگ کچھ نہیں ھوتے۔ لہذا ان کے بتانے کے لئے کسی خاص گروہ کی ضرورت می نہیں ھوتی۔ یہ کام حکومت کے عمال کا ھوتا ہے نہ کہ مولویوں کے گروہ کا۔ جب رسول اللہ صے اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اسلامی مملکت قائم تھی تو اس وقت مولویوں کے گروہ کا۔ جب رسول اللہ صے اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اسلامی مملکت قائم تھی تو اس وقت مولویوں کے گروئی جماعت نہ تھی۔ یہ سب بعد کے زمانہ کی پیداوار ھیں۔

باقی رہے ایسے معاشرتی احکام جو روز سرہ کی زندگی میں پیش آتے ھیں۔ مثلاً نکاح کیسے پڑھانا چائیے۔ جنازہ کی نماز کس طرح ھوتی ھے۔ تو ان تمام امور کا جاننا ھر مسلمان کے لئے ضروری ھے۔ یہ ایسی باتیں نہیں جن کے لئے کسی دارالعلوم میں جانا پڑے۔ یہ ھمارے عام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ھیں۔ اور اگر نہیں پڑھائی جاتیں تو پڑھائی جانی چاھئیں۔ اس لئے جو لوگ علوم سائنس کے ماھر ھوں گے وہ ان امور کو بھی جانتے ھوں گے۔ بہر حال اسلامی معاشرے میں اس قسم کی تمام باتیں عام مسلمانوں کو معلوم ھونی چائیں۔ لہذا ان کے لئے بھی کسی خاص گرزہ کی ضرورت نہیں۔

ان تصریحات سے تم نے دیکھ لیا ہوگا سلیم! کہ قرآن کریم کی روسے مومنین، متقین ، خدا کا ذکر کرنے والے۔ ''لقاء رب''کی آرزو اور یقین رکھنے والے وہی ہیں جو کا ئناتی نظام پر غور و فکر، اور اشیائے فطرت کی سحقیقات (ریسرچ) کے لئے عملی جد وجہد کرتے ہیں۔ اسی کا نام قرآن کی روسے علم ہے۔ اور اسی علم کے حاملین کو وہ علماء قرار دیتا ہے۔

الك شده كا از اله

سلیم کے نام \*

اس مقام پر تمهارے دل میں یقیناً یه خیال بیدا هوگا که

اس بناء پر تو يورپ کی قوسیں صحيح معنوں میں سومن و منتقی ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ۔ جماعت سومنین اور گروہ متقین کے لئے علم الفطرت ى تعصيل نهايت ضروري هے ـ ليكن يه سمجهنا غلط هے كه هر وه قوم جو علم الفطرت حاصل کرے۔ مومن اور متقی ہو جاتی ہے۔ یہ فرق اہم ہونے کے ساتھ ذرا باریک بھی ہے۔ اسلئرے اسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سومن و متقی وہ ہیں جو، تسخیر فطرت کے بعد، فطرت کی قوتوں کو ان قوانین خداوندی کے سطابق صرف کرتے ہیں جو قرآن میں درج هیں - موسن اور متقی هونے کے لئے یہ دونوں شرطیں ناگزیر هیں ـ یعنی (١) تسخیر فطرت اور (۲) اس کے ساحصل کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا - اگرکسی قوم میں ان دو شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہے تو وہ قـوم مومن اور متقى نهيں هو سكتى ـ قرآن ا دخــُـلـُـو ا في السَّســُـلم ِ كُا نَقِلَةً ﴿ ﴿ ٣٠٨ } كا حكم دينا ھے - یعنی قرآن کے پورے کے پورے نظام کو اپنے اوپر وارد کرنے کا حکم - هم صحیح معنوں میں مومن اور متقی نہیں ۔کیونکہ ہم میں شرط اول (تسخیر فطرت) کی کمی ہے (اور جب هم شرط اول (تسخمیر فطرت) هی پوری نہیں کرتے تو شرط دوم۔ قوائے فطرت کا قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے۔کا سوال ھی پیدا نہیں هوتا )۔ اور اقوام مغرب مومن اور متقی نہیں کیونکہ ان میں شرط دوم کی کمی ہے۔ لهذا ایمان و تقوی کی سطح پر وه اور هم دونوں یکساں هیں ـ لیکن وه قوبیں اس اعتبار سے ہم سے آگے ہیں کہ انہوں نے تسخیر فطرت سے اپنی طبعی زندگی کو خوشگوار بنا لیا ہے اور هم روثی تک کے لئے ان کے محتاج هیں -

قوائے فطرت کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کے لئے قرآن کے علم کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ قوانین خداوندی قرآن کے اندر ہیں۔ یہی وہ الراسخون في العلم (٣٠) هيں جو قرآن پر علميٰ وجه البصيرت ايمان ركھتے هيں ـ اور تمام اسور کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے ہیں کہ سنن لسّم ؓ یہ حدیکہم ؓ بِمَا آنڈزک ؑ اللہ ؓ فَا و الشَّيْكَ هُمْ اللَّا فَر و أن ( مُمْ ) جو كتاب الله كے مطابق فيصلے نہيں كرتے وه مومن نهيں، كافر هيں - اس كفركا نتيجه يه هوتا هےكه انساني معاشره دولت اور

رزق کی فراوانی کے باوجود جہنم بن جاتا ہے (جیساکہ اس وقت یورپ کا حال ہو رہا ہے)۔ وہ لوگ سائنس کا اسقدر وسیع علم رکھنے کے باوجود انسانی زندگی کے معاملات كا صحيح حل دربافت نميس كر پاتے - يعنى اس باب سين ان كا سمع و بصر و فواد انمين کچھ کام نہیں دے رہا۔ قرآن کربم نے ایسی ھی قوموں کے متعملق کہا ہے کہ ولقد مكسينهم في في ما إن مكسين كم في في م وجع النالهم سمعاً و البيارا و الفيد ، عطا كيا تها كه تمين بهی ایسا تمکن نمیں عطا کیا - اسکے ساتھ هی انہیں سمع و بصر و فواد بھی عطا کیا تها ـ ليكن فأمنا أغينها عنهم منهم سمعهم ولا أيمنار هم و لا أفيند تهم مِثْنَ أَشْدُى إِذْ كَانْدُو المَجْدِدُ وُنَ بِيا لِيَاتِ اللهِ (٢٦) ليكن جب انهون نيان قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کیا جو رسولوں کی وساطت سے انہیں ملے تھے تو ان کی سمع و بصروفواد انہیں تباہی سے نہ بچاسکے۔ یہ تمام علم ان کے کسی کام نہ آسکا۔ اگریه لوگ کائنات کی قوتوں اور فطرت کی بخششوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف كرين تو وه جهنم جس مين دنيا اس وقت مبتلا هے اس جنت مين تبديل هو جائے جس کی تلاش میں انسانیت ماری ماری پھر رھی ہے - دیکھو سلیم! اس حقیقت کو قرآن کیسے حسین انداز میں بیان کرتا ہے - تم سورہ یونس کی ان آیات کو پھر اپنے سامنے لاؤ جن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ کائنات میں غورو فکر سے خدا کے نظام ربویبت کو اپنے سامنے ہے نقاب نہیں دیکھنا چاھتے اور جو کچھ انہیں یونہی میسر آ جاتا ہے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اؤلیّہ کے ساو اہم النسّار ( ﴿ ﴿ - ﴾ -یه لوگ جہنم میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آسند یدن آمندو ا وعتمیلوالصالحات جولوگ ان کے برعکس آیات خداوندی پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل ہیرا ہوتے ہیں یے کہ یہے م ' ربشہ م ' بیا یکمانے ہم' ان کا نشو و نما دینے والا ان کے اس ایمان کی بنا پر زندگی کے صحیح نقشوں کی طرف ان كى راه نمائى كرديتا هـ - تجديرى من تحديهم الانهار في جنات النقعيم، جس کا نتیجه یه هوتا هے که وہ خوشگوار یوں کے ان باغات میں رهتے هیں جن کی شاداييون مين كبهي فرق نهين آتا - داعنواهم وفيها "سبنحلنك اللهم اس جنتي معاشرہ کو دیکھ کر ان کے لب پر بے ساختہ یہ پکار آ جاتی ہے کہ بار الہا! فی الواقعہ یہ بات تجھ سے بہت بعید تھی کہ تو اس کائنات کو باطل پیدا کر دیتا کو تیحیقت ہے ہم فیھا سکلا م اور اس معاشرہ میں ان کی ایک دوسرے کے متعلق آرزوئیں بڑی ھی حیات بخش اور سلاستی افروز ہوتی ہیں - جو لوگ اس معاشرہ کو قائم کرینگے وہ مسلسل جد و جہد اور پیہم سعی و عمل سے اس کی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں گے - تاآنکہ آخرالاسریہ تمام نوع انسانی کو محیط ہو جائیگا -اور ہر دیکھنے والا پکار آٹھے گا کہ خدا کا یہ نظام رہو ہیت کس طرح ہر قسم کی حمد و ستائش کا سزاوار ہے کو آئے گا کہ خدا کا یہ نظام رہو ہیت کس طرح ہر قسم کی حمد و ستائش کا سزاوار ہے کو آئے گا کہ خدا کا یہ نظام رہو ہیت کی طابق صرف اور تقسیم کرنے کا ۔

حرف آخر اگر هم اپنے سعاشرہ کو قرآنی خطوط ہر ستشکل کرنا چا هیں تر اس کے لئے ضروری هوگا که هم اس قسم کے ریسرچ سکالرز اور سائنسدان ( Scientists ) پیدا کریں جو انفس و آفاق کے هر شعبے میں قوانین فطرت کے مشاهدات و تجربات سے ، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے جائیں ۔ اور اس کے ساتھ وہ قوانین خداوندی جو قرآن کے توتوں کو مسخر کرتے جائیں کہ فطرت کی ان قوتوں کو ان قوانین کے مطابق تقسیم اور استعمال کرنے ، میں کوئی دقت نہ هو ۔ یہی وہ لوگ هیں جنہیں قرآن کی رو سے عاماء کہا جائے گا۔ جب تک ''علم اور علماء، کے متعلق همارا موجودہ تصور نہیں بدلتا ، خدا تک پہنچنا تو ایک طرف ، هم زندہ قوموں کے زمرے میں بھی شامل بہیں هوسکتے۔ وَفَیْدَهَا آیات سُلُولُون مَ یَدْعَالُون کَ ۔

والسلام پرويـز

ستمبر ۲ ه ۹ ۱ ع

# اكتيسوال خط

(تصوف)

سلیم میان! میں مسلسل تین ماہ تک کوشش کرتا رھا کہ تم اپنے اس سوال کے جواب کیلئے اصرار نہ کرو ۔ لیکن میں جسقدر انکار کرتا رھا اسی قدر تمہارا اصرار بڑ ھتا رھا ۔ میں چاھتا تھا کہ تم بہلے اسلام (یعنی مسلمانوں) کی تاریخ کا بالا ستیعاب مطالعہ کر لو اور پھر ان مسائل کے پیچھے نکلو ۔ اس وقت یہ با تیں تمہاری سمجھ میں زیادہ آسانی سے آسکتی تھیں ۔ مگر تمہاری ضد کا کیا علاج! لیکن اس میں بھی، میں محسوس کرتا ھوں کہ زیادہ قصور خود میرا ھی ھے ۔ اس لئے میں ھارا ۔ تم جیتے ۔ لو اب غور سے سنو ۔

تمہارے سوال کا جواب تو میں ایک فقرے میں دے سکتا تھا اور وہ بھی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ علامہ اقبال کے الفاظ میں ، جو انہوں نے ١٩١٤ء میں سید سلیدان ندوی مرحوم کے نام اپنے ایک خط میں لکھے تھے کہ

اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوف کا وجود ھی سر زمین ِ اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ھوا میں پرورش پائی ہے۔

لیکن اس سے تمہارا اطمینان نہیں ہوگا، اس لئے ذرا تفصیل سے لکھتا ہوں۔

اگرچه تصوف (Mysticism) قریب قریب د نیاکی هر قوم میں موجود ہے اور آج سے نہیں، بلکہ تاریخ کے اولیں اوراق سے اس کا تذکرہ شروع ہو جا تا ہے۔ لیکن اس کے باوجود (مذہب یعنی (Religion)کی طرح) اس کی بھی کوئی جا سع اور مانع تعریف (Precise definition) آج تک نہیں ہو سکی ۔ اس کا دائرہ بہت سے تجارب و کیفیات ، احوال و مقامات اور شعائر و مناسک کو محیط ہے ۔ لیکن ان میں دو بنیادی عناصر ایسر هیں جو تصوف کی اصل سمجھر جاتے هیں ۔ یعنی (۱) انسان کا خدا کے ساتھ براہ راست مکالمہ اور (۲) نفس ِ انسان کا حقیقت ِ مطلقہ ( یعنی خد ا ) کے ساتھ مل جانا۔ جسر وصال یا فنا کہتے ہیں۔ یه تمام کیفیات ہر فرد کی ذاتی (یعنی انفرادی) هوتی هیں جن میں کوئی دوسرا فرد شریک نہیں هوتا۔ نه وه فرد ان کیفیات کو کسی دوسرے کو محسوس کرا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے تصوف، به حیثیت ایک مذهب کے، یکسر شخصی یا ذاتی (Personal religion) هوتا هے اور یه تجارب (Experiences) اس کائنات کے حستی یا مشاهداتی علم کے بغیر، ایک ایسے ذریعه سے حاصل ہوتے ہیں جو بالکل نگاھوں سے مستور اور حواس سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اسی کو باطنی ذریعہ علم کہتے ہیں ۔ اس علم کے حصول کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے که نفس انسانی جب باطن کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو وہاں یہ اس حقیقت کلی میں جذب ہو جاتا ہے جو کائنات کے رگ و پر میں جاری وساری ہے۔ اور اس طرح نفس انسان اور حقیقت (Reality) ایک هو جاتے هیں۔ اور وہ بغیر کسی ذریعه یا واسطه کے تمام حقائق کا براہ راست مشاهدہ کر لیتا ہے۔ مشاهدہ کیا، وہ خود هی حقیقت بن چکا هوتا هے۔ چونکه حقیقت مطلقه تمام مادی اور محسوس نسبتوں سے بلند اور منزہ ہے اس لئر نفس انسانی اس کے ساتھ اسی صورت میں پیوست (بلکہ اس کے اندر ضم ) ہو سکتا ہے جب یہ خود تمام محسوس اور ما دی علائق سے بلند اور پاک ہو جائے۔ اس کے لئر نه صرف دنیوی حظائظ و لذات سے ترک تعلق ضروری ہے بلکہ اپنر قلب و دماغ کو بھی اس مقام پر نے جانا ہوتا ہے جہاں اس محسوس دنیا کے نقوش اور خیالات کا کوئی گذر نہ ہو۔ یعنی مادی دنیا کی آلائش تو ایک طرف، محسوس اشیاء کے تصورات اور خیالات تک بھی دماغ میں نه آنے پائیں۔

تصوف کی اصطلاح میں اس کیفیت کو ''مکدل تاریکی '' (حور چلے جاتے ہیں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیائے محسوسات سے اسقدر دور چلے جاتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کی رو سے وحی کے الفاظ بھی محسوسات میں داخل سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے وہ انہیں چھوڑ کر، وحی کا صحیح مفہوم اس باطنی دنیا سے متعین کرتے ہیں جس کا علم انہیں براہ راست حاصل ہوتا ہے۔ اسے وہ حقیقت کا باطنی علم یا خود ''حقیقت '' کہتے ہیں۔ چونکہ وہ اس طریق سے حاصل کردہ علم کو بلا واسطہ علم (Direct knowledge) کہتے ہیں اس لئے وہ اسے یکسر حتمی اور یقینی قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں دحسوسات کے ذریعہ سے حاصل کردہ علم کوظنی اور غیر یقینی ٹھہراتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنے علم کو دیگر تمام علوم علم کو فیل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ مقام انہیں مختلف جانکاہ مشقتوں کے مقابلہ میں افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ مقام انہیں مختلف جانکاہ مشقتوں اور جگر سوز ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے جن میں بعض اوقات جان تک کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔

یه هیں سلیم! مختصر الفاظ میں تصوف کے سادیات اور لزوم و خصائص فظہور اسلام کے وقت دنیا میں چا ر بڑے بڑے مذاهب تھے۔ یہودیت نصرانیت ۔ مجوسیت اور بده مت ۔ آخرالذکر دونوں مذاهب (مجوسیت اور بدهه مت) میں وحی کا کوئی امتیا زی اور خصوصی تصور نہیں تھا - اس لئے یه یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے هاں ایک نبی کی وحی اور ارباب تصوف کے کشف و الہام میں فرق کیا جاتا تھا یا نہیں۔لیکن یہودیت اور نصرانیت میں یه فرق ضرور تھا ، اگرچه بہت مبہم طریق پر تھا۔ یہودی ، حضرت موسی (علیه) کو جس اندازکا نبی مانتے تھے ، اس اندازکا نبی مانتے تھے ، لیکن اس اندازکا نبی یرمیاه ، دانیال ، یسعیاه ، حزقیل ، وغیرہ کو نہیں مانتے تھے ۔ لیکن اس انداز کا نبی یرمیاه ، دانیال ، یسعیاه ، حزقیل ، وغیرہ کو نہیں مانتے تھے ۔ لیکن مشکل یه هے که وہ انہیں بھی نبی (Prophet) هی کہتے تھے ۔ اس لئے که ان کے مان نبی کے معنی هی تھے پیش گوئیاں کرنے والا - (اسی لئے اس کا ترجمه ها نبی کے مات ہے اس لئے با دی النظر میں یه سمجھنا دشوار هو جاتا ہے که ان کے دوی اور ایک ولی کے الہام میں فرق کیا جاتا تھا یا نہیں۔

((

عیسائی اپنی انجیل کے مرتبین (لوقا۔ مرقس وغیرہ) کو سینٹ (ولی) کہتے ہیں اور انہیں حضرت عیسیاء کا هم مرتبہ نہیں مانتے۔ (یه غالباً اس لئے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیاء کا مقام خدائی مقام ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا)۔ ان کے بعد بھی ان کے هاں اولیاء (Saints) هی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ عیسا ئیوں کے هاں رسول کی وحی اور اولیاء کے کشف و الہام کم فرق میں فرق ہے۔ لیکن (جیسا کہ میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا) وحی اور الہام کا فرق نی فرق ہے۔ سلمانوں کے هاں) صرف اصطلاحی فرق ہے۔ نوعیت دو نوں کی ایک هی ہے۔ مسلمانوں کو یہ فرق زبادہ شدت سے کیوں کرنا پڑا، اس کے متعلق بھی بعد میں لکھا جائیگا۔

یمودیت ظواهر پرستی کا مذهب هے اس لئے اس میں باطنیت کی گنجائش بہت کم تھی۔ لیکن معلوم هو تا هے که بیت المقدس کی پہلی تباهی کے بعد ، بابل کی اسیری کے زمانه میں، جب که قوم اپنے ضعف و انعطاط کی انتہا تک پہنچ چکی تھی (اور یہی زمانه تصوف کے ابھرے کا هوتا هے) ان میں بھی کچھ کچھ باطنیت کے آثار نمودار هو نے شروع هو گئے ۔ چنا نچه اس دور میں ان کے ''نبیوں '' نبیوں '' میں ارباب تصوف کے هوے کچھ اس قسم کے هیں جیسے باطنی خلوت گا هوں میں ارباب تصوف کے هوے هیں۔ اسی قسم کا اسلوب زندگی ۔ وهی انداز گفتگو۔ اسی طرح کے مکاشفات اور المہامات ۔ آسی نوع کی پیشگوئیاں ۔ لیکن حقیقی تصوف ان میں اس کے بعد جا کر آیا هے جب ان کے مذهبی پیشواؤں نے اسکندریه میں یونانی میں اس کے بعد جا کر آیا هے جب ان کے مذهبی پیشواؤں نے اسکندریه میں یونانی مذهب ایجا د کیا ۔ فیلو (Phila) اس مذهب کا امام هے ۔ تصوف کا ابوالاباء مذهب ایجا د کیا ۔ فیلو (Phila) کو سمجھنا چا هئے ۔ اس نے سب سے پہلے یه تصور پیش مذهب ایجا که اس عالم محسوس کے اوپر ایک عالم امثال هے ۔ وہ عالم حقیقی وجود کیا تھا کہ اس عالم محسوس کے اوپر ایک عالم امثال هے ۔ وہ عالم حقیقی وجود رکھتا هے اور یه عالم اس کا محض پرتو هے ۔ اس عالم میں جو کچھ هے اور جو کچھ هو تا هے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس حقیقی عالم کے متعلق کچھ هو تا هے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس حقیقی عالم کے متعلق کچھ هو تا هے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس حقیقی عالم کے متعلق

علم، حواس کے ذریعے حاصل نہین ہو سکتا۔ باطنی طریق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے اس فلسفہ (یا بالفاظ صحیح، تصوف) کی نشا ٔۃ ثانیہ بعد کے فلاسفروں کی ایک جماعت کے ہاتھوں ہوئی جن کا امام فلاطینس (Plotinus) تھا۔ ان فلاسفرز میں سے ایک (Apollonious of Tyana) نے ہند و ستان کا سفر کیا اور و ھاں کے براھمنوں سے ہندی تصوف سیکھا۔ فلاطینس، روسی لشکر کے ساتھ ایران گیا اور و ھاں کے وہاں کے مغوں سے مجوسی تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان فلاسفروں نے فلاطینس کی زیر سر کردگی افلاطون کے فلسفہ تدیم کو، ان ہندی اور ایرانی تصورات فلاطینس کی زیر سر کردگی افلاطون کے فلسفہ تا لا۔ اس کا نام نو فلاطونی فلسفہ یا کے ساتھ ملا کر، ایک جدید قالب میں ڈھا لا۔ اس کا نام نو فلاطونی فلسفه یا کے ساتھ ملا کر، ایک جدید قالب میں ڈھا لا۔ اس کا نام نو فلاطونی فلسفه یا میہودی تصوف متاثر ہوا۔ اس تصوف کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ تورات کی شریعت، معرفت اور حقیقت میں بدل گئی۔ چنانچہ یہودی تصوف کی سب سے اہم کتاب زھار معرفت اور حقیقت میں بدل گئی۔ چنانچہ یہودی تصوف کی سب سے اہم کتاب زھار میں ہے کہ

تورات کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ انسان ہر مقام پر خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ تورات کے ان باطنی معانی کا راز پا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائے۔

تورات کی شریعت، هر بنی ا سرائیل کے لئے کھلی تھی لیکن تورات کے باطنی معانی صرف خواص تک محدود هو کر رہ گئے ۔ چنانچہ مشناہ (کتاب''حقیقت،،) میں لکھا ہے کہ

کتاب پیدائش کے باطنی معانی کی تعلیم ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں دی جانی چاھئے۔ اسکی سخت ممانعت ہے۔ اور کتاب حزقیل کے پہلے باب کی تعلیم تو ایک آدمی کو بھی نہیں دینی چاھئے تاوقتیکہ اس نے مقام ولایت حاصل نہ کر لیا ھو۔

ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تورات کے اصل معانی اس کے الفاظ سے نہیں مل سکتے۔ ان کی گہرائیوں تک پہنچنے کا ایک اور طریقہ ہے جو عوام کی نگاھوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عبرانی زبان کے حروف ابجد میں عجیب و غریب تاثیر ہے اور انھیں خاص خاص طریقوں سے اکھٹے کرنے اور دھرانے سے تورات کے الفاظ کے باطنی معانی معلوم ھو جاتے ھیں۔ نیز ایک سے دس تک کے عدد بھی یہی خواص و تاثیرات رکھتے ھیں۔ ان حروف اور اعداد کے متعلق کتاب زھار میں ہے کہ

خدا نے ان کے نقوش تیار کئے ۔ پھر ان کے سانچے بنائے ۔ ان کا وزن کیا ۔ ان میں ادل بدل کیا ۔ انھیں ایک دوسرے کے ساتھ سلایا ۔ اور ان کے پراسرار مجموعوں سے کائنات کی ہر شے کی روح پیدا کی ۔ چنانچہ کائنات میں جو کچھ سوجود ہے وہ بھی انھی کی قوت کے سہار ہے قائم ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا وہ بھی انھی کے ذریعے پیدا ہوگا -

ان حروف اور اعداد کا باطنی علم، علم حقیقی هے اور اس سے انسان، پراسرار و رسوز کائنات اور تورات کے حقیقی مفہوم کی راهیں کھلتی هیں۔ جس پر یه راهیں کھلتی هیں اس سے عجیب و غریب کر اسات صادر هونے لگ جاتی هیں۔ چنانچه ان کے هاں ان کے اربانی صوفیوں،، (Rabbinic Mystics) کی شعبدہ بازیوں کے عجیب عجیب قصے مشہور هیں۔ مثلاً یه که وہ سبت کی شام کو رسوز کائنات کے حل کرنے میں مصروف هوتے بھوک لگتی تو ایک تین ساله بچھڑا نمو دار هو جاتا جسے وہ کھا جاتے۔ وقس علی هذا۔ ان کے یه ارباب تصوف اپنے هاں کی المہامی کتابوں کی تاویلات اپنے ذاتی مکاشفات سے کرتے اور خوابوں کی تعبیر سے زندگی کے مسائل کا حل بتاتے اور آنے والے ماشفات سے کرتے اور خوابوں کی تعبیر سے زندگی کے مسائل کا حل بتاتے اور آنے والے واقعات کی خبریں دیتے۔ جب عیسائیت کا ظہور هوا تو یه تصوف یہودیوں میں عام تھا۔ حضرت عیسی ارعلیه) کی تعلیم (خدا کے هر سچے نبی کی تعلیم کی طرح) ان خرافات کے خلاف حضرت عیسی ارعلیه) کی تعلیم (خدا کے هر سچے نبی کی تعلیم کی طرح) ان خرافات کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی ۔ یہی وجه تھی که یہودی پیشوائیت ان کی جان تک کی دشمن هو گئی ۔ لیکن ان کی تشریف براری کے بعد خود عیسائیت یہی کچھ بن کر رہ گئی۔ دشمن هو گئی ۔ لیکن ان کی تشریف براری کے بعد خود عیسائیت یہی کچھ بن کر رہ گئی۔

ایک تواس لئے کہ جو لوگ عیسائی ہوئے تھے وہ پہلے یہودی ہی تھے۔ اور دوسر مے اسلئے کہ عیسائیت اپنے ابتدائی دور ہی میں سخت نامساعد حالات کا شکار ہوگئی۔ اس لئے اسے بہت جلد، مجا ہدانہ سعی و عمل کو چھوڑ کر، تصوف کی قرارگاہ میں پناہ لینی پڑی - بہرحال اب ہم عیسائیت کے تصوف کی طرف آئے ہیں۔

سلیم! غورسے سن رہے ہو یا سوضوع کو خشک سمجھ کر جمائیاں لینے لگ گئے ہو ؟ لیکن سوضوع خشک ہے یا تر- اےباد صبا ایں ہمہ آوردہ تست! اس لئے خود کردہ راعلاجے نیست - اب تو آخر تک بات سننی ہی پڑے گی-

عیسائیت میں پہنچ کرتصوف نے ایک سنظم مسلک (Organised System) کی شکل اختیار کر لی ۔ اب باقاعدہ خانقا ھیں قائم ھو گیئں ۔ ان کے قواعد و ضوابط وضع ھوئے ۔ ان میں داخلہ کی شرائط مقرر ھوئیں ۔ ان کے اندر زندگی بسر کرنے کے طور طریق ستعین ھوئے جن پر نہایت سختی سے پابندی لازمی ٹہرائی گئی ۔ اس''روحانی ترقی'، کے لئے مختلف قسم کی ریاضتوں اور سشقتوں کے زینے تجویز ھوئے ۔ جگہ جگہ سختلف اولیاء (Saints) نے اپنے حلقے اور سرکر قائم کئے اور اس طرح پورا مذھب، تصوف کی آماجگاہ بن گیا ۔ اب ھر مقام پر اس قسم کے الفاظ دھرائے جانے لگے کہ تصوف کی آماجگاہ بن گیا ۔ اب ھر مقام پر اس قسم کے الفاظ دھرائے جانے لگے کہ

اگرتم حواس کے درواز میند کرکے دل کی آنکھیں کھولو - اگر تم جسمانی لذائذ سے سنہ موڑ کر روحانی کیفیات کا بیچھا کرو تو تم خدا کو اپنے ساسنے بے نقاب دیکھ لوگے - جب آدم اور حواکی جسمانی آنکھیں کھلی ہیں تو ان کی روحانی آنکھیں بند ہو گئی تھیں -لیکن اس کے بعد یسو ع سسیح آیا تھا کہ جن کی آنکھیں بند ہیں وہ دیکھنے لگ جائیں اور جو دیکھ رهے ہیں ان کی آنکھیں بند اور آنکھیں بند اور دل کی آنکھیں کھولنے ہی سے خدا اور اس کا اکلوتا بیٹا بے نقاب دل کی آنکھیں کھولنے ہی سے خدا اور اس کا اکلوتا بیٹا بے نقاب ہو کر سامنے آسکے گا۔ (St. Origen)

اس مقصد کے لئے ترک ِ دنیا ۔ ترک ِ علائق ۔ ترک خیالات ، ترک آرزو ، غرض که ''روحانیت' کے علاوہ ہر شے کا ترک ضروری قرار پاگیا اور حقیقی زندگی اسے سمجھا گیا جس میں انسان ہروقت۔ گوش بند و چشم بند و لب به بند۔ کی حالت میں مراقبہ میں بیٹھا، رموز و اسرار کائنات کے جلوے دیکھتا رہے۔

وہ عالم غیب - وہ دنیائے نور - وہ بلند سے بلند تر مقام جہاں سادہ ، غیر متبدل اور مطلق حقیقتیں ، باطنیت کی مضمر خاموشیوں کی نورانی قباؤں میں لپٹی هوئی هیں - ان کے جلوے دیدہ ظاهر بین سے نہیں دیکھے جا سکتے - انھیں دیکھنا چا هتے هو تو اپنے حواس کو بھی پیچھے چھوڑو اور عقل و خرد اور شعور و ادراک کو بھی - یعنی هر اس چیز کو جو عقل و حواس کے ذریعے سمجھ میں آسکتی ہے خواہ وہ موجود ہے یا غیر موجود ۔ سب کو چھوڑو اور اپنے آپ کو اس میں جذب کرنے کی کوشش کرو جو ان تمام حدود وقیود سے ماوراء ہے ۔ یاد رکھو! اگر تم میں ان نسبتوں میں وقیود سے ماوراء ہے تو تم سے کوئی نسبت بھی باقی رهی جن سے وہ ساوراء ہے تو تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے اس کے نور کی شعاع کامل اس تک نہیں پہنچ سکو گے اس کے نور کی شعاع کامل اس تک نہیں بہنچ سکو گے اس کے نور کی شعاع کامل اس تک نہیں بہنچ سکو گے اس کے نور کی شعاع کامل اس تک نہیں بہنچ سکو گے اس کے نور کی شعاع کامل تاریکی میں۔ (Donysius)

اس کے لئے

ترک دنیا - سرشد کی اطاعت - خاموشی اور انکساری اولین شرائط هیں - (St. Benedict) - ان طریقوں سے ایک تارک الدنیا زاهد کی کیفیت یه هو جاتی ہے که

اسے ایک نور کی چادر آڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے دل سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے جو اور زیادہ گہری اور تیز روشنی کی طرف اس کی راہ نمائی کرتی ہے تانکہ وہ دریائے نور میں غرق ہو جاتا ہے - اب اسے اپنے آپ پر بھی کوئی

اختیار نہیں رھتا۔ وہ دنیا داروں کی نگاھوں میں پاگل اور وحشی سا نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن درحقیقت وہ تکمیل نفس کی منزلیں طے کر رھا ھوتا ہے اور تمام اسرار و رسوز کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھتے جاتے ھیں۔ اور آخرالامر وہ خود حقیقت مطلق میں جذب ھوجاتا ہے۔ (St. Macarius)

خدا اور انسانی روح کے اس تعلق کو (Origen) ''عروسی تعلق، کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے دوسرے ولی (Saints) بھی اسے ''آسمانی دلہن، ( Heavenly کہ کر پکارت ہیں۔ (اس اصطلاح کو ذرا اچھی طرح ذھن نشین کر لینا سلیم! اس لئے کہ یہی وہ تصور ہے جو آپ کے ہاں ''عرس'، کے رنگ میں رائج اور فقیری ''دلہنوں'، کی صورت میں جلوہ بار ہے!)۔ چونکہ اس طرح زهد و انزواکی زندگی بسر کرنے والے ، لوگوں کی نگاھوں میں بیحد مقبول اور واجب التعظیم قرار پائے تھے اس لئے رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ لوگ فوج در فوج اس مسلک کی طرف بڑھنے شروع تھے اس لئے رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ لوگ فوج در فوج اس مسلک کی طرف بڑھنے شروع ہو رہی تھی تھی کہ بستیاں خالی ہو رہی تھی تھی تھی آباد۔ شام اور فلسطین کے علاقے خاص طور پر اس مشرب خانقا ہیں آباد۔ شام اور فلسطین کے علاقے خاص طور پر اس مشرب خانقا ہیت کے سراکز تھے۔

یه تھے اس وقت کے حالات جب اسلام کا ظہور ہوا۔ میں نے سلیم! قصداً ایران اور هندوستان کے تصوف کا تذکرہ اس مقام پر نہیں چھیڑا۔ اس لئے کہ اس وقت عرب اور اس کے گرد و پیش یہودی اور نصرانی هی پھیلے ہوئے تھے۔ هند و ایران کے ساتھ ان کے روابط و علائق براہ راست نہیں تھے۔ یوں بھی یہودی اور نصرانی تصوف ، ایران کے مجوسی (مانوی) تصوف اور هندوستان کے بود هی تصور فنا اور وحدت وجود کو اپنے آغوش میں لیے چکے تھے۔ هندی تصوف (ویدانت) کا سب سے بڑا پرچارک (مبلغ) شنکر اچاریہ ہے۔ اس کے نزدیک اصل علم آتما تم و د می یا معرفت نفس ہے۔ وہ روح کو ازلی اور غیر فانی مانتا ہے اور خارجی کائنات کو فانی۔ اسکی تعلیم یہ ہے کہ برہما ادراک سے بالاتر ہے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ وجدان یہ ہے کہ برہما ادراک سے بالاتر ہے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ وجدان

ھے۔کائنات اور اسکی تمام اشیاء سراب (مایا) ھیں۔''میں''بھی مایا ہے۔ ترک خواھشات کے ذریعے انسان مایا کے فریب سے نکل سکتا ہے۔

شنکر اچاریه کے بعد اس مذهب (ویدانت) کا مبلغ پتنجلی هے جو وحدت وجود کا قائل هے۔ اهم برهم اسمی (میں هی برهما هوں) اس کا مشهور مقوله هے۔

اب هم اسلام کی طرف آتے هیں۔ اس لئے اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے ایک ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھو تا کہ تمہاری یہ الجھن همیشہ کے لئے دور ھو جائے اور اس کانٹے کی چبھن تمہیں پھر نہ ستائے ۔ یہودیت یا نصرانیت کے مقابلے میں اسلام کے متعلق صحیح بات تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہے۔ اس لئے کہ هم یقین سے نہیں کہ سکتے کہ حضرت موسیل (علیه) اور حضرت عیسیل (علیه) نے اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے کن الفاظ میں پیش کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ ص نے اپنے پیغام کو جن الفاظ میں دنیا تک پہنچایا تھا اس کا ایک ایک حرف قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا الفاظ میں دنیا تک پہنچایا تھا اس کا ایک ایک حرف قرآن کے متعلق قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ هم یقین کے ساتھ کہ سکتے هیں کہ زیر نظر موضوع کے متعلق قرآن کی تعلیم کیا ہے۔

قرآن نے سلیم! یه کہا ہے که اللہ نے انسان کو عقل و فکر دی ہے ، اور اسے بار بار تاکید کی ہے که وہ کائنات کے نظام پر غور کرے۔ ان قوانین کا علم حاصل کرے جن کی رو سے یه اتنا عظیم الشان اور محیر العقول کارخانه اس حسن و نظم سے جل رہا ہے ۔ اس طرح وہ کائناتی قوتوں کا راز پانے گا جو اس کے لئے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں۔ اور جب ان کا راز پالے گا (یعنی یه معلوم کرلیگا که وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور کیا کیا کام کرتی ہیں) تو ان سے بے شمار فوائد حاصل کرسکے گا۔

لیکن اس کے ساتھ ھی اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اشیائے کائنات سے جو مفاد حاصل ھو ہے ھیں ا نھیں کس طرح صحیح مصرف میں لایا جائے۔ یہ وہ سو ال ہے جسے تنہا انسانی عقل حل نہیں کر سکتی ۔ ان کا استعمال ان مستقل اقدار کے مطابق کرنا ھوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لئے متعین کیا ہے۔ ان کا علم اسے وحی کو انسان اپنی محنت اور کسب و ھنر سے حاصل وحی کے ذریعے مل سکے گا۔ وحی کو انسان اپنی محنت اور کسب و ھنر سے حاصل

نہیں کر سکتا ۔ یہ خداکی طرف سے و ہبی طور پر ملتی ہے۔ یعنی انسان ازخود انکشاف حقیقت نہیں کر سکتا - حقیقت اپنے آپ کو خود انسان پر منکشف (Reveal) کرتی ہے۔

لیکن یه انکشاف حقیقت (وحی) هر انسان پر نہیں هوتا - یه انکشاف خاص خاص انسانوں پر هوتا هے جنهیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے - وہ انسان ، اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے هیں - رسول الله وہ آخری انسان تھے جنہیں خداکی طرف سے وحی ملی - یه وحی قرآن کے اندر محفوظ ہے - اس کے بعد وحی کا سلسله همیشه ممیشه کے لئے بند هو گیا ـ

تم نے غور کیا سلیم! که بات کیا هوئی؟ بات یه هوئی که رسول اللہ م کے بعد ، انسانوں کے پاس علم کے ذرائع صرف دو هی ره گئے ۔

(١) خداكي وه راه نمائي جو قرآن كے اندر محفوظ هے - اور

(۲) انسانی عقل ـ

ان کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ علم نہیں جس کا ذکر قرآن میں ھو۔ اس میں کشف ، الہمام ، باطنیت '' اندرونی روشنی ،، وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں صوفی یا تصوف کا لفظ تک نہیں آیا ۔ اس میں اولیاء کے کسی گروہ کا الگ تذکرہ نہیں۔ وہ جماعت مؤمنین ھی کو اولیاء اللہ کہ کر پکارتا ھے۔ اس میں انسانی روح کے خدا کے اندر جذب ھو جانے کا کوئی ذکر نہیں ۔ اس میں فانی فی اللہ او ر باقی با اللہ کی صطلاحات کا کوئی گزر نہیں۔ اس میں واصل بالحق ھونے یا ''عروسی ،،درجه حاصل عونے کا اشارہ تک نہیں۔ باقی رہا قرآن ۔ سو اس کے متعلق اس نے واضح الفاظ میں کہدیا کہ یہ عربی زبان کی ایک کتاب ھے۔ اس کی زبان بڑی صاف ، واضح اور روشن کے ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں ۔ کوئی پیچ نہیں، خم نہیں، ابہام نہیں۔ کوئی تہ دار بات نہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے سے اس کے معانی آسانی سے سمجھ میں کوئی تہ دار بات نہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے سے اس کے معانی آسانی سے سمجھ میں سے بحث کی گئی ہے ایکن جہاں کہیں بیت کا انداز ہوتا ہے ) انہیں محسوس تشیبہات میں بیان کر دیا گیا ہے ۔ (انہی کو

سلیم! متشابهات کہتے ہیں)۔ ان میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تشبیهات سے کیا بات سمجھانی مقصود ہے۔ اور یہ چیز علم کی پختگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کے الفاظ کا کوئی باطنی مفہوم ہے جسے صرف خاص خاص اوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تمام نوع انسانی کے لئے راہ نمائی کا ضابطہ ہے اس لئے اس کے مطالب تمام نوع انسانی کے سامنے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ اس میں نه زمان کی قید ہے ، نہ مکان کی۔ وہ خود روشن (نور) ہے اور جو بھی اس سے راہ نمائی حاصل کرنا چاہے اسے روشنی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی پوزیشن۔

جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے ، اسے سلیم! سامنے رکھو اور پھر غور کروکہ مرآن نے دس طرح تصوف کی اصل و بنیاد کو ختم کر دیا۔ تم نے شروع میں دیکھا ہے کہ تصوف کی عمارت ان اقنوم ثلاثہ پر قائم ہوتی ہے:۔

(۱) ہر انسان خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ (قرآن نے ختم نبوت کا اعلان کرکے ، خدا سے براہ راست ہم کلام ہونے کا دروازہ بند کر دیا )۔

(۲) انسانی روح ، خدا کی ذات کا ایک حصه هے جو اس سے الگ هو کر مادی دنیا میں چکر کاٹ رهی هے - آخر الاس یه خدا کی ذات میں جا کر جذب هو جاتی هے یه انسانی زندگی کا منتہی اور کمال هے (قرآن نے خدا کو ایک مکمل ذات ساکراس باطل تصور کی جڑیں کاٹ ڈالیں۔ اس نے کہا که انسان کی ذات ، خدا کی ذات ک جسه نہیں جواس سے الگ هو کر مصروف آه و بکا هے اور اس کا پهر اپنی اصل سے مل جانا مقصود حیات - کوئی ذات نه کسی دوسری ذات کا حصه هوتی هے نه اس میں جذب هوسکتی هے۔ انسان کی ذات خدا کی عبطا کردہ هے اور اس کی نشو و نما انسانی زندگی ک فریضه ۔ یه ذات مناسب نشو و نما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی هے لیکن خدا کی فریضه ۔ یه ذات مناسب نشو و نما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی هے لیکن خدا کی فریضه ۔ یه ذات مناسب نشو و نما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی هے لیکن خدا کی فریضه ۔ یه ذات مناسب نشو و نما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی هے لیکن خدا کی

(۳) آسمانی کتابوں کے حقیقی معانی ان کے الفاظ میں نہیں ہوتے۔ ان کے باطنی بعنی هوتے هیں جو کشف و الہام سے سمجھ میں آسکتے هیں (فرآن نے کشف و

الہام کے اسکان کو ختم کرکے اور اپنے آپ کو عربی زبان کی واضح کتاب کہد کر اس تصور کو سرمے سے مٹا دیا )۔

(م) صاحبان کشف و المهام سے کرامات سر زد ہوتی ہیں (قرآن نے کمهاکہ صاحبان کشف و المهام تو کجا رسول اکرم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ حقیقت کو دلائل و براہین کی رو سے منوایا جاتا ہے ، نه که خارق عادات کرشمے دکھا کر)۔

ان حقائق کی روشنی میں سلیم! (میرا خیال ہے که) تم بے ساخته کمه اٹھو کے که اس میں شک و شبه کی گنجائش هی نہیں که قرآن اور تصوف بالکل متضاد بنیادوں پر اٹھی هوئی عمارتیں هیں۔ اور قرآن فی الواقعه تصوف کی باطل عمارت کو منہدم کرنے کے لئے آیا تھا۔

اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ اور لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن چونکہ تم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ پھر اسلام میں تصوف آ کہاں سے گیا؟ اس لئے اس کے متعلق بھی مختصر الفاظ میں لکھنا ضروری ہو گیا ۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ،اور تو اور، خود صوفی بھی یقینی طور پر نہیں کہ سکتے کہ لفظ تصوف کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ اس کا مادہ کیا ہے اور صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ بعض اس لقب کو اصحاب صیفہ کے نام سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ [یعنی وہ صحابہ رضجو مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ''پناہ گزینوں (Refugees) کی طرح بے سرو سامانی کے حالت میں سسجد نبوی کے ایک چبو تربے پر رہا کرتے تھے ]۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ صوفیا (Sophie) سے ماخوذ سمجتے ہیں جس کے معنی عقل و دانش کے ہیں اور جو لفظ فلسفہ (Philosophy) کی نسبت ما خوذ سمجتے ہیں جس کے معنی عقل و دانش کے ہیں اور جو لفظ فلسفہ (اون) کی نسبت کی تر کیب میں شامل ہے ۔ لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ صوف (اون) کی نسبت سے وضع کیا گیا ہے ، کیونکہ یہ لوگ آون کے موئے جھوٹ کپڑے پہنتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں پہلا شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور موا ابو هاشم عثمان بن شریک تھا۔ اور صوفیوں کی پہلی خانقاہ ، ۱۳۰ ہمیں رملہ کے

قريب (جو فلسطين مين واقع هے) قائم هوئي - ا بوهاشم كوفه كا رهنر والا تها اور اله كر رمله كي خانقاه مين آكيا تها- يهان . ١٦ ه مين اس كا انتقال هؤا - اگرچه صوفيون کی پملی خانقاه فلسطین میں قائم هوئی جو عیسائیوں کے مسلک خانقاهیت کا سرکز تھا لیکن تصوف کے بنیادی نصور دو اسلام میں ایرانیوں نے د اخل کیا۔ مسلمانوں نر ایرانیوں کو جتنی بڑی شکست دی تھی وہ اس کا بدلہ جنگ کے میدان میں نہیں ہے سكتر تهر - اس كے لئے انهوں نے دوسر عدیدان تجویز كئے - وہ مسلمان هو كر اسلامي مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں آگئے اور یہاں پہنچکر اپنے آبائی تصورات کو عام كرنا شروع كر ديا- انهول في محسوس كرليا تهاكه مسلمانول كي قوت كا راز قرآن کی تعلیم میں ھے۔ اسلئے وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان کو قرآن سے بیگانہ نہ بنایا جائے اسکی قوت میں ضعف نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن کے الفاظ کو چھیڑ نہیں سکتے تھے اسلئر نه اس کی حفاظت کا انتظام بڑا پخته تھا۔ لہذا انھوں نے یه طریقه اختیار کیا که اس کے الفاظ تو وہی رہیں لیکن ان الفاظ کا مفہوم یکسر بدل جائے۔ اس کیلئے ایک طریقہ تو وہ تھا جسے (مثلاً ) طبری نے اختیار کیا ۔ یعنی ہر آیت کی تفسیر کے لئے کوئی نه کوئی روایت وضع کر لی اور اس آیت کے معنی اس روایت کی روسے یه که کر کردئیر نه یه معنی خود رسول الله ع نیان فرمائے هیں ـ لهذا قرآن کے الفاظ تو وهی رهر لیکن ان الفاظ کا مفہوم کچھ سے کچھ ہوگیا ۔ یہی مفہوم ہے جو ہمارے ہاں آسوقت سے آجتک متوارث چلا آ رہا ہے۔ دوسری طرف ا نھوں نے یہ خیال بھیلانا شروع کر دیا که قرآن کے اصلی معنی اس کے الفاظ سے متعین نہیں ہو سکتے۔ اس کے الفاظ کے نیچے ایک باطنی مفہوم ہے جو قرآن کا مغز اور اس کی روح ہے۔وضعی روایات کی رو سے قران کی تفسیر کا سلسله آگے نہیں چل سکتا تھا کیونکه روایات، جسقدر بنانی ممکن تھیں ، اس زمانہ میں بن گئیں ۔ لیکن اس باطنی طریق سے تفسیر کا طریق ھمیشہ کے لئے جاری رہ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا اور آجنگ جاری ہے۔ اس طریق سے اسلام کو جو نقصان پہنچا اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے

حقیقت یه هے که کسی مذهب یا قوم کے دستورالعمل وشعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس

دستورالعمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت (Subtle) طریق تنسیخ کا ہے۔ اور یہ طریق وہی قومیں اختیاریا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔ شعرائے عجم میں بیشتر وہ شعراء میں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فسفه کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا۔ اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصه تک اسکانشو و نما نہ ہونے دیا ناہم وقت پا در ابران کا آبانی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا۔ یا با الفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بناء وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے شعائر اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے۔ (اقبال نامہ ج اصفحہ ۴۵)

علامہ اقبال کے اپنے اس خط میں قرآن کے باطنی مفہوم کے علاوہ وحدت الوجود کے فسفہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے کسی اور وقت لکھا جائے گا۔ سردست تم اس نکته کو اچھی طرح سے سمجھ لو که ، جیسا که حضرت علامه نے لکھا ہے ، قرآن میں باطنی مفہوم پیدا کرنا اسے منسوخ کر دینے کا ایک نمایت لطیف اور پر فریب طریقہ تھا جسے مسلمانوں میں اس طرح رائج کر دیا گیا۔ جیسا که تم بہتے دیکھ چکے دو ، یه وهی چیز تھی جو یہودی،عیسائی اور ایرانی تصوف میں هر حگه موجود تھی۔ لہذا یہی نظریه مسلمانوں میں جہاں ایک طرف اسماعیلی شیعیت کا سوجب بنا ، دوسری طرف اس نے تصوف کی بنیاد ڈال دی۔

جیسا که تم دیکه چکے هو، باطنی معنی کی بنیاد اس عقیده پر هے که هر انسان دوشش سرے سے، دشف و المام کے ذریعے، ان معانی کو براه راست خدا سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی خدا اور بنده کی براه راست همکلامی کا تصور۔ اس سے تم سمجھ سکتے هو نه جمان باطنی مفہوم کے تصورے قرآن کو عملائمنسو خ کر دیا، وهان رسول اللہ کے بعد، نشف و المام کے عقیدہ نے ختم نبوت کی مہر کو بھی توڑ دیا۔ وحی اور المام

میں صرف لفظی فرق ہے ورنہ اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ھیں۔ دونوں کی عمارت اس بنیاد پر اٹھتی ہے کہ انسان کے پاس عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جس سے وہ خدا سے براہ راست معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس طریق سے حاصل کردہ معلومات کو قرآن کی رو سے وحی کہا جاتا ہے اور تصوف کی زبان میں الہام۔ لہذا ظاهر ہے کہ اگر رسول اللہ م کے بعد، الہام کا اسکان جاری رھے تو ختم نبوت کی دوئی حقیقت ھی نہیں رھتی۔ چنانچہ رسول اللہ م کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعوی کیا ہے، کشف و الہام ھی کی رو سے کیا ہے۔

اس مقام پر شاید تممارے دل میں یه خیال بیدا هو که جب الهام کے اسکان سے ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدہ کی تردید هو جاتی هے تو مسلمانوں میں اس عقیدہ کو رائج کیسے کر دیا گیا؟ اس کےلئے ابک بڑا خوبصورت طریقه اختیار کیا گیا۔ پہلے یه کہا گیا کہ رسول اللہ م کو وحی کے علاوہ البہاء بھی ہوتا تھا۔اسے وحی خفی،یا وحی غیر متلو ک نام دیا گیا (واضع رہے که رسول الله حکے زمانے میں مسلمان ان اصطلاحات سے آشنا تک نہ تھے )۔ اس عقیدہ نے دو کام کئے۔ ایک طرف ان روایات کو وحی کا درجه حاصل هو گیا جو قرآن کی تفسیر با'' اسلام کی تکمیل،، کے لئے وضع کی جا رهی تھیں اور دوسری طرف قرآن کے باطنی سفہوم کے لئے سند ہاتھہ آگئی۔ اس کے علاوہ اس سے ایک اور بڑا فائدہ هو گیا۔ ان لو گوں کو یه خدشه تھا که ارباب شریعت کی طرف سے باطنی .فہوم کی مخالفت ہوگی۔ لیکن جب ارباب شریعت نے اس اصول کو سان لیاکہ رسول اللہ ؟ کو وحی کے علاوہ الہاء بھی عوتا تھا اور ختم نبوت کے معنی سلسله وحي كا ختم هو جانا هيم، نه كه سلسله المهام ك. تو وه اصولاً اهل باطن كي مخالفت کر هی نهیں سکتے۔ چنانچه اس قسم کی روایات خود هماری کتب احادیث میں موجود هيل كه حضرت ابوهريره رض نے كما كه رسول الله عمر نو برتن عطا فرسائے نھے ۔ ایک دو تو سیں نے کھول کرعام کر دیا ہے (یہ شریعت کا علم ہوا) لیکن اگر دوسرے کو کھول دوں تو میری شاہ رگ کاٹ دی جائے ( یہ ہوا باطن کا علم جو سینه به سینه آگے چلتا ہے)۔ باقی رہیں خا نقا ہوں کی ریاضتیں ۔ سو ان کے لئے اس قسم کی روایات موجود هیں که رسول الله نبوت سے پہلے' بانی اور ستتو ہے کر غار حرا میں تشریف کے جاتے تھے ۔ ا نھیں ریا ضتوں کے جاتے تھے اور وهاں کئی کئی روز تک مصروف سراقبه رهتے تھے ۔ ا نھیں ریا ضتوں کا نتیجہ خد ا کیطرت سے وحی کا ملنا تھا ۔ یہ تھے مختصر حر بے جن سے ، قر آن کے علی الرغم ، باطنیت جیسا قرآن کا دشمن عقیدہ عام هوتا چلا گیا ۔

دوسری طرف یہودیت اور نصرانیت کے تصوف نے پہلے ہی سے فضاء کو ان خیالات سے معمور کر رکھا تھا۔ جو یہودی یا نصرانی مسلمان ہوئے انھوں نے اس کو اپنے قدیمی رجحان کے عین مطابق پایا۔ اس لئے انھوں نے اسے لپک کر گلے سے لگا لیا۔ نتیجہ یہ کہ تیسری صدی ہجری ہی میں خود مسلمانوں میں اسی زرو شور سے خانقا ہیں کھلنی شروع ہو گئیں جس طرح اس سے پہلے عیسائیوں کے ہاں ہوا تھا۔

اگر تصوف کے سلسلہ کی ابتداء ان لوگوں کے نام سے کی جاتی جنہوں نے فی الحقیقت اس کی ابتداء کی تھی تو ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا کہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے ۔ اس کے لئے یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ ان حضرات نے باطنی طور پر سلسلہ بسلسلہ رسول اللہ میں فیض حاصل کیا ہے ۔ او ر چونکہ یہ تصور ایرنیوں کا پیدا کردہ تھا اس لئے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی نمایاں طور پر درمیان میں لایا گیا اور انہیں شاہ ولایت کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اب مختلف شجروں کا منتھی حضرت علی رضی مقطی میں حضرت علی رضی قرار پائے ہیں۔ مثلاً حضرت جنید میں مید تھے حضرت میروف کرخی کے معروف کرخی کم مید تھے سری سقطی کے ۔ سری سقطی کی مرید تھے حضرت معروف کرخی کے ، حبیب عجمی کی مید تھے خواجہ حسن بصری کی مید تھے حضرت علی رض کے ، جنہوں نے نہیں خواجہ حسن بصری کی مید تھے حضرت معلی میں اس کے کہ خواجہ حسن بصری کی میادت بھی دخیرت معلی معلی رضی حضرت معاویہ معلی رضی جنگ میں خواجہ حسن بصری کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی جنگ میں خواجہ حسن بصری کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی جنگ میں خواجہ حسن بصری کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی جنگ میں خواجہ حسن بصری کی شہادت ملتی ہو اس میں بھی شبہ ھی اور حکام وقت کی اطاعت کی تاکید کرتے تھے۔ اگرچہ مجھے تو اس میں بھی شبہ ھی اور حکام وقت کی اطاعت کی تاکید کرتے تھے۔ اگرچہ مجھے تو اس میں بھی شبہ ھی

نظر آتا ہے۔ان کی پیدائش ۲۰ ھ میں بتائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت معاویہ اور حضرت علی رض کی جنگ کے زمانہ میں یہ بمشکل سولہ سترہ برس کے ہوسکتے ہیں۔ اتنی سی عمر میں ان کی ایسی بوٹی پوزیشن بمشکل باور کی جا سکتی ہے کہ یہ اتنے بڑے اہم معاملہ میں لوگوں پر کوئی اثر رکھتے ہوں۔ لیکن یہ باتیں تو اہل ظواہر کی ہیں۔ صوفیا کے نزدیک زمان و مکان کا بعد کچھ حیثیت نہیں رکھتا اور سب کچھ میں۔ صوفیا کے نزدیک زمان و مکان کا بعد کچھ حیثیت نہیں رکھتا اور سب کچھ سیھے بٹھائے،ایک لمحہ میں ہو جاتا ہے۔ مثلاً چوتھی صدی ہجری میں حضرت جنید کے ایک مرید نے یہ دعوی کیا تھا کہ ان کے پیروم شد کو خرقہ تصوف حضرت انس بن مالک رض سے ملا تھا جو رسول اللہ م کے صحابی تھے۔

میرا خیال ہے سلیم! تم اس مختصر سی سرگشت سے یہ سمجھ گئے ہو گے کہ تصوف کے جراثیم اسلام میں کہاں سے اور کیسے آئے۔ اس خط میں تصوف کی پوری تاریخ بیان نمیں کی جا سکتی، لیکن چلتے چلتے ایک ایسی شخصیت کے متعلق دو چار باتیں ضرور سن لوجس نے تصوف کو ایک مستقل مذھب کی حیثیت دیدی اور جس کے بھرپور وار سے ملت اسلامیہ اس وقت تک منبھل نمیں سکی۔ یہ تھے ھسپانیہ کے سمہورصوفی دحی الدین ابن عربی ، جنھیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے اور جن کی فتوحات کے مشہور صوف لحکم تصوف کا عروة الوثقی سمجھی جاتی ھیں۔ وھی فصوص الحکم میں کہا ہے کہ سمالی علامہ اقبال آئے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ

جهانتک سجھے علم ہے فصوص الحکم سیں سوائے الحاد و زندقه کے اور کچھ نہیں ۔ (اقبالنامه ج اصفحه سم )

یہ چھنی صدی هجری میں اندلس میں پیدا هوئے اور ۲۳۸ ه میں دمشق میں وفات پائی، جہاں ان کے مزار پر ایک بہت بڑا گنبد ہے۔ اس زمانه میں هسپانیه میں متصوفین فلاسفرز کا ایک گروہ تھا جو وحدت وجود کے قائل تھے۔ وہ اپنی کیفیات اور احوال کو تشبیه اور استعارہ کے رنگ میں بیان کیا کرتے تھے اور اپنے عشق حقیقی کو عشق محازی کے جاذب نگاہ اباس میں پیش کیا کرتے تھے۔معلوم هوتا هے که ابن عربی انہی سے متاثر هوئے۔ انہی کا فلسفه ، انہی کا انداز بیان حتی که انہی کا سا

عشق مجازی بھی۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ھیں کہ جب وہ مکہ میں مقیم تھے تو ایک دوشیزہ کی طرف ان کا میلان ھو گیا تھا اور ان کے اکثر مکاشفات کا روحانی جذبه اسی کے عشق کا رھین منت ھے۔ ان کے ملفوظات اور یہودی تصوف کی بنیادی کتاب از رھار،، میں بڑی مطابقت پائی جاتی ھے۔ دونوں الہامی کتابوں کی تاویل اپنے ذاتی مکاشفات کی بنا پر کرتے ھیں۔ حروف اور اعداد سے پراسرار سعانی اخذ کرتے ھیں۔ خوابوں کی تعبیر پر حقائق کی عمارتیں تعبیر کرتے اور انسانی مقدر کو ستاروں کے اثرات کے تابع مانتے ھیں۔ علامه اقبال نے لکھا ھے کہ مسلمانوں میں وحدت وجود کا عقیدہ بدھ ست سےآیا ھے۔ لیکن یہ کہیں سے بھی آیا ھو اسے ایک منظم مذھب کی حیثیت ابن عربی نے ھی دی ھے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ وہ اس کی سند بھی قرآن سے پیش کرتے کی جرأت کرتے ھیں۔ لیکن وہ سندیں کس قسم کی ھیں ، اس کا نمونہ ملاحظہ عولی خران کریم میں زمین کے متعلق ھے کہ سنھا خاتھہ کم و فیھا نعید کم و منھا نخرجہ کم تارۃ اخرای (ڈڈ) اس کا صاف ترجمہ یہ ھے کہ ھم نے تمہیں اسی زمین نخرجہ کم تارۃ اخرای (ڈڈ) اس کا صاف ترجمہ یہ ھے کہ ھم نے تمہیں اسی زمین نخرجہ کم تارۃ اخرای (ڈڈ) اس کا صاف ترجمہ یہ ھے کہ ھم نے تمہیں اسی زمین نخرجہ کم تارۃ اخرای (ڈڈ) اس کا صاف ترجمہ یہ ھے کہ ھم نے تمہیں اسی تقسیر میں لکھتے ھیں کہ

هم سب احدیت سے نکلے تھے۔ فنا هو کر پھر احدیت میں جا چھپیں
کے ، پھربقا ملیگی اور دوبارہ پھر نمودار هوں کے ( فصوص الحکم )
میں پہلے لکھ چکا هوں که جس بنیادی عقیدہ کی رو سے تصوف ، اسلام کے متد مقابل کے ہو اور است همکلامی کا سلسله جاری ہے۔ ابن عربی کا عقیدہ ہے کہ ارباب باطن، دبن کے متعلق اپنے علم کو خدا اور رسول دونوں سے براہ راست حاصل کرتے ھیں۔ خدا کے متعلق ان کا ارشا د

جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان، غوث،قطب لیتے ھیں۔ اور احادیث کے متعلق وہ لکھتے ھیں کہ احادیث

روایت بالمعنی اور ذاتی فهم کی غلطی سے معصوم نہیں - لهذا اولیا ان کے متعلق رسول خدا سے براہ راست دریافت کرلیتے هیں۔ اگرچه اولیا انبیاء کے تابع هوتے هیں لیکن صاحب وحی دونوں هوتے هیں....ا گرچه رسول الله ع کے خلفاء (یعنی اولیاء) دائرہ شرع سے باهر نہیں نکل سکتے لیکن یہاں ایک دقیقہ مے جسے همارے هی جیسے شخص جان سکتے ہیں۔ اوروہ دقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول پر حکم کرتے هيں تو ان کا ماخذ کيا هوتا هے؟ يه کمان سے حکم دیتے ہیں؟ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن وحدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مصرح حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے هیں، اجتماد کرتے هیں مگر اس اجتماد کی اصل وھی سنقول قرآن و حدیث ھوتے ھیں۔اس کے برعکس هم سیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعہ خود الله تعاللي سے ليتے هيں - لهذا خود اس حكم شرعى ميں خليفة الله عوية هيى- پس ايك طور پر ماده كشف و الهام اور ماده وحى رسول ایک ہے \*..... صاحب کشف اللہ تعاالٰی سے لینے کے طریقے سے واقف هونے کی وجه سے خاتم النبیین کے سوافق مے ..... ان کا الله تعاللي سے لینا عین رسول الله ح کا لینا هے ..... یہی وجه هے که رسول اللہ ؓ کا انتقال ہوگیا اورآپ نے منصوص ومعیں طور پر کسی كو خليفه نه بنأيا كيونكه آپ كو معلوم تها كه ان كي امت سي ایسر لوگ ہونگر جو خلافت کو اللہ تعالمیٰ سے لیں کے اور خلیفة الله هول کے ..... پس خلق خدا میں خلیفة الله هیں۔ وہ معدن

قرآن کی رو سے اولیا، اللہ کا کوئی الگ گروہ نہیں۔ وہ تمام مومنین کو اولیا، الراحمین کہکر پکارتا ہے۔

تم نے دیکھاکہ سرزا غلام احمد کو ان کی وحی اور الہام کی سند کہاں سے سل رھی ہے؟

خاتم النبیین ومادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خوا انہوں نے لئے تھے ......خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کرکے انبیاء کو دئے گئے تھے۔اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔

### دوسری جگه یه صاحب لکهتے هیں:

کبھی خلیفہ سے بظا هر سعلوم هوتا ہے کہ اس کا حکم حدیث کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے هیں که یه اس کا اجتہاد ہے۔ حالانکه واقعہ ایسا نهیں۔ اصل یه ہے کہ اس کے کشف کی روسے یہ حدیث ثابت نهیں۔ اگرچہ وہ حدیث عن عدل عن عدل سے ثابت هو۔

میں سلیم اس ضمن میں اور بھی بہت کچھ نقل کر دیتا ، لیکن ایک توخط میں اتنا کچھ آ نہیں سکتا اور دوسرے میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی اصطلاحی چیزوں سے تمہاری طبیعت بہت جلد اکتا جایا کرتی ہے۔ لیکن جتنا کچھ میں نے لکھا ہے اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایک نبی کی وحی اور ان لوگوں کے المهام میں صرف اصطلاحی فرق ہے۔ معنوی طور پر کچھ فرق نہیں۔ دونوں کا مفہوم خدا سے براہ راستعلم حاصل کرنا ہے۔ یہ لوگ کہدیتے ہیں کہ اگرچہ دونوں کا سر چشمہ ایک ہوا ہے لیکن وحی یقینی علم ہوتا ہے اور المهام ویسا یقینی نہیں ہوتا ۔ لیکن یہ فرق عرف کمیت (Quality) یا در جہ (Degree) کا فرق ہے۔ کیفیت (Quality) یا نوعیت دفرق نہیں۔ سر چشمہ (Source) ان دونوں کا ایک ہے۔ یعنی خدا سے براہ راست حاصل کردہ علماس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا سلیم! کہ جب المهام کے امکان کو ماں لو تو پھر نبوت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے، مسلمانوں میں تمام مدعیان نبوت اسی راستہ سے آئے ہیں۔ اس کشف والمهام کی رو بے قرآن دو بویاطنی معنی پہنائے جاتے ہیں، ایک آدھ نمونہ اس کا بھی دیکھ لوتا کہ بات

نکھرکر تسہارے سامنے آجائے ۔ ابن عربی ، فصوص الحکم کلمہ موسویہ میں لکھتے ہیں کہ

نرعون کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے میں کیا حکمت نھی اور کیا راز تھا ؟ اس کا راز یہ تھا کہ جو جو لڑکے موسیل کے راسطے مارے گئے تھے ان کی زندگی سے موسیل کو امداد ملے۔ کیونکہ یہ لڑکے موسیل سمجھ کر مارے گئے تھے حیات موسوی کی طرف کی حیات جو مفسیل سمجھ کر مارے گئے تھے حیات موسوی کی طرف مود کرے گئے تھے حیات موسوی کی طرف مود کرے گئے تھے حیات ان سب مقتولین مود کرے گئے تھے۔ لہذا موسیل ان سب مقتولین کی حیات کا مجموعہ تھا۔ وہ بہت سی روحوں کا مجموعہ تھا اور لئد مقام پر تھا کیونکہ بچہ کو اللہ کے پاس سے آئے ہوئے تھوڑی مدت ہوتی ہے۔

آگے چل کریے صاحب یہ کہنے کی بھی جرات کرتے ہیں کہ فرعون ایمان پر مراتھا اور اس کی خشش ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو یہانتک بھی لکھ گئے ہیں (جس کے تل کرنے سے میرا قلم تھرتھراتا اور روح کانپتی ہے) کہ

پس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا که دمے اناربکم الاعلی حورت میونکه فرعون ذات حق سے جدا نه تھا اگرچه اسکی صورت فعون کی تھی۔

اور ایک ابر عربی پر هی لیا سوقوف هے ۔ دیگر بزے بڑے صوفیا کے هال بھی اسی قسم کی شطحیات ملتی هیں ۔ روسی کہتا ہے۔

می گفت در بیآبال رند دهن دریده صوفی خدا ندارد اونیست آفریده

حدیقه سنائی میں ایک شعر ہے جسے لکھتے وقت ہزار بار روح تھرتھراتی اور دل کانپتا

ہے لیکن چونکہ اس قسم کی مثالوں کے بغیر بات صاف نہیں ہوتی اس لئے دل پر پتھر رکھ کراور صد بار نقل کفر کفر نباشد کہتے ہوئے لکھتا ہوں۔وہ کہتا ہے

> درمذهب عاشقان یک رنگ ابلیس و \*....است یک سنگ

ان لو گوں کے نزدیک کفر اور اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ

کفرو دین است در رهت پویال وحده ، لا شریک له گویال

میرا خیال ہے کہ تم ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوگے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فوسوص الحکم میں الحاد و زندقہ کے سوا کچھ نہیں ، تصوف کا تمام لٹریچر اسی قسم کے الحاد و زندقه سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ صوفیا میں بعض ایک دوسر نے کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ مثلاً وحدت شہود کے مدعی وحدت وجود کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن تصوف کی اصل و بنیاد کو سب محفوظ رکھتے ہیں۔ او رجو شخص اس کی طرف انگلی اٹھائے اس کی مخالفت نے انگلی اٹھائے اس کی مخالفت نے آجکل ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے۔ یعنی عجمی تصوف اور اسلامی تصوف اس امتیاز آجکل ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے۔ یعنی عجمی تصوف اور اسلامی تصوف کا ضابطہ اخلاق کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک چیز ہے تصوف اور ایک چیز ہے تصوف کا ضابطہ اخلاق اور سربزیری کی زندگی بسر نہو ، افہلاس اور سحتاجی کو کے درندگی جانو اور مسلک کے درندگی جانو اور مسلک کے اس ضابطہ کی رحمت سمجھو ، قوت اور شوکت کے خواج کو خواج درندگی جانو اور مسلک گھات کی اور قرآن کے پر شکوہ اور با عظمت ، زندہ اور زندگی بخش مسلک حیات کی عام تبلیغ کی۔ چونکہ ا ہل تصوف اس دور میں یہ نہیں بخش مسلک حیات کی عام خلاق نی الواقعہ اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے اسلئے انہوں کہ سکتے تھے کہ یہ ضابطہ اخلاق نی الواقعہ اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے اسلئے انہوں کے اس کے تھے کہ یہ خابطہ اخلاق نی الواقعہ اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے اسلئے انہوں کے سے تھے کہ یہ خابطہ اخلاق نی الواقعہ اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے اسلئے انہوں کے سربے تھے کہ یہ خابطہ اخلاق نی الواقعہ اسلام کی تعلیم کا مظہر ہے دور میں یہ نہیں کو خور کو میں کو میں کو تعلیم کی تعلیم کی خور کور کور کی خور کور کور کی خور کی خور کور کی خور کی کور کور کی کور کی خور کور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی کور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی کور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی کور کی کور کی خو

<sup>\*</sup> يهال بني أكرم ؟ كا أسم كراسي لكها هـ - استغفر الله ـ ثم استغفر الله

نے یہ کلمنا شروع کر دیا کہ یہ عجمی تصوف ہے اسلامی نہیں ۔ یعنی یہ لوگ جس تصوف کے وارث هیں وہ اسلامی هے اور جس تصوف کی مخالفت هو رهی هے وہ عجمي هـ حالانكه تصوف نه عجمي ه نه اسلامي - يه ايك غير اسلامي تسور ع جو غیر مسلموں میں بھی پایاجاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی-جس طرح جھوٹ مسلمانوں کے هاں آ کر سچ نہیں بن سکتا اسی طرح کوئی غبر اسلامی نظریه مسامانوں کے هاں رواج پاکر اسلامی نہیں بن سکتا۔ یہ کہنا کہ حافظ کا تصوف عجمی ہے اور رومی کا تصوف اسلامی ، تصوف کی اصل وبنیاد سے نا واقعٰی نہیں تو تسامح ضرور ہے ۔ ان دونوں میں جو فرق هے وہ ضابطه اخلاق كا يع \_ نه له تصوف كا \_ مثلاً حا فظ كے هاں کوت و سکون ہے اور رومی کے ہاں آکثر مقامات پر حرارت اور گرم جوشی - لیکن اس کے باوجود دونوں صوفی ھیں۔بلکہ رومی اس باب میں حافظ سے بھی ذبادہ شدید صوفی هے۔ وہ باطنی ذریعه علم کو حافظ سے بھی زیادہ قابل اعتماد قرار

دبنا ہے۔ جہاں تک قرآن کے باطنی مفہوم کا تعلق مے روسی کا یه دعوی مے ده

سازقرآن مغزرا برداشتيم استخوان پيش سگان انداختيم يه ١٠٠ مغز استخوال،، وهي هے جسے باطني مفہوم كم ا جاتا هے اور ١٠ استخوال،، (معاذاته معاد الله) وه قرآن هے جو عربی الفاظ میں لکھا ھو ا ہے ۔ جب مثنوی کو 'قرآن درزبان بہدوی،، کہنے والوں کے سامنے یہ اعتراض بیش کیا جائے تو وہ کھسیانے سے مو کو یہ کہدیتر هیں که مولانا کا اس سے مطلب یه بھے که هم نے قرآن کے معانی لیلئر هیں۔ الفاظ سے همارا سروکار نہیں۔ ان سے کوئی پوچھے که کیا دنیا میں بغیر لفظ کے بھی لوئی معنی هوتا ہے ؟ تم سمجھے سلیم! له یه کیا بات هوئی۔ بات وهی هوئی جوسیں نے اوپر لکھی ہے که یه حضرات اس مفہوم دو اصل مفہوم سمجھتے می نہیں جوقرآن کے الفاظ سے متعین عوتا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کا صحیح مفہوم وہ ہے جو انہیں نشف و المهام کے ذریعه براه راست خدا سے ملتا ہے۔ اور یمی ہے تصوف کی وہ بنیاد جو فرآن کے یکسر خلاف ہے۔لہذا اس بنیاد کی روسے نه رومی کا تصوف اسلامی هو سکتا ہے نه حافظ کا۔ تصوف فی ذاته ایک غیر اسلامی نظریه ہے اور اقبال کے الفاظ میں "سر زمين اسلام ميل ايك اجنبي پودا،،

بعض لوگ كمهديتر هيل كه تصوف سے مراد صرف (ا خلاص في العمل ١) هے -یعنی نیک کام د کهاوے کی خاطر نه کئر جائیں بلکه مخلصانه طور پر خدا کی رضاجوئی ى خاطر كئر جائين - ذرا سوچو سليم! كه كيا اسلام يه سكهاتا هے كه نيك كام رياكارى سے کئر جائیں، جو اخلاص فی العمل کے لئے اسلام کوچھوڑ کر تصوف کی الگ اصطلا-کی ضرورت پڑ گئی ؟ قرآن ریاکاری اور سنافقت کو بد ترین جرم قرار دیتا ہے اور آیس کرنے والوں کو جہنم کے سب سے نچلر طبقہ میں پھینکتا ہے۔ اس نے ریاکاروں کے لئر منافق اور مخلصین کے لئے مومن کے الفاظ استعمال کئر هیں۔ ان قرآنی اصطلاحات لو چھوڑ کر ھمیں اور اصطلاحات تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے ، بالخصوص حبکه وہ اصطلاحات (تصوف اور صوفی) اس قدر غیر قرآنی تصورات کی حامل هوں - حقیقت یه فی که جو لوگ تصوف کی مدافعت کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش کا جذبه محر که وهی هوتا هے جو دیگر غیر قرآنی معتقدات و تصورات کی مدافعت میں کارفرما هوتا هے۔ یعنی اسلاف پرستی کا جذبه ـ تصوف میں پہنچکر یه جذبه اور بھی شدید هو جاتا ہے اس لئر که صوفیا (اولیا الله) کا جو سرتبه ان کے سعتقدین کے دل سیں ہوتا ہے وہ خدا كا بهى نهير عوتا لمبذا وه اس بات كا خيال تك بهى دل مين لانا كفر سمجهتر هير اور اس سے لرز جاتے ہیں کہ ان حضرات کے مسلک کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں خواہ وه تنقید خالص قرآن کی کسوئی هی سے کیوں نه کی جاتی هو۔ لیکن سلیم! یاد رکھو، جب تک هم به مسلک (Attitude) اختیار نمبین کرین کے که اینہ مروجه عقائد او نصورات کو قرآن کی روشنی میں پر دھ در دیکھیں اور ایسا کرنے میں کسی ا<mark>ور خیال</mark> الواثر انداز نه هونے دیں، اسوقت تک هم اس ضابطه زندگی (الدین القیم) کے قریب نک بھی نہیں آسکیں گے جسے خدا نے ہمارے لئے تجویز کیا تھا۔

باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ ان لوگوں سے بعض اوقات ایسی باتیں (کرامات) سر زد ہوتی ہیں جن کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی ۔ تو اس کے متعلق اس خطمیں اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں کہ ان باتوں کو دین سے دوئی علاقہ نہیں ۔ ہر انسان کے اندر ایک قوت ہے (جسے قوت خال کہ لو یا (Will Power ) جسے اگر خاص

طریقوں سے (Develop) کر لیا جائے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ھو جاتی ھیں جو ان لو گوں کی سمجھ میں نہیں آسکتیں جنہوں نے ایسا نہ کیا ھو۔ یہ کچھ ھر انسان کر سکتا ھے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں۔ ھندو ساد ھؤں اور سنیاسیوں سے (جو علانیہ بت پرستی کرتے ھیں) ایسی ایسی ''خارق عادات، باتیں سرزد ھوتی ھیں جو مسلمان پیروں سے بھی نہیں ھو تیں۔ اس باب میں تمہیں یہ سنکر تعجب ھوگا کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ انہی وادیوں میں گزرا ھے اور میں نے یہ سب کچھ خود کرتے دیکھا ھے۔ اس کے لئے میں اپنے ھاں کی خانقا ھوں تک ھی محدود نہیں رھا بلکہ ساد ھؤں کی سماد ھیوں تک سے بھی ھوآیا ھوں۔ وھاں یہی دیکھنے گیا تھا کہ اگر یہ'' کرامات، دین اسلام کامغز ھیں تو پھر مشر کین سے یہی کچھ کیسے سرزد ھو جاتا ھے! لہذا اس باب میں، میں کہہ سکتا ھوں کہ ۔قلندر ھرچہ گوید دیدہ گوید۔

آلیکن میں اس ضمن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاھتا۔اس لئے کہ (تم تو شاید ضبط کر لولیکن) اگر طاھرہ نے سن پایا تو وہ سر ھو جائے گی کہ چچا ابا کچھ ھمیں بھی د کھائیے - زیادہ نہیں تو مائی جیبو کی بیٹی کا جن ھی نکال دیجئے! اسے کیا معلوم کہ یہ جن نکالنے تو بہت آسان ھیں لیکن وہ جن جو پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو صدیوں سے چمٹے چلے آرھے ھیں ان کا نکالنا کسقدر مشکل ھے۔اور ان جنات میں سے یہ جن تو بہت ھی بڑا خطرناک ھے کہ ختم نبوت کے بعد الہام کا دروازہ کھلا ھے اور انسان خدا سے براہ راست ھمکلام ھو سکتا ھے۔یاد رکھوسلیم! رسول اللہ کے بعد، خدا انسان خدا سے براہ راست ھمکلام ھو سکتا ھے۔یاد رکھوسلیم! رسول اللہ کے بعد، خدا الفاظ سے متعین ھوتا ھے۔ اس کا کوئی باطنی مفہوم نہیں۔

## بتيسوال خط

## (صوفیائے کرام)

تم نے عزیزم! وقت تو بہت لیا لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آگئی کہ تصوف اپنی اصل کے اعتبار سے غیر قرآنی تصور ہے۔ اب رہا تمہارا یہ سوال کہ ہمارےصوفیائے کرام کی (بالخصوص وہ جن کا عندوستان میں بہت چرچا ہے) علمی اور فکری سطح کیا تھی ، اور قرآن پر ان کی گاہ کہاں تک تھی ؟ تو اس کے لئے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ ہمارے جو پزرگ دنیا سے تشریف ہے جا چکے ہیں ان کے متعلق جب بھی گفتگو کی جائے گی تو نہی کتابوں کی رو سے کی جائے گی جنھیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یا وہ آن حضرات کی نہیں ہیں اور انھیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ، تو اس صورت میں ان کے متعلق ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت موسیل نے فرمایا تھا کہ عیائہ ہم آنے عند کر رہیے نی آئے گئیب کہیں گے جو حضرت موسیل نے فرمایا تھا کہ عیائہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہیں گے جو حضرت موسیل نے فرمایا تھا کہ عیائہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری ''، خواجہ قطب عالم ''، بابا فرید گنج شکر '' اور خواجہ خواجہ مطب عالم ''، بابا فرید گنج شکر '' اور خواجہ نظام الدین اولیا ''کے متعلق دریافت کیا ہے۔ ان حضرات کی مستقل تصانیف کوئی نظام الدین اولیا ''کے متعلق دریافت کیا ہے۔ ان حضرات کی مستقل تصانیف کوئی نظام الدین اولیا ''کے متعلق دریافت کیا ہے۔ ان حضرات کی مستقل تصانیف کوئی نظام الدین اولیا ''کے متعلق دریافت کیا ہے۔ ان حضرات کی مستقل تصانیف کوئی

نہیں، البتہ ان کے ملفوظات کے مجموعر ھیں۔ ان ملفوظات کی صورت یوں ہے کہ ایک پیر کے ملفوظات ان کے خلیفہ قلمبند کرتے ہیں ۔ وہ ان کی مجلس میں جاتے ہیں ، اور ان کے ارشادات کو محفوظ کرتے چلے جاتے ھیں۔ اس طرح یہ ایک مجموعہ مرتب هو جاتا ہے۔ مثلاً خواجه معین الدین اجمیری کے پیرومرشد تھر خواجه عثمان هارونی ا انھوں نے خواجہ ھارونی ترکی ملفوظات قلمبند فرسائے ھیں۔ اس سجموعہ کا نام ہے انیس الارواح - خواجه اجمیری کے ملفوظات کو ان کے خلیفه خواجه قطب الدین اوشی كاكى ﴿ (خواجه قطب عالم م ) نے جمع كيا هـ - اس كا نام هـ دليل العارفين - خواجه تطب عالم کے ملفوظات کو بابافرید گنج شکر نے مرتب فرمایا تھا۔ اس مجموعه ک نام هے فوائدالسائلین - حضرت بابا فرید می ملفوظات کو خواجه نظام الدین اولیا می جمع کیا تھا،اس کا نام ہے راحت القلوب خواجه نظام الدین اولیا <sup>77</sup> کے ملفوظات کو امیر خسرو نے مرتب کیا تھا۔ مجموعہ کا نام ہے راحت المحبین۔ تم نے دیکھا کہ اس طرح ان ملفوظات کے ہر سجموعہ کو دوہری سند حیاصل ہو جاتی ہے، ایک تو ان کی جن کے یہ فرسودات ھیں اور ایک ان کی جنہوں نے ان ارشادات کو جمع اور سدون فرمایا ۔ مثلاً انیس الارواح میں خواجہ عثمان ہارونی کے فرمودات ہیں۔ اس اعتبار سے انھیں ان کی سند حاصل ہے ، اور ان فرمودات کو جمع کیا خواجہ معین الدین اجمیری آ نے ۔ اس اعتبار سے اس مجموعه كو ان كى سند حاصل مع ـ يه مجموعم طبع شده هیں ۔ اس لئر انھیں از خود دیکھا جا سکتا ہے ، اور چشتیہ خاندان کے متوسلین تو ان مجموعوں کو ورد وظائف کی طرح یاد کرتے اور دھراتے رہتر ہیں۔ چاھیئر تو یہ تھا کہ تم خود ان مجموعوں کو دیکھتے تا کہ تمہیں ان کے علمی پایہ کا براہ راست اندازه هو جاتا ، لیکن تمهاری تو حالت یه هو چکی هے که لاددے الدادے ، لادے والا ساتھ دے۔ تم انہیں ازخود کہاں پڑھو کے! اس لئے یہ ڈیوٹی بھی سجھے ھی سر انجام دینی پڑے گی۔ لیکن میں ان مجموعوں کو به تمام و کمال تو خط میں منتقل کر نہیں سکتا۔ یہی هوسکتا ہے کہ ان کے بعض اقتباسات نقل کردوں۔ ان سے باقی \* اولیا، ولی کی جمع ہے ۔ لیکن چونکہ ان کا یہی نام مشہور ہے اس لئر میں نے بھی اسی طرح لکھ دیا ہے۔ مجموعه کے متعلق خود اندازہ لگا سکو گے۔ یہ مجموعے فارسی میں ھیں۔ لیکن چونکه تمھیں فارسی پر اتنا عبور نہیں ، اس لئے ان کا اردو ترجمه ھی لکھنا پڑیگا۔ یہ ترجمه سلم پریس دھلی کا چھپا ھوا ہے۔ اقتباسات لفظ به لفظ نقل کئے جائیں گے تا که ان کی صحت میں کوئی شبه نه رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے معاملات میں کتنی احتیاط برتا کوتا ھوں۔ اچھا تو لو سنو۔

انیس الارواح ارشادات کا مجموعہ ہے انیس الارواح یعنی خواجہ عثمان ہارونی کے انیس الارواح الدین اجمیری کے مرتب فرمایا ۔ خواجہ صاحب اپنے پیر وسرشد کے متعلق فرمائے ہیں کہ

'سیرے همسایه میں سیرا ایک پیر بھائی تھا۔ جب اس کا انتقال هوا ،
لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ هو کر دفن کرکے واپس چلے آئے۔ میں اس کی قبر پر
سیٹھا رہا ۔ عالم مشغولی میں کیا دیکھتا هوں کسه دو فرشتے عذاب کے اس کے پاس
آئے اور چاهتے تھے که عذاب کریں ۔ اتنے میں حضرت پیر ومرشد تشریف لائے ۔ اور
ان دونوں فرشتوں کی جانب سخاطب هو کر فرمایا که اسے عذاب مت کرو ۔ یه سیرا
مرید هے ۔ وہ حسب الارشاد واپس چلے گئے ۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور عرض
مرید هے ۔ وہ حسب الارشاد واپس چلے گئے ۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور عرض
کی، ہاری تعالی کا فرمان یه هے که اگرچه یه شخص آپ کا مرید تھا لیکن آپ کے
طریقه سے ہر گشته تھا ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیه حال ایسا هی هے مگر اس نے اپنی
فرات کو میرے پلے میں باندھا تھا ۔ اس کی حمایت میرے ذمه ضروری هے ۔ یه گفتگو
فرات کو میرے پلے میں باندھا تھا ۔ اس کی حمایت میرے ذمه ضروری هے ۔ یه گفتگو
مور دھی تھی که ان فرشتوں کو حکم هوا کہ واپس چلے آؤ ۔ اس شخص کو عذاب نه
مور دھی تھی که ان فرشتوں کو حکم هوا کہ واپس چلے آؤ ۔ اس شخص کو عذاب نه
کرو۔ هم نے اسے حضرت کی خاطر عزیز هونے کے سبب سے بخشدیا ہے ۔ ، ،

اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے پیر ومرشد کی معیت میں ایک سفر کا حال لکھا ہے۔ جس میں (بدخشاں میں) ایک بزرگ کو دیکھا جن کی عمر ایک سو چالیس برس کی تھی۔ ان کا ایک پاؤں جڑ سے کٹا ہوا تھا ، اس کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ

''سین ایک مدت سے اس صوبعه سین معتکف هول ـ اس سے کبھی ایک قدم هی خواهش نفس سے باهر نمین نکلا ۔ ایک دن ایسا هواکه هوائے نفسانی سے به بریده پاؤل باهر نکلا اور دوسرا نکال کر اراده روانگی کا تھاکه هاتف نے آواز دی : عمد عمد بدا که فراسوش کردی ۔ یه آواز سن کر متنبه هوا اور اپنی وعده خلافی سے پشیمان ۔ چهری میرے پاس سوجود تھی ۔ فی النور میان سے نکالی اور اس ناؤن کو جو باهر نکالا تھا کائ کر پھینک دیا ۔ ،،

اب مجالس کا ذکر شروع هوتا هے۔ ایک دن گفتگو در بارہ چاند و سور ج گرهن هوئی ، آپ نے فرسایا : ''حضرت ابن عباس ضے رسول اللہ عسے روایت کی ہے کہ جب آدمیوں سے گناہ زیادہ سرزد هوتے هیں فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ چاند اور سورج کو پکڑو اور اس کے کسی جزو کل کو کسی قدر عرصه کے لئے بے نور کردؤ کہ اس سے خلق کو عبرت هو۔ ،،

ایک مجلس میں فرمایا که

''اگر خاوند کے جسم سے پیپ اور خون رواں ہو اور عورت اسے صاف کر بے کے لئے اپنے منہ سے جائے ، تو بھی خاوند کا حق کما حقه ' ادا نه ہوگا۔ ،،

ایک مجلس میں فرمایاکہ

''حضرت عیسی آکا دسترخوان سرخ رنگ کا تھا۔ وہ آسمان سے نازل ہوا ما ۔ جو شخص سرخ دسترخوان پر روٹی کھاتا ہے بروز حشر حضرت جبریل اس کے براق معه حله بہشتی لائیں گے۔ "

ایک مجلس میں اہل جنت کے متعلق گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ

،،رسول الله على بوچها گیا که آپ همیں اهل جنت کے خبوروپ وش سے خبر دیجئے ۔ حضرت کے ارشاد فرمایا که قسم هے مجھکو اس ذوالجلال والا کرام کی جس نے مجھے پیغمبری دی هے که مرد بہشت میں سوسرتبه لهانا کهائے گا اور سو

ھی مرتبہ اپنی عیال داری سے محبت کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب اس قدر کھانا پینا ھوگا تو انہیں قضائے حاجت بھی ھوگی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ وقت قضائے حاجت شکم سے ایک ریح خارج ھوگی جس کی خشبو مشک کو ماند کرتی جائے گی۔ ''

دلیل العارفین پر مشتمل ہے اور جنہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جنہیں خواجہ قطب عالم کے مرتب فرمایا تھا۔ میں یہ کہنا بھول گیا کہ خواجہ عثمان ھارونی کی قصبہ ھارون کے رھنے والے تھے جو نیشاپور کے قریب واقعہ ہے۔ اور خواجہ اجمیری قصبہ سنجر میں پیدا ھوئے تھے جو سیستان میں واقعہ ہے۔ آپ کی وفات ۲۳۳ میں اجمیر میں ھوئی تھی۔ آپ کے ایک مجلس میں فرمایا کہ

"نقه اکبر میں بروایت اماماعظم ابوحنیفه" لکھا ہے کہ ایک کفن چور جس نے چالیس سال تک کفن چرائے تھے ، قضائ اللہی سے سر گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت بریں میں خراماں ہے۔ پوچھا یہ درجہ اس نے کہاں سے حاصل کیا۔ جواب دیا کہ نماز پڑھنے اور صبح کی نماز سے اشراق تک مصلاے یر قرار پکڑنے کی وجہ سے الله تعالیٰ نے میر سے سارے گناہ بخشدیئے۔ ،،

ایک مجلس میں فرکو کیل آر للتم صنایی آن کا القذین کی ہے ہے کہ صالا تھیم میں ہے۔ سا مشون \* کی تفسیر میں فرمایا کہ ویسل ایک کنوان یا میدان ، دوزخ میس ہے۔ اس سے زیادہ کسی دوزخ میں عذاب نہیں۔

ایک مجلس میں عذارِب قبر کے متعلق گفتگو کے دوران میں فرمایا که

"ایک بزرگ بصره کے ایک قبرستان میں بیٹھے تھے ۔ همارے متصل ایک
مردے کو عذاب قبر هو رها تھا ۔ اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو زور سے نعوه

\* تباهی (ویل) ہے ان نمازیوں کے لئے جن کی نمازیں تیر بے ہدف کی طرح بے نتیجه
ره جائیں ۔

سلیم کے نام 🖈

مارکر زمین پر گر پڑے۔ ہم نے اٹھانا چاھا تو سعلوم ہواکہ جان قالب سے پرواز کے گیا۔ اسی طرح کر گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں بدن ان کا پانی ہوکر نا پید ہو گیا۔ اسی طرح فرمایاکہ دو درویش قوالی سنتے سنتے زمین پر گر پڑے۔ خرقہ ان کا زمین پر پڑا رہا اور جسم اس کے اندر سے غائب ہو گیا۔ ،،

ایک مجلس میں خواجه صاحب نے ارشاد فرمایا که

"، بروز قیاست انبیا"، اولیا سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ۔ ان کے کندھوں پہر کمبل پڑے ھوں گے ۔ ھر ایک کمبل میں کم و بیش ایک لاکھ تانے کے تاکے اور ایک لاکھ بیانے کے ھوں گے ۔ ان کے سرید اور بچے ان کے ان تاگوں کو پکڑیں گے اور اس وقت تک پکڑے رھیں گے جب تک خلق ھنگامہ محشر سے فارغ نم ھور ۔ پھر حق تعالیٰ انہیں پل صراط پر پہنچائیگا اور وہ سع اپنے پیروں کے اس بیس ھزار برس کے راستے کو ایک دم زدن میں بہ برکت پکڑے رھنے اس گلیم کے طے کریں گے ۔ اور دروازہ بہشت پر بہنچکر دارالنعیم میں داخل ھوں گے ۔ ،،

ایک اور مجلس میں فرمایا که

''جب رسول الله کا وصال هوا تو آپ نے اصحاب کہف کا غار دیکھا ۔ 'نہیں سلام کیا۔ حق تعالیٰ نے سب کو زندہ کیا اور جواب سلام دلوایہ ۔ آپ نے مذہب اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے بصدق دل منظور کیا ۔،،

ایک مجلس میں فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا که

 بڑا کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو رات دن گھٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ زاروتطار روے لگے۔ اور عالم بیہوشی آب پر طاری ہوا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیا نے کوہقاف کو پیدا کیا ہے۔ اور تمام عالم اس کے احاطہ کے اندر آباد ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا : ق ۔ والقرآن المجید . . . . پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ زمین سے چالیس گنا زیادہ وسیع ہے۔ اسے ایسک گلے اپنے سر پر رکھے ہے۔ درازی اس گلے کی تیس ہزارسال کی راہ ہے۔ سر اس کا مشرق میں اور دم مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی آئے جس مجلس میں یہ بات دم مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی آئے جس مجلس میں یہ بات بیان کی تھی اس میں ایک درویش حاضر تھے۔ انبہیس اس سے اپنے دل میس کچھ شک گزرا۔ حضرت خواجہ سربمراقبہ ہوئے۔ اوروہ اور وہ درویش اپنے اپنے خرقوں سے گھا کر کہا کہ ہم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تیو اس درویش نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے حضرت خواجہ نے کوہقاف د کھا دیا ہے۔ اب مجھ کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ ،،

## ایک مجلس میں فرمایا کہ

''جس روز الله تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا ہے۔ اس روز الله تعالی نے ایک سانپ کو بھی پیدا کیا اور اس سانپ سے ارشاد فرمایا که اےسانپ! هم تجھے امانت سپرد کرتے هیں ، منظور هے یا نہیں۔ سانپ نے جواب دیا۔ مجھے بسروچشہ منظور ہے۔ حکم هوا منه کھول دے۔ اس نے منه کھولا۔ فرشتوں کو حکم هوا که دوزخ کو لاؤ اور اس سانپ کے منه میں رکھدو۔ فرشتوں نے دوزخ لاکر اس کے منه میں رکھدی اور منه باندھ دیا۔ اب دوزخ اس سانپ کے منه میں ہے ساتویں زمین کے نبچے۔ اگر دوزخ سانپ کے منه میں فی تو تمام عالم جل جاتا۔ ،،

ایک مجلس میں الحمد شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرسایا کہ

، اور خواجه عثمان هارونی سفر میں تھے۔ دجله کے کنارے پہنچے۔ دریا طغیانی پر تھا۔ میں فکر میں ہواکہ کس طرح پار اتریں، اور جلد عبور کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت خواجه نے فرمایا که آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کیں

تھوڑی دیر میں کھولیں ۔ خود اور حضرت خواجه کو دجله کے پارپایا ۔ میں نے دریافت کیا که کس طور عبور فرمایا ۔ ارشاد هوا که الحمد شریف کو پانچ مرتبه پڑهکر قدم پانی میں رکھا اور پار اتر گئے ۔ "

ایک دفعه فرمایاکه

''جب حضرت آدم سے لغزش ہوئی تو تمام چیزیں حضرت کو دیکھر رونے لگیں لیکن چاندی اور سونا نے آنسو نه نکانے اور خدا سے عرض کی که هم اس کے حال پر نه رویں کے جو تیرا گناه کر ہے۔ الله تعالیٰ نے یہ عرض سنکر قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہاری قیمت مقرر کردوں گا اور بنی آدم کو تمہارا خادم بنا دوںگا،

اس کے بعد فرمایا کہ جنگل میں ایک درویش رحلت کردہ کی لاش کو دیکھا کہ هنس رهی تھی۔ پوچھا تم تو من چکے هو اب کیونکر هنستے هو۔ جواب دیا کہ محبت حق تعالیٰ میں ایسا هی هوتا هے۔

سلیم میاں! باتیں تو بہت سی لکھی جا سکتی ھیں۔ لیکن خط سیں اتنی گنجائش کہاں ہے۔ اس لئے مختصر اقتباسات پر ھی کفایت کر رہا ھوں۔

فوائد السّائلين اب تم فوائد السيّائلين كوديكهو جو خواجه قطب الدين بختيا راوشي فوائد السّائلين كي ملفوظات پر مشتمل هے اور جنهيں ان كے خليفه خواجه فريد الدين گنج شكر أن نے مرتب فرمايا تها ۔ خواجه صاحب قصبه اوش كے رهنے وائد تهي جوماورا النهر كا ايك قصبه هے ۔ آپ كے متعلق لكها هے كه آپ كي والده پندره پاره كي حافظ تهيں ، اور ايتام حمل ميس قرآن شريف كي تلاوت ميس مصروف رهتي تهيں ۔ اس لئے آپ پيدائش هي سے پندره پاره كے حافظ تهے ۔

آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ

''بدخشاں میں ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے حاکم وقت کو حکم دیا کہ ایک خانقاہ تیار کرائی تو آپ نے حکم دیا کہ هر روز

حکم خدا دواکه اس نوجوان کو فلال خرابه میں تلاش کرو۔ بیکن ملک الموت کو اس کا وہاں بھی نچھ بته نه چلا۔ اس پر اللہ تعاللٰی نے کہا اے ملک الموت! تم همارے دوستوں کی روح قبض نہیں کر سکتے اور نه ان کو دیکھ سکتے ہو۔ او لوگ میرے پاس هیں،،۔

#### ایک مرتبه فرمایا که

'شیخ جلال الدین رومی کبھی روم میں نماز نمیں پڑھتے تنے - جب نماز ک وقت آت آپ غائب هو جے - آخر معلوم هوا که آپ شرعاً و تعظیماً خانه کعبه میں نماز پڑھتے هیں ، - ایک جگه لکھا هے که 'ایک جوگی حضرت (بابا فرید) کی خدست میں آیا۔ آپ نے آپ نے اس سے کہا که کوئی کراست د کھاؤ - به سن کر وہ هوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنی جو تیاں هوا میں چھوڑ دیں۔وہ اس جوگی کے سرسے اونچی چلی گئیں ۔ چنانچه جوگی معترف هوا که جس شخص کی جو تیوں کا یه سرتبه هوگا وہ کس مرتبے کا هوگا۔،

ایک سرتبه آپ نے اپنی ریاضت کے متعلق بتایا که

''میں بیس سال عالم تفکر میں کھڑا رھا۔ بالکل نہیں بیٹھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس بیس سال میں میں نے کچھ کھایا ھو۔،

اس مجلس میں حضرت عمر رض کے مناقب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رض نے دیکھا کہ ایک دھی بیچنے والا راستے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے کما کہ میرا دھی زمین پر گر گیا تھا۔ زمین اسے پی گئی ہے۔ کیا آپ اسے روا رکھ سکتے ھیں۔ یہ سن کر آپ نے درہ اٹھا کر نعرہ مارا کہ زمین! تو دھی واپس دیتی ہے یا نہیں۔ یہ سنتے ھی زمین پھٹ گئی اور دھی اوپر نکل آیا۔ اس دھی وا ہے نے اینا سبوچہ دھی سے بھر لیا اور چل دیا،،۔

اسی طرح فرمایا که ''ایک دفعه حضرت عمر رض اپنا خرقه سی رهے تھے اور پشت آپ کی جانب آفتاب سے گرم هو گئی تو آپ نے نگاہ غضب سے آفتاب کی طرف دیکھا، معا فرشتوں کو حکم هوا که نور آفتاب کا معو

کریں کہ حضرت عمر رض کے ساتھ گستا خی سے بیش آیا ہے - فرشتوں نے فی الفور تعمیل کی ورنور آفتاب سے بے لیا - جملہ جہان تاریکی هیو گیا - رسول الله اس زمانہ میں حیات تھے - ازحد غمناک هوئے فرمانے لگے کہ شاید قیامت قائم هو گئی جو نور آفتاب سے لیا گیا ۔ یہی گفتگو هو رهی تھی که حضرت جبریل منازل هوئ اور بیان کیا که یا رسول الله منا اقام نمیں هوئی بلکه آفتاب کا نور حضرت عمر رض کی گستا خی کی وجه سے جھین لیا گیا ہے - رسول الله م نے حضرت عمر رض کیو طلب فرمایا اور شفاعت کی حضرت عمر رض نے سورج کو معاف کر دیا ۔ فی الفور حمان روشن هو گیا، ، ۔

### ایک مجلس میں فرمایا که

''عہد رسول اللہ ' کاذ کر ہے کہ ایک شخص کے ہاں دو بچے توام پیدا ہوئے۔ یہ خبر آنحضرت کو پہنچائی گئی اور عرض کیا گیا کہ ان کے جدا کرنے کی تر کیب فرمائیے۔ آپ متفکر تھے کہ حضرت جبریل ' تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ '! ان کے سروں میں ایک ہی کنگھا کرنا چاہئے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا اور وہ الگ الگ ہوگئے۔؛

ایک مرتبه فرمایا که سوره سلک کا نام توریت سی ما ثوره هے، اور ما ثوره کا ترجمه (فارسی میں) عذاب گور سے باز رکہنے والا ہے۔

ایک مجلس میں گفتگو دربارہ خرقہ درویش ہوئی او آپ نے فرمایا کہ مجس میں سے فرمایا کہ مجھے فرمان اللہ معدراج سے واپس آئے تدو آپ نے محابه رض سے فرمایا کہ مجھے فرمان اللہ ہی ہوا ہے کہ خرقہ درویش اس شخص کو دوں جومیدرے سوال کا جواب شافی دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رض حسرت عمر فاروق رض اور حضرت عثمان غنی رض سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں، یدیا جائے تدو تم کیا کروگے۔

حضرت صدیق رخ نے کہا کہ میں سب کچھ خدا کی راہ میں نثار کردوںگا - حضرت عمور خ نے کہا کہ میں عدل و انصاف کروں گا - مظلوموں کی داد کر پہنچوں گا - حضرت عثمان رخ نے کہا کہ میں حیا اور سخاوت اختیار کردںگا ۔ لیکن الرمیں سے کسی کا جواب اطمینان بخش نہ تھا ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رخ سے سوا) کیا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں دیدیا جائے تو تم کیا کروگے ۔ آپ نے جواب دیا کہ آر مجھے خرقہ عطا کر دیا جائے تو میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروںگا ۔ چنانچہ آب نے وہ خرقہ حضرت علی رخ کو دیدیا ۔

#### ایک دفعه فرمایاکه

'خواجه ابوسعید ابوالخیر ایک دفعه ذکرخدا میں منغول تھے کہ بال کی جڑسے خون روانہ ھونے لگا۔ اھلخانہ نے ایک کاسه چوبیں نشست کے نیچے رکھ دیا کہ جو خون بہے وہ کاسه میں جمع ھو جائے۔ آپ کے جسم مبلک سے اس قدر خون رواں تھا کہ تھوڑے ھی عرصہ میں وہ کاسہ بھر گیا اور اھل خانہ نے وہ خون ہی لیا،،۔

#### ایک مجلس میں فرمایاکه

''نواح غزنی میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہایت ضعیف اور لاغر تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ھر شب ایک سو بیس رکعات نماز نل ادا فرماتے تھے۔ لیکن عارضہ شکم کی وجہ سے ھر دو رکعت کے بعد انھیں قضائے عاجت کی ضرورت ھوتی تھی۔ آپ قضائے حاجت کے واسطے تشریف نے جاتے۔ واپس آکر غسل فرماتے اور

دوگانه ادا کرتے ۔ پھر قضائے حاجت ھوتی اور غسل کرتے اور دوگانه ادا کرتے ۔ مختصراً یه که اس شبوه ساٹم مرتبه نهائے اور اپنا وظیفه ادا کیا ۔آخر بارجب نهائے تشریف نے گئے تو میاز آب انتقال فرمایا۔سبحان اللہ! کیا مضبوط اور راسخ العقیدہ تھے،،۔

#### ایک دفعه فرمایا که

''بجب مغلوں نے بین کا محاصرہ کیا تو والئی یمن حضرت خواجہ ابواللیث کی خدمت میں حاضرہ وا - آپ کے ماتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ نے وہ خلیفہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ عروب آفتاب کے وقت مغلوں پر شبخون مارنا۔ اس نے ایسا ھی کیا اور جونہی وہ لکڑی لشکر مغل پر پھینکی انھیں ھزیمت واقع ھوئی اور وہ لڑتے بھاگ گئے،، -

اسی طرح ایک مربه ارشاد هواکه ایک سیاح نے مجھ سے یه حکایت بیان کی تھی که میں نے شہر دمشن کو اجاز پایا اور دریافت کرنے پر معلوم هوا که وهاں کے بعض باشندوں نے وظیفه رک کر دیا تھا۔ ناگاہ مغلوں کا لشکر ان کے شہر میں آیا اور شہر کی ویران کر دیا،، ۔

چونکه سلیم! یه ایک تاریخی بات یمی جو درمیان میس آگئی هے ، اس لئے تمہاری اطلاع کے لئے ا تنابتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یمن پر مغلوں کا حمله بالکل خلاف واقعه هے ـ باقی رہا ، غلوں کا دمشق پر حمله ـ سو دمشق پر پہلی بار تیمور کے مغلوں نے معلوں نے حمله کیا تھا جی خواجه نظام الدین اولیا سے قریب سوسال بعد کا واقعه هے ـ

## ایک مجلس میں فرمایا

''ایک نوجوان و اصلان حق میں سے تھا۔ جب عمر اس کی تمام ہوئی ملک الموت نے اس کو شرق سے غرب تک ڈھونڈا لیکن نہیں پتہ پایا۔ مجبور اپنے مقام پر ہر آکر سجدہ میں سر رکھا، اور خدا سے درخواست کی وہ اس نوجوان کا پتہ یتا دیں۔

بازار سے ایک کتا خرید کر لائیں۔ حسب الحکم روز کتے خرید کر لاتے ، آپ ان کا هاتھ پکڑ کر سجادہ پر بٹھاتے اور فرمائے خدا کے سپرد کیا۔ آخرالا مروہ کتے ایسے مو گئے کہ ھر ایک ان میں کا پانی پر چلتا تھا اور جس کسی کو وہ نقش دیدیتا ، جھا ھو جاتا۔ ،،

ایک مجلس میں فرمایا که

''میں اور قاضی حمیدالدین ایک سفر میں تھے۔ هم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے ، جو دریا کی جانب روانہ هو ره ہے۔ نم اس کے پیچھے پیچھے روانہ هو ره ہے۔ نم اس کے پیچھے پیچھے روانہ هو لئے۔ دریا پر پہنچے تو دریا زور شور سے روان تبا اور کے گئی کشتی وغیرہ موجود نه تھی۔ هم نے اللہ سے دعا کی کہ اگر هم نے اپنا کام کمال کو پہنچا لیا هو تو دریا همیں راہ دید ہے۔ ناگاہ دریا شق هو گیا اور درمیان دریا راہ هویدا هوئی هم اس راہ میں روان هو کر پار اتر گئے۔ وہ بچھو همارے آگے آگے تھا۔ بچھو ایک درخت کے تلے پہنچا جس کے سائے میں ایک مرد سو رها تھا ، اور ایک اژدها اس شخص کو کاٹنے کے لئے آ رها تھا۔ بچھو نے سانب کے ڈنگ مارا ، سانب می گیا۔ اور بچھو غائب هو گیا۔ وزن اس سانب کا هوارسن کا هوگا۔ هم اس شخص کے اور بد مست توریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شرابی ہے۔ شراب بی کر قبے کی ہے اور بد مست شریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شرابی ہے۔ شراب بی کر قبے کی ہے اور بد مست شرا ہے۔ هم متعجب هوئے کہ ایسے نافرمان شخص پر اللہ نے ایسی نوازش فرمائی بڑا ہے۔ هم متعجب هوئے کہ ایسے نافرمان شخص پر اللہ نے ایسی نوازش فرمائی بڑا ہے۔ هم متعجب هوئے کہ ایسے نافرمان شخص پر اللہ نے ایسی نوازش فرمائی بر ھی اپنی توجه مبذول رکھیں تو غریبوں کا حامی کون ہوگا ؟ ،،

ایک مجلس میں فرمایا کہ خواجہ عثمان ھارونی کے ایک مرید نے آپ سے کہا کہ میرے همسایہ نے میرے مکان سے متعمل ایک چوہارہ بنوایا ھے جس سے سیرا مکان ہے پردہ ھو گیا ھے۔ آپ نے دریافت دیا کہ وہ شخص یہ جانتا ھے با نہیں کہ تم میرے مرید ھو۔ اس نے کہا کہ وہ اس سے واقف ھے۔

آپ نے یکایک زبان مبارک سے فرمایا کہ پہر کیا وجہ ہے کہ وہ کوٹھے پر سے گر نہیں پڑتا۔ اس اثنا میں وہ مرید

اپنے گھرکو گیا ۔ راستے سیں سنا کہ وہ شخص کوٹھے سے گر پڑا ہے اور اس کی گردن کا سہرہ ٹوٹ گیا ہے۔

ایک مرتبه فرمایا که

''حضرت خواجه مودود چشتی کو جب اشتیاق خانه کعبه کا غالب هوت تو اسے فرشتے سرزمین چشت میں لے آئے که خواجه صاحب زیارت سے مشرف هول .،،

راحت القلوب اب سلیم اس مجموعه کی طرف آؤ جو ان سب میں بڑا ھے۔ یعنی ملفوظات ھیں جنہیں خواجه نظام الدین اولیا کے مرتب فرمایا تھا۔ خواجه گنج شکر آ اجود ھن کے رھنے والے تھے۔ محرم ۲۸ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پا کیٹن شکر آ اجود ھن کے رھنے والے تھے۔ محرم ۲۸ م ھیں وفات پائی۔ آپ کا مزار پا کیٹن (ضلع منٹگمری) میں ھے۔ آپ کے لقب (گنج شکر) کی وجه تسمیم میں بہت سے اقوال ھیں۔ ان میں ایک به ھے که ایک دفعه آپ کہیں جا رھے تھے که سامنے سے ایک بنجارہ گزرا جس کے بوروں میں شکر لدی ھوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ بوروں میں کیا ھے۔ اس نے از راہ ظرافت کہا کہ نمک ھے۔ گھر جا کر بورے الشے تو ان سب میں نمک ھی نمک تھا۔ وہ روتا ھوا حاضر خدمت ھوا تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ، وہ شکر تھی تو شکر ھو جائے گی۔ چنانچه وہ شکر بن گئی۔

اسی طرح جب خواجه قطب الدین مودود چشتی کا انتقال هوا مے اور لوگوں نے چاہا کہ جنازہ اٹھائیں تو جنازہ خود بخود ہوا میس معلق ہو کر چلنے لگا۔ دفن کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جنازہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بیاں کرکے آپ نعرہ مارکر ہے ہوش ہو گئے اور دیر تک ہے ہوش رھے۔

#### ایک مجلس میں فرمایا که

''ایک روز حضرت رسول الله مع اصحاب ایک جا متمکن تھے۔ معاویه رخ ، یزید کواپنے کندھے پرسوار کئے ھوئے گزرے۔ رسول الله علی رخ نے سنا۔ دریافت کیا : رسول بہشتی کے کندھے پر سوار ھے - یہ ارشاد والا حضرت علی رخ نے سنا۔ دریافت کیا : رسول الله الله افرمائیے که پسرمعاویه رخ کیونکر دوزخی ھوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی رخ ایزید بدیخت وہ ھے جومیر نے حسن رخ و دران کی تمام اولاد کوشہید کرا دیگا۔ امیرالمومنین بدیخت وہ ھے جومیر نے حسن رخ و دران کی تمام اولاد کوشہید کرا دیگا۔ امیرالمومنین حضرت علی رخ اٹھے اور تلوار میان سے کھینچی اور چاھا کہ یزید پلید کو مار ڈالیں۔ آنحضرت مانع ھوئے اور ارشاد فرمایا کہ حکم باری تعالیٰ کا ایسا ھی ھے۔ مخالفت تقدیر کی نہ کرنی چاھیئے۔،،

سلیم! تمہاری اطلاع کےلئے اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یزید کی پیدائش ۲۹ھ میں ہوئی تھی یعنی رسول اللہ ؓ کی وفات کے بھی سولہ برس بعد۔

راحت المحسن انظام الدین اولیا کے ملفوظات هیں جنمیں امیر خسرو نے مرتب کیا تھا۔ خواجه صاحب بدایوں کے رهنے والے تھے۔ ۲۰۵ همیں دهلی میں وفات پائی۔ وهیں آپ کا مزار ہے۔ جہاں تم بیسؤں مرتبه گئے هو۔

ایک مرتبه آپ نے فرمایا که "آدم علیه السلام بهشت سے کوه سراندیب میں (جو اب لنکا یاجزیره سیلون کے نام سے مشہور ہے) اترے تین (سو) برس تک اپنی لغزش کی بنا پر رویے رہے ۔ چنانچه گوشت پوست ان کے رخساروں کا بہه گیا تھا۔ اور چڑیوں

نے ان کے رخساروں میں گھونسلے بنا لئے تھے اور ان کو اسکی خبر تک نہ تھی۔ آپ کے آنسوؤں سے زمین اس قدر تر ہوگئی کہ اس پر گھاس آگ آئی اور اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کا وجود مبارک اس میں پوشیدہ ہوگیا ،،۔

ایک دفعہ فرمایا کہ ''جسروز حضرت یوسف ''کو ان کے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا ہے اور ایک بھیڑئیے کو پکڑ کر حضرت یعقوب '' کی خدست میں ہے گئے کہ اس نے بوسف 'کو ھلاک کیا ہے۔ حضرت یعقوب '' نے اس بھیڑئیے سے پوچھا کہ تو نے یوسف کو ھلاک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خیر (یعنی نہیں) ۔ آپ نے دوبارہ اس سے دریافت کیا کہ تو جانتا ہے کہ یوسف ' کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ حضرت مجھے معلوم نہیں ۔ اگرچہ میں جانور ھوں لیکن عیب جوئی اور عیب گوئی نہیں کرتا، ،۔

پھر فرمایا کہ''حضرت ایوب'' نے خدا سے دعا کی کھ مجھے بارہ ھزار زبانیں دے تاکہ ھر زبان سے تیرا ذکر کروں ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انھیں کیڑوں میں مبتلا کر دیا ۔ چنانچہ ان کے جسم میں بارہ ھزار کیڑےتھے ۔ حضرت نوح'' کے متعلق فرمایا کہ وہ ھر رات میں ایک ھزار رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے ۔ اور قریب صبح سر مجدہ میں رکھکر عاجزی کیا کرتے تھے ۔ اس وقت آپ کے ھر بن مو سے خون جاری ھو جاتا اور ھر قطرہ سے جو زمین پر گرتا نقش تسبیح پیدا ھو جاتا ۔ آپ کی کشتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے لئے جبریل'' نے ایک لاکھ چوبیس ھزار تختے مہیا گئے، اور اس طرح ایک لاکھ چوبیس ھزار کیلیں آسمان سے نازل کیں ۔ ھر تختے پر ایک نبی کانام لکھا تھا ۔ حضرت محمد' کے نام کے بعد چار تختے خالی رہ گئے۔آپ نے کہا کہ اب ان پر کس کانام لکھا جائ گا۔ وحی ھوئی کہ رسول اللہ 'کے چار یار ھونگے ۔ ان کے اسماء کی بغیر کشتی تیار نہیں ھوسکے گی ۔ پھر فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم کی نعش (جو صفا اور مروہ کے درمیان تھی) نکال کر اس کشتی میں رکھی ۔ آپ کی کشتی میں ابلیس کے بغیر کشتی تیار نہیں ھوسکے گی ۔ پھر فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم کی نعش (جو صفا اور مروہ کے درمیان تھی) نکال کر اس کشتی میں رکھی ۔ آپ کی کشتی میں ابلیس نیا نقراض عالم تک مہلت دے رکھی ہے ،،۔

#### ایک مرتبه فرمایاکه

ومحضرت عیسی التحری زمانه میں دنیا میں اتریں کے اور اپنے معجزہ سے ایک مردہ زندہ کریں کے ۔ وہ ابوطالب هوں کے ،،(ابوطالب حضرت علی فر کے والد تھے)۔

ایک مرتبه آپ سے بوچھاگیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آدمی نماز میں مصروف ہوتا ہے اسے اگلی پچھلی بھولی ہوئی باتیں یاد آجاتیں ہیں۔ فرمایا کہ میں نے حدیث شریف کی کتب میں دیکھا ہے کہ الصلیوة نیور۔ یعنی نماز روشنائی ہے۔ وقت نماز کوئی شے پنہاں نہیں رہ سکتی۔ پس آدمی جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اسے سب بھولی ہوئی باتیں یاد آجاتی ہیں۔

حضرت ابراهیم علی علی فرمایا که '' آپ کے والد نے نمرود کے ڈرسے انھیں ایک غارمیں پھینکدیا تھا۔ چنانچہ آپ اس غارمیں چودہ برس تک رہے۔ جس آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی تپش ساٹھ کوس تک، جاتی تھی۔ نمرود کے متعلق فرمایا کہ جس مچھرنے اسے ھلاک کیا تھا وہ لنگڑا تھا،،۔

حضرت یو سف کے متعلق فرمایا۔ '' ایک مرتبہ انھوں بے حضرت یعقوب کو دیکھکر تعظیم کے لئے گھوڑ نے سے اترنا چاھا لیکن اس میں ذرا دیر لگ گئی۔ اس پر جبریل تشریف لائے اور حضرت یوسف سے کہا کہ تم نے گھوڑ نے سے اتر نے میں دیر لگا دی ہے اس لئے تمہاری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ھوگا،، ۔

حضرت سلیمان می متعلق فرمایا که ''ان کے باورچی خانه سیں ستر هزار اونٹ روزانه نمک لاتے بھے۔ اور وہ روزانه خرچ هو جاتا تھا۔ حضرت موسیل کے متعلق فرمایا که جب وہ پیدا هوئے تو فرعون نے ایک تنور گرم کرکے انھیں اس تنور میں ڈلوا دیا،،۔

ایک مرتبه مجلس میں درود شریف کی فضیلت کا ذکر آگیا تو آپ نے فرمایا که ایک روز حضرت عثمان میں ازار سے سچھلی لائے اور اسے بریاں درنا چاہا۔ مگر وہ بریاں نہ ہوتی تھی۔ جس قدرلکڑیاں انبار خانے میں جمع تھیں سب جل گئیں۔ لیکن

وہ مچھلی اپنی اصلی حالت پر ھی رھی۔ وہ مجھلی رسول اللہ علی سامنے پیش کی گئی تو آپ کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ اس نے دریا میں ایک طائفہ دیکھا تھا جو آپ پر درود بھیجتا تھا۔ میں نے بھی ان کی موافقت میں ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجا تھا۔ اس کی برکت سے مجھ پر آگ حرام کر دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مہتر جبریل نے رسول اللہ عیض کیا کہ حضور میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی خدمت کرتا ھوں۔ امید ھے کہ آپ فردائے قیامت میں میرے میں سفارش فرمائیں گے اور اس روز مجھے فراموش نہ کریں گے۔

ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر رض کے متعلق فرما یا که ''ایک چیونٹی ان کے پاؤں تلے آکر مرگئی اور اس نے شدت درد سے سخت آه کھینچی۔ آپ نے چیونٹی کو اٹھا کر خداسے دعاکی که اگر تیری بارگاه میں میری کچھ بھی عزت ہے تو اس چیونٹی کو زندہ کر دے۔ چنانچه وہ چیونٹی اسی وقت زندہ ہوگئی،،۔

اسی طرح ایک مرتبہ آپ کنگھی کر رہے تھے کہ آپ کی ڈاڑھی میں سے ایک بال ٹوٹا جسے ہوا اڑا کر یہودیوں کے قبرستان میں لے گئی ۔ اس کی برکت سے تین دن تک عذاب ان کافروں پر نہ ہوا۔

ایک مرتبه فرمایا که ''ایک بڑھیا روتی ہوئی حضرت مودود چشتی کے پاس آئی اور عرض کیا که حضور میرے اکلوتے بیٹے کو بادشاہ نے ناحق مروا دیا ہے۔آپ یہ سن کر سر دار تشریف لے گئے اور اس لڑکے کی لاش سے کہا کہ اگرتو ناحق ماراگیا ہے تو اٹھ کھڑا ہو۔ لڑکا اسی وقت زندہ ہوگیا،،۔

کماں تک لکھتا جاؤں سلیم! اب تو سیرا ھاتھ بھی تھک گیا ہے۔ یہ ہے نمونه ان ملفوظات کا۔ زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاھو تو انھیں خود دیکھ لو۔ اسید ہے انہی اقتباسات سے تمہیں ان حضرات کی قرآنی معلومات اور علمی اور ذھنی سطح کا اندازہ ھوگیا ھوگا۔

واسلام پرويز اپريل ههه،

# ذينتيسوال خط

# (تصوف قرآن کی روشنی میں)

اس سے پہلے دو خطوں میں سلیم! میں تمہیں بتا چکا ھوں کہ تصوف کی ابتدائی تاریخ کیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا کے مختلف گوشوں میں اسکی کیا حالت تھی۔ اسلام نے اسکے خلاف کسطرح صدائے احتجاج بلندگی۔ لیکن اس کے بعد یہ کسطرح مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو کر عین دین بلکہ ''مغزدین،' بن گیا۔ نیز یہ کہ ہمارے جلیل القدر صوفیائے کرام کے معتقدات کیا ھیں اور جو ملفوظات ان کی طرف منسوب کئے جاتے ھیں ان کی روسے ان کے علم کے متعلق کیا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تمہارے آخری سوال کا جواب سامنے آتا ہے کہ جن اجزا سے تصوف مرکب ہے قرآن کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرکے دیکھا جائے کہ اس کی روسے ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مرحله ذرا دشوار گزار اور غور طلب ہے اس لئے اس خط کو ذیادہ توجہ سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔

علم کے ذرائع اضروری ہے۔ اللہ تعالیٰی نے انسان کو عقل دی اور علم حاصل کرنے کا طریقہ بتا یا۔ یہ طریقہ کیا ہے ؟ مسائل زیرنظر پر خود غورو غرض کرنا۔ دوسروں کے افکارو خیالات کا مطالعہ کرنا۔ کتابوں کے ذریعے یا زبانی — فطرت کا

مشاهده۔ تجربات کے ذریعہ حقائق تک پہنچنا۔ اس میں اقوام سابقہ کے تجربات بھی شامل ھیں جسے تا ریخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ذرائع ھیں جن کی رو سے فراھم شدہ معلومات ہرانسان (عقل وفکر سے) غوروتد ہر کرے تو اسے علم حاصل ھوتا (یا اس کے علم میں اضافہ ھوتا) ہے۔ یہ طریق علم ھر انسان کے لئے کھلا ہے۔ اُس میں جسقدر کوئی محنت کرے گا اتنا ھی اس کا علم زیادہ ھوتا جائے گا۔

لیکن علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جو ان تمام ذرائع سے یکسر الگ اور وحى منفرد هـ ـ وه يه كه خداكسي انسان كـ و براه راست حقائق كا علم عطا كر دے۔ اسے قرآن كى اصطلاح ميں ''وحى،، كما جاتا ہے اوريه حضرات انبيا' اكرام سے مخصوص و مختص ہے \*۔ یعنی خداکی طرف سے اس طرح علم عطا ہونے کو وحی کہا جاتـا هے اور جسے یہ علـم عطـا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ بـــلا ذریعه اور بلا و اسطه علم حاصل هونے کی یه استثناء (Exception) صرف نبی کے لئے ہے۔غیر از نبی اس میں قطعاً شریک نمهیس هو سکتا ـ جس انسان (نبی) کو خداکی طرف سے یه علم ملتا ہے اس میں اس کے کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں۔یعنی یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ (دیگر علوم کی طرح ) اس علم کو (بھسی)محنت اور ریاضت سے حاصل کرلیے یا اس میں اضافہ كرسكے - محنت اور رياضت سے حاصل كرنا توايك طرف، اسے وحى ملنے سے پہلے اس كاعلم و احساس بهي نمين هوتاكه اسے وحي ملنے والي هـ خود نبي اكرم م كے متعلق قرآن مين هي كه و كذ الرك أو حيننا اليكك رود ا يسن أسرنا - اس طرح هم نے تیری طرف (اے رسول) اپنر امرکو بذریعه وحی نازل کیا۔ ساکٹنت َتُدرِي مَا الْكِيتَابُ وَكُلَّا لَا يُمْمَانُ ( ﷺ ) تُوجِا نتا نہيں تھاكہ كتاب كسر كمتر هين اور ايمان كيا هوتا هے؟ دوسرے مقام پر هے۔ و ماكننت تر جُوا آن يُقَالَقَلَى النَّكِيمَا النَّكِيمَابُ اللَّهُ رَحْمَةً مِسْمَنَ رَبِسِكَ ( ٢٠٠٨) تو اس كي اميد

\* اس میں شبہ نہیں کہ وحی کا لفظ قرآن میں اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن ہماری مراد اُس علم سے ہے جو خدا کیطرف سے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے براہ راست ملتا تھا۔ هی نهیں کر سکتا تھا کہ تیری طرف کتاب آئیگی۔ یہ صرف تیرے پروردگارکی رحمت ہے (کہ تجھے وحی عطا ہوئی ہے)۔

وحی کا یه سلسله حضرات انبیاء اکرام علی ساتیه چلا آرها تها تانکه قرآن میں پیغام خداوندی کی تکمیل هو گئی۔ اس نے وحی کے ذریعے جو هدایت انسانوں تک پہنچانی تھی وہ مکمل هو گئی۔ اس میں نه تغیروتبدل کی ضرورت باقی رهی اور نهدک و اضافه کی۔ و تمیّت کیلمت ر بیٹک صد قاو سّعک لا تیرے رب کی باتیں صدق اور عدل کے ساتھ اتمام تک پہنچ گئیں۔ لا مبتد ال کیلمتی و هیو کسی بدلنے والا نہیں۔ وہ سب کچهستنے والا جاننے والا ھے۔

ختم نبوت خدا نے لے لیا ۔ انقا نکمین اللہ اور اسکی حفاظت کا ذمہ خود ختم نبوت خدا نے لے لیا ۔ انقا نکمین نیز آلنکا القد کر وانقالیہ لکمیافٹ کا دیا کہ اس کے محافظ کے اس کے محافظ میں ۔ اس کے بعد خدا نے اعلان کر دیا کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین هیں (۳۳) ۔ آپ کی ذات پرسلسلہ نبوت ختم هو گیا۔

سلسله انبوت کے ختم هو جانے کے معنی یه هیں که وہ جو خاص ذریعه علم تھا (جس میں کسی انسان کو خدا کی طرف سے عام ذرائع علم کے بغیر براہ راست علم حاصل هوتا تھا) اس کا دروازہ بند هو گیا۔ ان تصریحات سے ظاهر هے سلیم ! که اگر (نبی ا کرم کے بعد ) کوئی شخص اس کا دعوی کرے که اسے خدا کی طرف سے براہ راست علم عطا هوتا هے، تو وہ شخص نبوت کے بند دروازے کو کھولنے کا مدعی هے ۔ یه بات بالکل واضح هے جس میں کسی التباس یا ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا که اس کے بعد کسی انسان کوخدا کیطرف سے براہ راست علم مل سکیگا۔ اس میں (نبی ا کرم کے بعد کسی انسان کوخدا کیطرف سے براہ راست علم مل سکیگا۔ اس میں (نبی ا کرم کے بعد کسی انسان کوخدا کیطرف وحی یا الہام کئے جانے کے امکان کا کوئی میں دکر نہیں۔

لیکن تصوف کی ساری عمارت اس بنیاد پر اٹھتی ہے کہ (رسول اللہ م کے بعد بھی)
انسانوں کو خدا کیطرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے (اور ہوتا ہے)۔ اس علم کو (وحی کے بجائے) الہام یا کشف کہا جاتا ہے اور جسے یہ علم ملتا ہے اسے (نبی کے بجائے) ولی یا صوفی کہتے ہیں۔ اس مختصر سی تشریح ہی سے تم نے دیکھ لیا ہوگا سلیم! کہ تصوف کا دعوی با لفاظ دیگر نبوت کا دعوی ہے۔ اُس کا نام وحی کے بجائے الہام یا کشف، اور اس کے مدعی کا نام نبی کے بجائے ولی، رکھ لینے سے کے بجائے الہام یا کشف، اور اس کے مدعی کا نام نبی کے بجائے ولی، رکھ لینے سے کی چھ فرق نہیں پڑتا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے یہ دعاوی تمہاری نضروں سے گزر چکے ہیں کہ \*

جس مقام سے نبی لیتے تہے اسی مقام سے انسان کاسل ۔ غوث ۔ قطب لیتے هیں ...... گرچه اولیاء انبیاء کے تابع هو نے هیں لیکن صاحب وحی دونوں هوتے هیں ..... ایک طور پر ماده کشف و الہمام اور ماده وحی وسول ایک هے ..... صاحب کشف، الله تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف هونے کی وجه سے خاتم النبیین کے سوافق هے ..... ان کا الله تعالیٰ سے لینا عین رسول الله کا لینا هے موافق هے .... ان کا الله تعالیٰ سے لینا عین رسول الله کا لینا هے .... خداتعالیٰ ایسے خلیفه کو وهی احکام شرعیه اور علوم دیتا هے جو خاص کر انبیاء کو دیے گئے تھے ۔ (فصوص الحکم)

میں نہیں سمجھتا کہ ان تصریحات کے بعد، اس ضمن میں کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ دعولے الہام اور دعولے نبوت اصل کے اعتبار سے ایک ھی ہے (یہی وہ دروازہ تھا جس سے سرزا غلام احمد صاحب قادیانی نبرت کی کرسی پر بیٹھنے کے لئے داخل ہوئے تھے )۔ بعض لوگ دہتے ہیں کہ وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم یقینی ہوتا ہے اور الہام کی رو سے حاصل شدہ علم میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ محض اعتراض سے حاصل شدہ علم میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ محض اعتراض بد یہ تمام باتی تفصیلاً اس سے پہلے ایک خط میں لکھی جا چکی ہیں جو طلوع اسلام بابت دسمبر ۱۹۵۰ء مین شائم ہوا تھا۔

سے بچنے کے لئے ایک آڑ وضع کو لی گئی ہے۔ اس میں وزن کچھ نہیں۔ اگر الہم خدا کیطرف سے عطا شدہ علم ہے تو اس میں شک وشبه کا کیا سوال ؟ اور اگر اس میں شک و شبه کی گنجائش ہے تو وہ علم خدا کیطرف سے عطا شدہ هو نہیں سکتا۔ بعض کہ دیتے ہین کہ اس علم میں تو شک وشبه نہیں ہوتا لیکن صاحب الہام کو اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لیگ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چینز صاحب الہام کی ناپختگ کی دلیل ہے۔ جب وہ پختگ کے مقام پر پہنچ جائے (جسے ابن عربی نے انسان کامل ۔ یا غوث اور قطب سے تعبیر کیا ہے) تو وہ اپنے الہام کے سمجھنے میں بھی غلطی نہیں کریگا۔ جب صورت یہ ہے کہ خدا اسے ''وحی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر انبیا کو دئے گئے تھے، ، تو اس قسم کا احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر انبیا کو دئے گئے تھے، ، تو اس قسم کا علم رکھنے سے کیا حاصل جو اسے صحیح طو پر سمجھ ہی نہ سکے ؟

اب تم پوچھو کے کہ همارے هاں'' کشف والہام، کا تصور آ کہاں سے گیا؟

تصور کہاں سے آیا؟

وهیں سے کشف والہام کا تصور آ گیا۔ قرآن میں نہ وہ

ق ، نه یه۔ قرآن میں کشف کا لفظ ان معانی میں کبھی نہیں آیا۔ باقی رها الہام۔

تو (ل هم) کے سادہ سے ایک جگہ لفظ آلہ مَمها آیا ہے۔ سورہ الشمس میں

هے۔ و نَفْس و قَسَا سَو قَامَا۔ فَا الْهِ مَهَا فَجُورُ رَ هَاوَ تَقْلُوها ( الله ) 'دلهم،،

کے سعنی هوتے هیں کسی چیز کے اندر کسی چیز کو رکھ دینا۔ آیت کے سعنی یه

هیں که نفس انسانی اور وہ موثرات جو اسے سنوارے اور اسکی تکمیل کرتے هیں اس

حقیقت پر شاهد هیں کہ اس کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقویل رکھ دیے گئے هیں۔

یعنی اس کے اندر بگڑے اور بُننے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ سارے قرآن میں

یعنی اس کے اندر بگڑے اور بُننے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ سارے قرآن میں

یہیں ایک مقام ہے جہاں آلہ مَ کا لفظ آیا ہے۔ اسے آس ''الہام،، سے کیا تعلق ہے

بہر بر تصور کی عمارت استوار ہوتی ہے ؟

یاد رکھو سلیم! ختم نبوت کے بعد، علم انسانی کا ذریعه ' عقل وفکر ہے۔ باقی رہا خدا کیطرف سے براہ راست انکشاف حقیقت ۔ سو وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ اور قرآن

غوروتدبس سمجھ سیں آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ختم نبوت کے بعد علم کے ذرائع ہیں قرآن کریم اور فہم و تدبر۔

میں نے اوپر کہا ہے کہ کسی شخص کیا دعوی کہ اسے خدا کیطرف سے براہ راست حقائق کا علم ہوتا ہے، دعوی نبوت ہے۔ لیکن ایک نہج سے دیکھئے تو اس قسم کا مدعی اپنے آپ کو انبیاء سے بھی اونچا لے جاتا ہے۔ انبیاء کی یہ کیفیت ہے کہ جب الله انہیں کسی حقیقت کا علم دے دیتا ہے تو وہ اس علم کو یا لیتے ہیں۔ جب وہ وجی نازل نہیں کرتا تو یہ بے بس ہوتے ہیں۔ وحی کا لیےآنا (یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل کر لینا) ان کے اپنے بسکی بات نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس تصوف کا دعوے یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کسب وہنر سے اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ خو شخص اپنی محنت سے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مستور حقائق کو بے نقاب دیکھ محنت سے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مستور حقائق کو بے نقاب دیکھ کے وہ آس شخص سے (معاذ الله) یقیناً بلند درجے پر ہوتا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ خد اسکی طرف وحی بھیجے تو اسے حقیقت کا علم ہو۔

تمن دیکھا سلیم! تصوف کا دعولے بات کو کہاں سے کہاں پہنچادیتا ہے!

اب آئے بڑھو۔ تصوف کا دوسرا دعولے (یا یوں سمجھو کہ پہلے دعولے کا
غیب کا علم افظری نتیجہ) یہ ہے کہ اس سے غیب کی باتوں کا علم حاصل ھو
غیب کا علم اتا ہے۔ غیب کے علم کے متعلق قرآن کریم میں (بزبان نبی اکرم م)
کہا گیا ہے کہ دُفقُل انسیما النغییب شر (نل) دان سے کہدے کہ غیب
کاعلم صرف خدا کے لئے ہے، دوسری جگہ ہے۔ مقل الا بعکلم منی فی السلیموت
والا رض النغییب الاسلام (من النعیب کا علم رکھتا ھی،۔ اور تبو اور خود
بلندیوں میں خدا کے سوا کوئی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ھی،۔ اور تبو اور خود
نبی اکرم نے اس کا اعلان فرمایا کہ ولا آئوٹول ککٹم عند ی خند ی خزائے اللہ وکلا آغذیب کا علم رکھتا ھی،۔ اور تبو اور خود
وکلا آغذیب (ایل)۔ ''میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزائے

قرآن کیان تصریحات سے واضح ہے سلیم! کے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کونہیں ھو سکتا۔ البتہ اللہ تعالے اپنے رسولوں کے وحی کے ذریعے بعض اسور غیب کا علم دید بتا ہے۔ سورہ الجن میں ہے عالم الغیب کا علم دید بتا ہے۔ سورہ الجن میں ہے عالم الغیب کا علم دید بتا کہ کونی غیب ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ھونے دیتا کہ کونی خص اس کے علم خیب ہو قدرت (یا غلبه) حاصل کر لیے۔ اللہ صن ا رتضای مین استون ل (جابہ) ھاں! جسے وہ رسول بنانا پسند کرے (تو اسکی طرف علوم غیب کی وحی کر دیتا ہے)۔ مشلا قرآن میں حضرت مریم کے کوائف حیات بیان کرنے کے بعد رمایا کذالے کے مثن آنئبا ع الغیب نیو حیثہ الیہ کی باتیں میں جو تیری طرف وحی کی گئی ہیں انین الزیاری اسلامی الیہ غیب کی باتیں میں جو تیری طرف وحی کی گئی ہیں انین الزیاری اللہ اللہ کیا۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے سلیم! اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعولے کرتا ہے (پیش گوئیاں بھی اسی میں داخل ہیں) تبو وہ یبا دعولے نبوت کرتا ہے کیونکہ قرآن کی رو سے غیب کا علم اللہ کی طرف سے صرف حضرات ا نبیائے کرام کو دیا جاتا ہے)۔ اور یا جھوٹ بولتا ہے (کیونکہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم دیا نہیں جاتا)۔ اگر وہ دعولے نبوت کرتا ہے تب بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ سول اللہ مح کے بعد باب نبوت بند ہو چکا ہے۔

خدا کو دیکھنا صوفی ، خدا کواپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ۔ وہ ہر شب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے فیصلوں پر صاد کرا کر لاتا ہے ۔ اتنا ہی میں ۔ وہ خدا سے جھگڑتا ہے اور اپنی بات منوا کر رہتا ہے ۔ قرآن کی رو سے یہ تمام عاوی باطل ہیں ۔ جہانتک خدا کو دیکھنے کا تعلق ہے قرآن کا ارشا دھے کہ لا تُدر رکمہ الا تُدر رکمہ الا بیصار ۔ وہو القلطيف لا تُدر رکمہ الا بیصار ۔ وہو القلطيف کا دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتیں ۔ اس کا ادراک نہیں کر سکتیں ۔ اس کا ادراک نہیں کر سکتیں ۔ باخبر کا احاطہ نہیں کر سکتیں ۔ ، وہ نگاھوں کا احاطہ کرتا ہے ۔ وہ بڑا باریک بین ۔ باخبر

ھے،، ۔ اور تو اور، اگر کسی نبی کے دل میں بھی اس کی آرزو پیدا ھوئی کہ وہ خدا کو دیکھ سکے تو اسے بھی دمهدیا گیا که کان ترا نی (سمرہ) '' تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ خود نبی اکرم کے متعلق بھی قرآن میں کہیں نہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسی کی سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا جب کما تھا کہ کن '' نؤمین 'لکک کمتا نے کہ کر کہ آر ہے اور کہ ہم تیری بات نہین مانیگے جب تک خدا کو کھلے بندوں نہیں دیکھ لینگے ،،۔ اس تقاضے کے جواب میں مانیگے جب تک خدا کو کھلے بندوں نہیں دیکھ لینگے ،،۔ اس تقاضے کے جواب میں جو کچھ ھوا قرآن اس پر شاھد ھے۔ ان حالات میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ ذات خداوندی کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھتا ھے قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ھے۔

خدا کو اپنر سامنر بے نقاب دیکھنر کی روسے تصوف کا مطالبہ ایمان کا نهين، عرفان (معرفت) كا هے ـ يعني خداكو ماننا نهيں بلكه خداكو پهچاننا حدا کو پہچاننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کائنات (اور قرآن کریم) پر غوروتدبر سے خد اکی خلاقیت اور دبگر صفات کا علمی وجهالبصبرت اندازہ کریں اور اسطرح خدا کو پہچانیں۔ اس فکری طریق سے خدا کے متعلق اندازہ کرنے میں بھی انسان غلطی كرسكتا ہے۔ اسى لئے قرآن نے ایسے لوگوں كے متعلق كہا ہے كه ساقكہ رُوا اللہ حسن قدر مرام مراس انهوں نے خدا کے متعلق ویسا اندازہ نہیں لگایا جیسا اندازہ لگانے کا حق تھا،،۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ستعلق جو کچھ بتانا تھا اسے وحی کے ذریعے (قرآن کریم میں ) بتا دیا۔ اس میں بھی اُس نے صرف اپنی صفات کے متعلق بتایا ہے \_ خـود ذات خداوندی کی کنهوحقیقت کے متعلق کچھ نمیں کـما ـ اس لئر که ذات خداوندی کی کنه و حقیقت اور ماهیت و کیفیت کا سمجهنا ذهن انسانی کےلئر نا ممكن هـ محدود ادراك، لا محدود كى كنه وحقيقت كو سمجه هي نهين سكتا -قرآن نے ذات خدا وندی بر ایمان کا مطالبه کیا ہے۔ اس کے عرفان کا مطالبه کمیں نہیں کیا ۔ اور تو اور، خود نبی اکرم ؓ کے متعلق بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ حضور مے خدا کی "معرفت" حاصل کر لی تھی۔ اس کی ذات کا ادراک تو ایک طرف آسے کسی مثال سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس لئر که لیکس کے مثله

شیدی تر (۱٫۲) خود خدا کا ارشاد هے علاوہ بریں اس نے اپنی جو صفات بیان کی هیں ان کے علاوہ اگر انسان اپنے ذهن سے اسکی کوئی اور صفت بیان کرنا چاهے تو قرآن اسے بھی صحیح فرار نہیں دیتا اور کہدیتا ہے کہ شہجا کہ و تتعالنے عقما کیصنفون ر (۲٫۰ ودیگر مقامات ) ۔ '' لوگ جو تجھ اس کے ستعنق کمتے هیں وہ اس سے بلند اور پاک هے ، ۔ الهذا جس خدا کی یه کیفیت هو اس کے متعنق یه دعولے ده هم ذات خداوندی نو دیکھتے اور پہچانتے هیں، قرآن کی تعمیم کے یکسر منافی هے ۔ انسان نه خدا کی ذات کا مشاهدہ در سکتا هے نه اان معنوں میں اس کی معرفت حاصل کر سکتا هے ۔

تم نے کہنے اس ہر غور نیا سلیم! کہ چیروں فقیروں کے گرد استدر هجوم اليول رهما هے ؟ اس لئے نه به ١٠ او گوں كي مرادين پوري ۰رادیں پیوری کرنا كرتے هيں . . ! يه جس سے بكثر جاتے هيں اسے تباہ لـر دیتے عیں ۔ جس سے خوش ہے جاتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے جاتا ہے۔ یہ لوگوں لے اولاد دیتر هیں ـ شفا عطا كرتے هيں ـ دونت بخشتے هيں ـ منصب وسراتب دلاتے هيں۔ مقدمات ان کے حق میں فیصل کراتے هیں ۔ ان کے دشمنوں کو تباہ وہرباد درتے هیں ۔ غرضيكه أن كي سب مرادين بوري أ درت هين - ليكن قران دم، هے دله دوئي شخص السي المو نه نفع پمنجا سكتا هي نه اقصان د نفع اور اقصان كي اغرالله يخ محكم اور اٹل قبوانین اور اسباب مقبرر کمبر رائیسے ہیں۔ کمبوئی انسان کسی دو سرمے انسان کو نفع یا نقصان ن اسباب کے ذریعے هی پہنچا سکتا ہے۔ ان سے الگ ھٹ در کسی دو نفع با نقصان پہنچانا کسی کے اختیار سیں نہیں۔ اور تــو اور خود نبی اکرم مسے کہلوا دیا گیا کہ ، قابل ایسی الا آئے۔ ایک ایک کی درا اولا ارشادا (زم)- 'وان سے کہدو نہ سین تممارے لئے کسی نفہ یے۔ نتصان کا ختیار نمہیں رکھتا،. دوسروں کے لئے تمو ایدکی طرف خدود اپنی ذات کے لئے بھی میں م قائل کا امالیک ليَنْفُسِي أَنفُهُ عَا وَ أَرْ أَضِرْ أَ اللَّهُ أَمَا أَشَاءَ اللَّهُ أَ انْ سِي لَهْدُو نَهُ مِينَ الْهِنِي آلَ كَيْ لَئْنِ بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہرتما سینے تمہیں بتایا تھا سلیم : دہ علمائے عمرانیات کی تحقیق کی روسے انسان پر پہلا دور یہ آیا تھا کہ جب وہ کسی بڑی قوت سے ڈرتا تو اس کے سسنے گؤ گؤائے لگ جاتا۔ ہاتھ جوڑتا۔ پاؤں پڑتا۔منت وخوشامد کرتا۔ اور استمارے اسے راضی درنے کی دوشش کرتا۔ اسے عہد پرستش (Age of Worship) کہتے عبید اید رنھو! سلیم یہ گفتگو اس انسان کے متعلق ہورھی ہے جس تک وحی کی روشنی نہیں یہنچی تھی)۔

عصر سحر که ان بؤی قوتوں سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ هم تمہیں ایسے طریقے بتاتے هیں جن سے یہ قوتیں سجبور هو در تمہاری مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جائیں۔ اس کے لئے انہوں نے جنر سنتر۔ گنگنے تعویز نونے ٹوٹکے۔ کام کرنے لگ جائیں۔ اس کے لئے انہوں نے جنر سنتر۔ گنگنے تعویز نونے ٹوٹکے۔ چلاے مراقبے وغیرہ ایجاد کئے۔ اسے عصر سحر (Age Of Magic) کہتے هیں۔ تصوف اس منعصر سحر، کی یاد گار ہے۔ اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک '' ولی اللہ '' میں اسکی قوت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قانون کے خلاف ، جو کجنے چاہے کر دیے۔ دہی عقیدہ لوگوں دو ان کے گرد جمع کرتا اور ان سے سجدے کرات ہے۔

پیروں فقیروں کی اس قبوت اور اختیار کے متعلق اتما عمی نہس سمجھا جات،

مردوں کی پر ستش

ان کے اختیارات کی وسعتیں اور بنی بڑھ جاتی ہیں اور ان کی قبریں سرجع انام بن جاتی ہیں۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ فائم ہوتا ہے لہ وہ دنیا کے تمام حالات سے باخبر ہیں۔ ہماری سب باتیں سنتے ہیں اور داوں کے حالات تک سے

سے واقف ہیں۔ ہماری فریاد سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اِن تُدعو ہم کا کیسے علی اور مدد بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ۔ و آئو سمیعو ا کما استجا بہوا کہ کئم اور اگر وہ تمہاری پکار سن بھی لیتے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکتے (۱۳۸) وہ تمہاری کیا سنینگے ۔ انہیں تو خود اپنے متعلق بھی اتنا علم وشعور نہیں کہ کب اٹھائے جائینگے ۔ ومنا کیشعرون آآیان کینے عثون (۲۰۱) ۔

یہ هے سلیم! قرآن کی روسے (زندہ اور مودہ) '' پیروں فقیروں '' کے اختیارات کا عالم جن کے ستعلق تصوف کی روسے عقیدہ یه هے که خدا کے محکمه قضا و قدر پر انہی کا تصرف هوتا هے اور زمین کے اوپر جس قدر (زندہ) مخلوق بستی هے ان کے تمام معاملات کا فیصله زیر زمین بسنے والی (مردہ) دنیا کے هاته میں هوتا هے - تم نے '' مرده بدست زندہ ، کا محاورہ سنا هوگا لیکن تصوف میں اس کے الله هوتا هے - وهاں کا قانون یه هے که ''زندہ بدست موده '' -

تصوف کی روسے اولیا اللہ کا ایک الگ گروہ مانا جاتا ہے۔ ان کی خصوصیات عام جماعت مومنین سے مختلف ہوتی ہیں اور ان کی پہچان کے طریقے بھی اولیاء اللہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ تصور بھی قرآن کی تعلم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم مؤسنین ہی کو ''اولیا اللہ،، (اللہ کے فرمال بردار بندے۔ یا اللہ کے دوست) دم کر پکرتا ہے ۔ سورہ یونس میں ہے آلا ان آ آولیا آ اللہ کا لاختو ف آ علیہ کے دوست، وہ کی حرز نے اس حقیقت سے آگہ رہو کہ اللہ کے فرمال بردار بندے، اس کے دوست، وہ هیں جن پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ حزن۔ آلیدین آ سندوا و کانو کی سے تیسی بی پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ حزن۔ آلیدین آ سندوا و کانو میں جو ایمان لائے کی تعلیم اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوگئی سلیم! کہ اولیا اللہ ، سومنین اور متقین ہی کا دوسرا نام ہے۔ ان کا کوئی الیگ گروہ نہیں ہوتا۔

اولیاء الله کی زندگی است و دنیا سے الیک تهدی رهتے هیں۔ یه هوتی دنیا داروں کے لئے هوتی هے۔ "الله والیوں"، کی دنیا، روحانی دنیا هوتی هے۔ الله والیوں"، کی دنیا، روحانی دنیا هوتی هے۔ الله والیوں "کی دنیا، روحانی دنیا هوتی هے۔ الله والیوں "کی دنیا، روحانی دنیا هوتی هے خسته و خراب رهتے هیں۔ شکسه جهونیڑی۔ پهٹے هوئے کپڑے۔ ایک مثکا۔ ایک پیاله ایک کشکول "یه کل متاع حیات ۔ لیکن اپنی روحانی دنیا کے بادشاه ۔ قرآن اس کے برعکس کہتا هے که اولیاءالله کی نشانی یه هے که لهم "البششرای فی الدیاوة الله تابید و شخیبریاں اور برعکس کہتا و نی الاخر قراب ان کے لئے اس دنیا کی زندگی سی بهی خوشخبریاں اور خوش حالیاں میس ۔ اور آخرت کی زندگی میں بهی ۔ اس کے بعد هے کا تثید یثل خوش حالیاں میس ۔ اور آخرت کی زندگی میں بهی ۔ اس کے بعد هے کا تثید یثل خوش حالیاں میس ۔ اور آخرت کی زندگی میں بهی ۔ یه خدا کا غیر متبدل قانون هے ۔ وہ کا زندگی کو نہایت شگفته و شاداب هونا چاهئے ۔ یه خدا کا غیر متبدل قانون هے ۔ وہ کا زندگی کو نہایت شگفته و شاداب هونا چاهئے ۔ یه خدا کا غیر متبدل قانون هے ۔ وہ کا کرندگی کو نہایت شگفته و شاداب هونا چاهئے ۔ یه خدا کا غیر متبدل قانون هے ۔ وہ کا کرندگی کو نہایت شگفته و شاداب هونا چاهئے ۔ یه خدا کا غیر متبدل قانون هے ۔ وہ کرندگی کی کامیابی اور کامرانی هے ۔

تم نے دیکھا سلیم! که قرآن کی رو سے

- (١) اوليا الله كي كوئي الگ جماعت نمين هوتي ـ
  - (٢) وه سومنين هي كو اوليا ً الله كمهتا هــ اور
- (۳) ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی اس دنیا کی زندگی بڑی شگفتہ و شاداب ہوتی ہے۔

( اس نکته کی مزید وضاحت ذرا آگے جل کر بیان کی جیائیگی )

تصوف کا دعولے یہ ہے کہ جو طریق اس نے تجویز کیا ہے اس سے انسان کا ، ، تز کیئه نفس ، ہو جاتا ہے ۔ پہلے تم اس اصطلاح کا مفسہوم تزکیئه نفس سمجھ لو۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی روح 'خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے جو اپنے اصل سے الگ ہو کر سادہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ اسے ان آلائشوں سے پاک و صاف کرنا، تا کہ یہ اپنی اصل سے جا کرمل جائے ،

مقصود حیات ہے۔ چنانجہ ان کے نزدیک ، تزکیہ'' کے سعنی ہیں ا نسانی روح کا سادی آللئشوں سے پاک کرنا۔

سب سے بہرے تو دہ دیکھو سلیم! کہ انسانی روح کے متعنق مہ صور (کہ وہ ذات خداوندی کا خصہ ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادی غلاظتوں سے ملوث مو چکی ہے) کسقدر قرآن کے خلاف ہے! ذات ( Personality ) انسان کی ہو یا خدا کی، ناقابل تقسیم وحدت (Indivisible Whole) ہوتی ہے جس کے حصے بخرے نہیں ہے وسکتے ۔ اس لئے یہ کہنا یکسر خلاف حقیقت ہے (اور قرآن سے اسکی کوئی سند نہیں سکتی) کہ انسانی روح ذات خداوندی کا حصہ ہے۔

یه ساده (Matter) کو استدر غلیظ اور قابل نفرت سمجهنا ' قرآنی تعلیم

تزکیته نفس کا قرآنی مفہوم آئلتشوں سے پاک اور صاف کرنا۔ نہیں۔اس کے معنی انسانی ذات کو سادی اس کے معنی انسانی ذات کی نشوونما (Growth Or Development) هس۔ ترآن کی روسے انسانی

زندگی کا مقصود و منتهئی، انسانی دات کی نشوونما مے - به نشوونما ، مال و دولت سے نفرت كركے فقروفاقه كى زندگى بسر كرنے سے نہيں هوسكتے ۔ قرآن كى رو سے اس كا طريقه يه هے کہ انسان انتھائی محنت سے مال و دولت کمائے اور پھر اسے دوسرے انسانوں کی پرورش کے لئے عام کر دے۔ سورة والقیال میں ہے کہ جہنم کے عذاب سے محفوظ وہ رهيكا ألسَّذي يُوتشي ساله علي تتزكي در (١٠) جو اينر مال كو - (بلكه جوكچه اس کے پاس مے اس میں سے اپنی ضروریات کے مطابق رکھ کر باقی سب کچھ) دوسروں كى يرورش كے لئر ديد بے تا كه اس سے اس كى ذات كى نشو و نما (تزكيه) هو جائے - تم نے دیکھا سلیم! قرآن کی رو سے تزکیہ نفس کا طریقه کیا ہے ؟ کما کر دوسروں کی پرورش کے لئر عام کرنا۔ نہ یہ که دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنیا ۔ جو شخص اپنرآپ کو فقیر (صوفی) کہتا ہے، وہ خواہ چوبیس گھنٹر سیں ایک بار جوکی روٹی هی کیوں نہ کھائے ، وہ ھوتی تو دوسروں کی کمائی کی ھے۔ یہ چیز دنیا سے نفرت کرنے کا لازسى نتيجه هي كه انسان مال و دولت نه كمائي - بهرحال يه هي ١٠ تزكيه 'نفس ١٠ كا وه مفهوم اور وه طريقه جو قرآن بتاتما هے۔ اور وه هے وه مفهوم اور وه طريقه جو تصوف کے ہاں سے ملتا ہے ۔ فرق ان دونوں کا تمہارے سامنے ہے۔سب سے بڑی چیز یہ کہ نصوف، رهبانیت کی زندگی سکھاتا ہے۔ یعنی انفرادی زندگی - قرآن کہتا ہے کہ یہ ا تصور حيات عيسائي راهبون كا خود وضع كرده هـ ـ خداكا ا جتماعی زندگی متعین فرموده نهیس (ج ۵) ـ خدا نے جماعت دوسنین کو "امت" بنایا ہے (وَ اَ وَ انہیں اجنماعی زندگی کے طور طریقر سکھائے ہیں۔ ان سے تاکید

بنایا هے (وَ، وَ) - انہیں اجتماعی رندی نے طور طریقے سمھا کے تعین - ان سے فا دیند کی ہے کہ فا د' خیلی آ فی عبادی و اد' خیلی جنسی (و اور میں جنس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو انفرادی زندگی مت بسر کرو۔ میں جبانے کے ساتھ شامل ہو کر ، اجتماعی زندگی بسر کرو۔ اس سے تیم جنت میں جانے کے قابل هو سکو گے ۔ اس دنیا میں بھی ، اور مرنے کے بعد کی زندگی سیں بھی ۔ لہذا ، تزکیه 'نفس انفرادی زندگی سے نہیں ہوتا ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جو قوانین خداوندی کو عملاً نافذ کرے اور اسطرح تمام افراد کی ذات کی نشو و نما ہوتی جائے۔ اب سلیم! تم تصوف کے اس گوشے کسیطرف آؤ جو اسکی اصل و بنیاد ہے۔
اس گوشے کو سمجھنے کے لئے اس کہانی کو یاد کرو جو بس نے پچھلی گرمیوں میں تمہیں
سنائی تھی اور جو دہستان تصوف میں داخل ھونے والے '' طالب علم'' کو پہلے
دن یاد کرائی جاتی ہے ۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے صاحب کمال ۔ اور
ایک تھا ان کا مرید ۔ یہ دونوں دریا کے اس پیار رھتے تھے اور ان کی خانقاہ دریا
کے اس پار تھی ۔ یہ ھر روز صبح اٹھتے اور خانقاہ کا رخ کرلیتے ۔ آگے آگے پیر۔
کے اس پار تھی ۔ یہ ھر روز صبح اٹھتے اور خانقاہ کا رخ کرلیتے ۔ آگے آگے پیر۔
پیچھے ان کا مرید ۔ جہاں سے انہوں نے دریا یار کرنا ھوتا تھا وھاں نہ
پیٹل تھا نہ کشتی ۔ لیکن پیر صاحب لب دریا آئے اور رواں دواں دریا پر چلتے
ہیل تھا نہ کشتی ۔ لیکن پیر صاحب لب دریا آئے اور رواں دواں دریا پر چلتے
و سیلہ جنے جاتے (جیسے سڑک پر جل رھے ھیں)۔ ان کے پیچھے بیچھے ان کا
مرید جی دریا نر قربن ہو قربن نام لیکر پانی پر قدم رکھ دینا اور جب تک اس پار
نہ جب دریا آئے تو تم نے سیرا نام لیکر پانی پر قدم رکھ دینا اور جب تک اس پار
نہ پہنچ جاؤ سیرا نام یتے چلے جانا ۔ برسوں اسی طرح گزر گئے ۔ صبح دریا کو ادھر
سے ادھر اور شام کو ادھر سے ادھر پار کرلیتے ۔ آگے اگے پیر ۔ پیجھے پیچھے
سے ادھر اور شام کو ادھر سے ادھر پار کرلیتے ۔ آگے اگے پیر ۔ پیجھے بیچھے

ایک دن عین دریا کے بیچ سیں پہنچکر پیر صاحب نے دیکھا کہ ان کا سید ان کے پیچھے پانی نین غوطے کھا رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ یا حضرت! بچائیو۔ انہوں نے اسے سر کے بالیوں سے پکڑا اور دریا کے بار لے گئے۔ وہاں جا کر پوچھا کہ آج کیا ہوا تھا جو تم ڈوسنے لگے تھے ؟ اس نے دست بسته کہا کہ خصور! جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ میں ہر روز دیکھتا تھا کہ آپ بھی میرے آگے آگے سنہ میں کیچھ کہتے رہتے ہیں۔ آج سیں نے ذرا آگے بڑھکر سنا تو آپ کہ دو تھے ''یا اللہ یا اللہ ''۔ میس نے سوچا کہ جب آپ اللہ بڑھکر سنا تو آپ کہ دو میں آپ کا نام کیوں لوں۔ میں بھی اللہ کا نام کیوں نے انہ کی حگہ ''یا اللہ! یا اللہ '' کہا اور گرم سے بانی کے اندر پہنچ گیا۔

سنا تم نے سلیہ! اس نہانی دو - اور پھر '' سورج اور پانی کے پیائے،، کی تمثیلات اسال کو ؟ حقیقت به مے که تصوف کا سارا دار و مدار اسی قسم تمثیلات کی تمثیلات کی تمثیلات کی سازی تعلیم تمثیلات کے رنگ میں 'دی جاتی ہے - ایک مشال بیان کرتے میں اور بھر جھٹ سے اپنی تعلیم کا ایک ڈکڑہ اس سے چسپال کر کے موید سادہ لوح کے سامنے پیش کر دیتے ہیں - ان کی مثال یا تشبیه ایسی برجسته هوتی ہے که وہ دماغ میں چپک جاتی ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ افہوں نے بہت بڑی حقیقت بیان کر دی - مثال انہوں نے بتانا یه عدل مرشد کے اندر سے نبه گذریں شعله 'گنا میشی بیدار نہیں ہو سکتا - اسے وہ اس طرح بیان کرینگے که سورج کے سامنے عشق بیدار نہیں ہو سکتا - اسے وہ اس طرح بیان کرینگے که سورج کے سامنے مشی دیکھ سورج بھی آنکھوں میں اس کی چمک پردی ہی کے اور انسان اسے پوری ط خالانکه اسطرح بھی آنکھوں میں اس کی چمک پردی ہی کے اور انسان اسے پوری ط خالانکه اسطرح بھی آنکھوں میں اس کی چمک پردی ہی کے اور انسان اسے پوری ط خالانکه اسطرح بھی آنکھوں میں اس کی چمک پردی ہی کے اور انسان اسے پوری ط

روئی کا ڈھیر دن بھر پڑا رھنے دو۔ وہ یونہی ذرا سا گرم تو ھو جائیگا۔ اس میں آگ نہیں لگیگی۔ لیکن سورج کی انہی درنوں کو آتشیں سیشے میس سے گذارو۔ دو منٹ میں روئی میں آگ لگ جائیگی۔ کسی سے نہو کمہ آتشیں شیشے کے بغیس ساری عمر میس روئی میس آگ لگا کر دکھائے۔ یہ ہے سلیم! ان کا طریقہ تعلیم ۔ یمه طریقه محض شاعری ہے ۔ حقیقت نگری نہیس ۔ یمه لطائف ھیں ۔ حقائق نہیں ۔ تصوف کا سارا دار و ممدار شاعری پر ہے ۔ خواہ وہ نشر میں ھو یا نظم میں ۔ اور قرآن ، شاعری کو آسمانی انقلاب کے داعی کے شایان ِ شان قرار نہیں دیتا ۔

لیکن ان کے طریقہ تعلیم میں سب سے خطرناک مقام وہ هوتا ہے جہاں وہ اس قسم کی شاعری کی تائید میں قرآن کی آیات پیش کر دیتے دیں - جیسے مندرجہ بالا مثال میں وسیلہ کے متعلق آیت پیش کی گئی ہے ۔ تم شالوں کو جھوڑو اور اس آیت کو لو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے که

وسیله کی آیت اوالو! قوانین خداوندی کی نگهداشت (تقوی اختیار) کرو - اور اس کا '' وسیله ،، طلب خرو - اور اس کے راستے میں جہاد کرو - تا که تم کامیاب هو جاؤ -

اس سے یہ حضرات '' خدا تک پہنچنے کے لئے و سیلے، کی قرآنی سند لانے ھیں۔ لیکن سلیم! تم یہ سنکر حیران ھوگے کہ ھم جن معنوں میں (اردو میں) وسیلہ کا لفظ بولتے ھیں' عربی زبان میں اس کے معنی اس سے مختلف ھیں۔ عمربی زبان میں اس لفظ کے بنیادی معنی ھیں۔قدر و منزلت ۔ عزت و تکریم مدارج و سراتب ۔ قرب اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنیس سے کہا ہے کہ تم قوانیس

خداوندی کی نگہداشت کرو۔ . . . . اسطرح اس کے عاں عزت و سرتبت کی طلب کرو۔
اس کے لئے اس کے راستے میں جہاد کسرو۔ یہ ہے وہ طریق جس سے تسم الله کے
نزدیمک واجب التکریم هو جاؤگے ۔ یہ وهی چینز هے جسے دوسوی جگه إنّا
آک رُسکٹم عیند الله آت تاکئم (﴿ ﴿ وَ ﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ یعنی تسم میں سے
جو سب سے زیادہ تقبوی شعار هوگا وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم
هوگا ۔

قرآن کہتا ہے کہ مشر کین ، جو خدا کے علاوہ اور سعبودوں کی بھی پرستش کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرنے فرب خداو ندی مو تو وہ جواب سیں لہتے ہیں کہ ان سعبودں کی پرستش مقصود بنا لدات نہیں۔ ہم ایسنا اس لئے کرنے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں ۔ یعنی ہم قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔

(ما نعنبد هم الا کیمتر بو تا الی الله زاد کی درا میم الله الله الله زاد کی درا کی به بختے کیا بعینه یہ بھی جواب ان حضرات کیطرف سے نہیں ملتا جو پیر کو خدا تک پہنچنے کا '' وسیلہ '' قرار دیتے ہیں ؟ حقیقت به ہے که خدا کے متعلق یه عقیدہ کہ اس تک انسان براہ راست نہیں پہنچ سکتا ہے ، ذہن انسانی کے اس دور کا پیدا کردہ ہے جس س خدا کو '' بادساہ '' جیسا سمجھا جاتا تھا۔ جسطرح آپ کسی بادشاہ (یا حاکم) تک بسراہ راست نہیں پہنچ سکتے بالکه ان لیوگوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں مقبول سے مقبول سے مقبول سے مقبول سے مقبول میں متعلق بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ نہ آس تک دراہ راست بہنجا جا سکتا ہے۔نہ اس تک اپنی فریاد پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان ان لوگوں کا ذریعہ تلاش کرے جو '' بقربین بازگاہ خداوندی '' ہیں۔

اس مقام پر سليم! يه خيال دل ميس پيدا هو سكتا ع كه جب خدا هر ایک کی سنتا هے تو پهر هر ایک کی مانگ (طلب) پیوری کیوں نہیں ہو جاتی ؟ اس سوال کا مفصل حواب تو تمہیں میری کتاب " من و یسزدان ، کے عنسوان " مشیت تقدیر - دعا ، میں ملیگا (جب کا مملخص میں اس سے پہلر ایک خطمیں لکھ چکا هموں \*) لیکن مختصر جواب قرآن نے اسی آبت کے باقیماندہ حصه میں دیدیا ہے۔وہاں کہا گیا ہے که اگر یمه لوگ چاھتر هیں که میں ان کی مانگ دوری دروں تو اس کا طریق یه هے که کالمیدستہ جائے گی ا و المنو بي - لعَلَقهم ير شدون ( ١٠٠٠) - انسهيس چاهئے كمه پهلے میری دعوت پرلبیک کمیں میرے قوانین کی اطاعت کریں۔ انہیں اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں ۔ اس سے انکر سامنر وه راسته أجائيكا جو انهين ان كي منزل مقصود تك يهنچا ديكا انهين اس .قصد کے لئر کسی " مرشد ، کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ میرے قوانین کر الطابق زندگی بسر کربی - یعنی ایسا معاشرہ قائم کریں جو قوانین خداوندی کی بنیادوں بر استوار هو۔ پھر ان کی هر طلب (جو لا محاله قوانین خداوندی کے مطابق هی هوگی) اس معاشرہ کی وساطت سے پوری هوتی جائیگی۔ یه مے سلیم! وہ طریقه جس سے هم فرد اپنی آواز خدا تک پہنچا سکتا ہے اور خدا اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ سب رچھ اس معاشرے کے اندر هوتا هے جو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل هوتا ھے۔نه که خانقاهیت کی انفرادی زندگی سے جس کے ستعلق قرآن نے کہدیا ہے که وہ انسانوں کا خود ساخته مسلک هـ - خدا کا مقرر فرموده نمین (٤٤) -

اس مقام پر سلیم! اتنا اور بنتا دینا بھی ضروری ہے کہ جسے '' قربِ خداوندی ،، کمتے ھیں اس سے مراد کیا ہے اور ''مقربین بارگاہ خداوندی ،، سے کون لوگ مراد ھبر ؟ جب خدا کا تصور '' بادشاہ ،، کا سا قائم کر لیا جائے تو

<sup>\*</sup> وه خط جس کا عنوال محے ''خدا کا تصور'' ۔

قرب خداو ندی کا مفہوم خدا کے قریب ھوں ۔ جو خدا کے رازداں ھوں ۔ خدا ان سے صلاح مشورہ کرتا ھو ۔ وہ خدا سے لوگوں کی سفارش کررتے ھوں ۔ لیکن خدا کے اس تصور کی اُرو سے جسے قرآن پیش کرتا ھے ، یمه تمام نظریات باطل قرار پاتے عیں ۔ اس تصور کی اُرو سے اُقرب خداوندی کا مفہوم کچھ اور ھے ۔ اس غور سے سنو۔

جو انسان قوائین خداوندی کا اتباع کرتا هے اس کی ذات کی نشوو نما عوتی جاتی هے ۔ '' ذات کی نشوو نما ، کے ستعلق سیں تمہیں پہلے بھی بتا چکا عوں کہ اس سے انسان کے اندر حدود بشریت کے مطابق خدائی صفات کی نمود هوتی جاتی هے ۔ اسی کو محرب خداوندی کی نمود هوگی وہ اسی قدر خدا کا مقرب هدوگا ۔ اس سے صرف اسکی صفات خداوندی کی نمود هوگی وہ اسی قدر خدا کا مقرب هدوگا ۔ اس سے صرف اسکی اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے ۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ''خدا کا مقرب ،، بنکر کاروبار خداوندی میں دخیل هو جاتا ہے اور ''خدا اور بندوں ،، کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے ۔ کوئی ''مقرب ،، نہ خدا کا مشیر هدوتا ہے اور نه هی خدا تک بندوں کی سفارشیں پہنچاتا ہے ۔ خدا اس سے بہد بلند ہے کہ اس کے ایسے مقرب ہوں ۔

یه بهی کہا جاتا ہے کہ '' اولیاء اللہ'' (یعنی جنہیں تصوف کی اصطلاح میں اولیا، کہا جاتا ہے) خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عشق خداوندی کی آگ سیں اس شدت کہ پہنچی ہوئی محبت کا مفہوم سے جلاتے ہیں کہ وہ خدود آگ بن جاتے ہیں۔ خدا سے محبت کا مفہوم جسطر حلوہا آگ میں تیانے سےآگ بن جاتا ہے۔

یہ سب شاعری ہے سلیم! اور اسی تحثیلی انداز بیان کا نتیجہ جس پر تعبوف کی بنیاد ہے ۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ انسان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عشق خداوندی کی آگ میں جلا کر خود آگ بن جائے ۔ اس سلسلہ میں اہل تصوف کیطرف سے قرآن کی ایک آبت بھی پیش کی جاتی ہے ۔ یعنی

و مِن القناسِ امن منتقیخ اس الله الله الله الله الله الله الفاظ میں ترجمه یه الله والقذین امنتوا اشاد حبق للله (مراه اس کاعام الفاظ میں ترجمه یه فی که '' ایسے لموگ بھی هیں جو خد کے علاوه اور توتوں کو اس کا همسر قرار دیتے هیں اور ان قوتوں سے اسطرح محبت کسرتے هیں جسطرح الله سے محبت کی جاتی ہے ۔ حالانکه جو لوگ ایمان لانے هیں وہ الله کی سحبت سیں بہت بڑھ کسر هیں''۔ اسی طرح سورة آل عمران کی اس آیست سے بھی '' خدا سے سحبت 'کی دلیل لائی جاتی ہے ۔ قبل آل عمران کی اس آیست سے بھی '' خدا سے سحبت 'کی دلیل لائی جاتی ہے ۔ قبل آل کشنشم ' تشحبھوں'ن آلله فاتقبعموں نیی یشخبید کشم الله و یخفور کی افران آلله فاتقبعموں نی یشخبید کشم الله والسرسول فا ن تو تقوا فا ن آل کشنشم ' الکافرین ( برس می اس کا ترجمه عام الفاظ میں یہ نے '' ان کو کہدو که اگر تم الله سے محبت کرتے هو تو سیرا اتباع کرو۔ الله تم سے محبت کریکا اور تسمارے قصوروں کو سعاف کسردیکا اور الله حفاظت کردے والا ۔ رحم کرنے والا ہے ۔ ان سے کہدو که الله اور رسول کی اطاعت کرو ۔ پھراگر یه لوگ اس سے بھر جائیں تو الله کافروں سے محبت نمیں کرتا'' الله عالمت کرو ۔ پھراگر یه لوگ اس سے بھر جائیں تو الله کافروں سے محبت نمیں کرتا' الماعت کرو ۔ پھراگر یه لوگ اس سے بھر جائیں تو الله کافروں سے محبت نمیں کرتا' الماعت کرو ۔ پھراگر یه لوگ اس سے بھر جائیں تو الله کافروں سے محبت نمیں کرتا' ۔

قبل اس کے میں تمہیں بتاؤں کہ عربی زبان میں لفظ "محبت "کے معنی کیا ھیں۔ تم یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ لوگے کہ خدا کی ذات انسانی حیطہ عیر مرئی سے محبت ناممکن ہے ادراک سے بالا ہے اس لئے جس قسم کی محبت ناممکن ہے انسانی محبوب سے کی جاتی ہے (خواہ وہ اولاد سے محبت ھی کبوں نہ ھو) اس قسم کی محبت خدا سے کی ھی نہیں جا سکتی۔ تم کسی آن دیکھی چیز سے محبت کسر نہیں سکتے۔ یہی وہ نفسیاتی دشواری تھی جس کی وجہ سے (محسوسات کے خوگر انسان کو) خدا کیو انسانی دشواری تھی جس کی وہ مشکل دشواری تھی جس کے پیش نظر خود ھمارے تصوف میں "مجاز سے حقیقت "کیطرف جانے کی راستہ اختیار کیا گیا اور مضطرب و بیقرار عاشق کی جبین نیاز میں قرید والے معجدوں کو کہنا بڑا کہ

# البهى اے حقیقت ِ منتظر نظر آ لباس ِ مجاز سی

مجاز و حقیقت اسے محبت نہیں کرسکتا - جبواس کے مسلمی هـیں ، وه بھی کسی نه کسی مجازی پیکر دو حقیقت بنا لیتے هیں یا حقیقت سمجھ کـر اپنے آپ کو فریب دے لیتے هیں - تصوف کی ساری شاعری اسی حسین و کیف آور فریب کا مرقع هے - یہی فریب هے جو روسی کی ''شاخ ِ نبات ، ، کـو '' معشوق ازلی '' اور حافظ کی شراب ناب کو '' باده' الست'' کے تفسیری پیرهن پہنا کر ساسنے لاتا ہے - عافظ کی شراب ناب کو '' باده' الست' کے تفسیری پیرهن پہنا کر ساسنے لاتا ہے - عافظ کی شراب ناب کو '' باده' الست' کے تفسیری پیرهن پہنا کر ساسنے لاتا ہے - عافظ کی شراب ناب کو '' باده' الست' کے تفسیری پیرهن پہنا کر ساسنے لاتا ہے - عافظ کی شراب ناب کو '' باده' الست' کے تفسیری پیرهن پہنا کر ساسنے لاتا ہے - عافظ کی شراب ناب کو '' بادہ ناب کو '' بادہ ناب کو ناب کو ناب کو '' بادہ ناب کو ناب

# هر چند هو مشاهده ٔ حق کی گفتگو بنتی نمیں هے باده و ساغر کہے بغیر

تو یه ، امر واقعه کی ضد تھا۔ بات یمه نہیں که مشا هدہ مق کی گفتگو کو باده و ساغر کہتے بغیر بن نہیں پڑتی ۔ اسر واقعه یه هے که باده و ساغر کو مشاهده حق کی گفتگو کہے بغیر کام نہیں چلتا۔ بہر حال، میں کہه یه رها تھا سلیم! که جس قسم کی محبت کا تصور قسم کی محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ اب یه دیکھو که آیات مندرجه بالا میں خدا سے بندوں کی محبت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔

عربی زبان میں لفظ محبت کے معنی ہیں (۱) کسی چینز پر ثابت قدمی سے جم جانا ۔ اور (۲) کسی کی حفاظت کرنا ۔ اسے بلند کرنا ۔ ظاہر کرنا ۔ اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا ۔ لہذا قرآنی آیات میں ' خدا سے بندوں کی محبت' کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی ثابت قدمی سے جم کر اطاعت کرنا ۔ خود سورة اُل عمران کی آیت (۳٫۱) میں آطیائے والترسوال کے الفاظ نے '' محبت ، کی یہ تشریح در دی ہے ۔ دوسری طرف خدا کی بندوں سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے ۔ انہیں بلندیاں اور سرفرازیاں عطا کرتا ہے ۔ ان کی

مضر صلاحییتوں کی نمود اور نشو و نما کرتا ہے۔ یه چینزیں قوانین خداوندی کی اطاعت کا فطری نتیجه هیں۔

یه مے سلیم! خدا کی محبت اور خدا سے محبت کا قرآنی مفہوم -

اب هم سليم! "اس " طوطر ،، كي طرف آت هيس جس ميس تصوف ك كرامات اتسے بـڑے "جن ،،كى جان ہے ۔ يعنى اولياء الله كى كـزامات،، ـ یہی وہ چیسز ہے جس نے اس میں اتنی بیڑی کشش پیدا کر رکھی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی ذھن ' تمام عقلی دلائل اور علمی براھین کہ بالائے طاق رکھ کر ان حضرات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ذرا تصور میں لاؤ اس منظر کو کہ کسی مجمع میں قرآن کریم کے عظیمالقدر حقائق و معارف بیان ہو رہے هیں۔ بیان کرنے والا تاریخی شوا ہد ' عصری انکشافات اور فلسف اور سائنس کی بلند تریس اسناد کی روشنسی میں قرآنی دعاوی کی صداقت روز روشن کی طرح واضع كر رها هے كمه اتنر ميں ساڑك كے اس پار كوئى مست ملنگ هنو حق كا نعره لگاتا ہے اور آنکھیں لال کر کے بالوں کو نچوڑتا ہے تو ان میں سے دودھ کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ تم دیکھو کے کہ یہ سارا مجمع قرآنی حقائق و معارف لویک قلم چھوڑ کر اس مست ملنگ کے گرد جا کھڑا ھوگ اس لئے کہ انسانی ذهن این همه ادعائ علم و تمدن هنوز اپنے عمد طفولیت میں عد - اسے (بچوں کی طرح) بسیط حقائق کے مقابلہ میں محیرالعقول عجائبات زیادہ تیزی سے اپنی طرف کھینچتے ھیں۔ قسرآن، انسانی ذھین کی اسی خاسی کو دور کسرنے کے لئے آیا تھا۔ لیکن تصوف اسے پھر اسی کی طرف کھینچ کر بے گیا۔ اسی میں تصوف کی کامیابی کا راز ہے - بسزر گوں کی کرامات - یہی وہ وادی میرت ہے جہاں پہنچکر بڑے بڑوں کی عقلیں گم اور ذھن مفلوج ھو جائے ھیں ۔ اسی سے یہ " سغز دين '' قرار پا جاتا ہے۔ آؤ۔ دیکھو سلیم! قـرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔

تم میری کتاب (معراج انسانیت) کے "معجزات" کے باب پر نگاہ ڈالو۔ تم دیکھوگے کہ مخالفیس بار بار نبی اکسرم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالمیٰ ہر بار ان کے مطالبہ 'دو یہ 'دہکر رد کر دیتا ہے کہ ہم نے رسول کو کوئی حیستی معجزہ نہیں دیا۔ اس کے معجزات صرف دو ہیں۔

( , ) یه کتاب جس کی مشل و نظیمر کوئی پیش نمیس کر سکتا ( ۲۹ ) ـ اور

( ۲ ) خود اس ( رسول ) کی اپنی زندگی جـو سیـرت و کـردار کے بلنـد تریں مقـام پر فائــز ہے ا ہُـٰہ ) ـ

ان کے علاوہ اگر تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو قبّل ا'نظیر وا ا ماذ ا فیمالستملوات ِ وَا ْلاَ رَ ْضِ ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ارض و سملُوات پر غور کرو۔ قدم قدم پر معجزات دکھائی دینگے ۔

غور درو سلیم! حضور نبی اکرم کو تو کوئی حیستی معجزه نهیس دیا جان لیکن یه حضرات (جو حضور کے متبع هونے کے مدعی هیں) ان سے قدم قدم پر کرامات ظهرور میں آتی چلی جاتی هیں۔ اگر اسلام کا ماحصل کرامات تھا تو سب سے پہلے ان کا ظهرور نبی اکرم کی ذات اقدس سے هونا چاهئیے تھا اور آپ کے بعد صحابه من کا طهرور نبی اکرم کی ذات اقدس سے هونا چاهئیے تھا اور آپ کے بعد صحابه من کا فرمان سے لیکن اس سارے عمد میں کسی کی کوئی اس قسم کی کرامت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن جب ان (صوفیاء) کا زمانه شروع هونا هے تو ان کی ایک ایک سانس میں کرامات رقص کرتی نظر آتی هیں۔

ناطقه سر بگریبان که اسے کیا کہئے؟

میں تمہیں پہلے بتا چک ہوں سلیم! کہ کرامات کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک فنی چیز ہے جسے جس کا جی چاہے حاصل کر لے۔ یہ قبوت خیال کی کبرشمہ کرامات کی حقیقت سازیاں میں جنہیں ہر شخص، خاص انداز کی مشق و ریاضت سے پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں نہ کفرو اسلام کی کوئی خصوصیت ہے نہ شرک و توحید کی کوئی تمیز۔ یہ کچھ سلیم! میں جگ بیتی نہیں کہ رہا ۔ آپ بیتی کہ رہا ہوں۔ اس داستان کی تفصیل طویل ہے۔ (اگر کھبی میں نے اپنی زندگی کے تجارب کو قلمبند کیا تو یہ تفاصیل وہاں آسکیں گی) اسوقت میں نے اپنی زندگی کے تجارب کو قلمبند کیا تو یہ تفاصیل وہاں آسکیں گی) اسوقت

صرف اسقدر بتا دینا کافی هوگا که جن دنوں میں سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، همار ہے هاں (۱ اثر رات کی تنہائیوں میں) هندو سنیاسی بھی آیا کرتے تھے ۔ ان سے اس قسم کے حاری عادات کراسات سرزد هوتیں کہ میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ میرے دل میں آس زسانے میں یہ کھٹک پیدا هوئی کہ اگر یہ چیزیں دین کا ماحصل (یا نتیجہ) هیں تبوان مشرکین سے ان کا ظہور کیسے هو جاتیا ہے ؟ یہ کھٹک میرے دل میں پرورش پاتی رهی ۔ باتی رهی ۔ حتاکہ جب میں دهلی سے شملہ پہنچا تو مجھ سے مؤید صبط نه هو سکا۔ میں تحقیق حق کے لئے ساد هؤل کی سماد هیوں میں پہنچا۔ خود ایک سوگ کو اپنے گھر پر رکھا۔ اور اس کی زیر تربیت یوگ کے مراحل طے کئے۔ اور تم به سنکر حیران هوگے کہ اس طریق سے بھی وهی کچھ ظہور میں آنے لگ گیا جس نکر میران هوگے کہ اس طریق سے بھی وهی کچھ ظہور میں آنے لگ گیا جس کو اپنے سامنے ہے نقاب دیکھ لیا کہ '' ان کرامات ''کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کو اپنے سامنے ہے نقاب دیکھ لیا کہ '' ان کرامات ''کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کو اپنے سامنے ہے نقاب دیکھ لیا کہ '' ان کرامات ''کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کو اپنے سامنے ہے دامل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ بنا دیا تصوف کی ریاضتیں بھی ہیں۔ (مغرب میں اس فن کو بھی ایک قسم کی سائنس بنا دیا گیا ہے اور اس سے کئی قسم کے کام لئے جانے هیں جن میں عصمی بیماریوں کا علاج نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔)

دین کی کراسات اور هوتی هیں۔ اس سے انسانی دنیا میں وہ انقلاب عظیم بریا هوت هے جس سے باطل کا هر نظام الٹ کر، اس کی جگہ ایسا نظام متشکل هو جاتا دین کی کرامات اسے جو قبوانین خداوندی (قرآن کے غیر متبدل اصولیوں) پر مناکر، عدل واحسان کو عام کرنا هوتا ہے۔ قرآن نے '' ایمان واعمال صالح''کایم نتیجہ بتایا ہے جب دہا ہے کہ و عداکشہ الذین آسندوا مندکم وعدمکوالتصالحات نتیجہ بتایا ہے جب دہا ہے کہ و عداک الله الذین آسندوا مندکم وعدمکوالتصالحات کیسٹت خلف نتیجہ بتایا ہے جب دہا ہے کہ و عداک ست خطف الذین مثن قبلہ ہے آسے کو عدم کرتے هیں ، یہ وعدہ کر ر دھا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں حکومت عطا کرے گا۔ جیسی حکومت اس مے وعدہ کر ر دھا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں حکومت عطا کرے گا۔ جیسی حکومت اس مے

ان لوگوں کو عطا کی جو ان سے پہلے ہوگزرے ہیں۔ یہ حکومت ان کی ہوس اقتدار کی تسکیدن کے لئے نہیں ہوگی۔ مقصد اس سے یہ ہوگا کہ ولیکم آکینت آلکھ م دینئے ہے الذی ار تضی لہ ہے ۔ وہ ان کے لئے اس نظام حیات کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے ، متمکن کر دے۔ ولیب لیستہ آ سن بعد حقوم ہو آسنا۔ اور وہ ان کی حالت خوف کو اس میں بدل دے۔ تاکہ یعابد و نئی لا پیشر کو نینی لا پیشر کو نیز کو نینی سے اور کو شریک نہ کریں۔ اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ (مام) ۔ یہ تھا دین کا مقصود ، سلیم! تصوف اس مقصد کو نگاھوں سے اوجھل کر کے فرار کی راھیں سکھاتا ہے۔ اس سے قرآن نے یہ کم کر متنبہ کیا تھا کہ و سن کی کھون کے اس سے قرآن نے یہ کم کر متنبہ کیا تھا کہ و سن کی کھون کی مقام النہ استہ ہوان کی واضح راہ نمائی کے بعد اس سے انکار و سر کشی اختیار کر یکا تو یہی لوگ ہونگے جو اس غلط روش پر چلینگے۔

اب سمجھ لیا سلیم ! تم نے کہ قرآن کی روشنی میں تصوف کی پوزیشن کیا ہے ؟ وهی جو اقبال نے کہا تھا کہ

تصوف اسلام کی سر زمین میں ایک اجنبی پودا ہے ۔ اور (اس کے امام، ابن عربی کی) فصوص الحکم میں الحاد و زندقه کے سواکچھ نہیں ۔

اور جب نفس تصوف اسلام کی سر زمین میں اجنبی پودا هے تو پھر اسلامی تصوف ،، کی تفریق و تقسیم کیا ؟ جو نظریه ، تصور ، عقیدہ ، مسلک یا مشرب ، اسلام کی سر زمین میں اجنبی هو ، اس کے اسلامی ،، هو کا موال هی پیدا نہیں هوتا۔

اب رہا یہ کہ تصوف نے انسانیت کو نقصان کسقدر پہنچایا ہے۔ تو اس کی تفصیل کے لئے کئی مجالدات لکھنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں تمہیں نہایت اسانیت کو نقصانات مختصر انداز میں یہ بتانے کی کسوشش کرونگا کہ خود ان لوگوں نے جن کے ہاں سے ہم نے تصوف کو مستعارلیا ہے (یعنی خود عیسائیوں نے) اس کے نقصانات کے متعلق کیا چیخ و پکارکی ہے۔

سلهم کے نام 🖈

تم نے برفو ( Briffault ) کا تو اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس باب میں لکھتا ہے۔

یه تصوف پسند خضرات چاهتے هیں که اس پراز مصائب اور بدنه انسانی دنیا سے بھاگ جائیں اور خلوت کی تجرد گاهوں میں جا کر پناہ لیں جہاں صرف فطرت هی فطرت هو (انسان کوئی نه هو)—ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جنہیں انسان کے ناپاک قدموں نے چھؤا نه هو — وهاں جاکر اپنی روح کو فطرت کے کیف اندوز نظاروں سے سرشار کریں، بایں نمط که ان سرور آفریں کیفیات میں کوئی دخل اندازی نه کرنے پائے اور ان کے اس جہان کیف و مستی میں انسانی دنیا کی ذلت و پستی کا کوئی گزر نه هو – لیکن وہ نہیں جانتے ، یا جاننا نہیں چاهتے که ان کی یه مو – لیکن وہ نہیں جانتے ، یا جاننا نہیں چاهتے که ان کی یه کیف باریاں ، انسانی فطرت کی لغزشوں کا یه احساس کے قلب کی یه کیف باریاں ، انسانی فطرت کی لغزشوں کا یه احساس لطیف اور فطرت کے متعلق یه حسن خیال ۔ یه سب اسی دنیائے انسانیت کی تخلیق ہے جسے وہ اسقدر قابل نفرت سمجھ کر تیاگ دینے کی فکر کر رہے هیں ۔

(The Making of Humanity P. 349)

میں اپنی کتاب ( Creative Freedom ) میں لکھتا ہے

 روحانی دونوں پہلو، اپنے تضادات کے باوجود ہاتے سیں ہاتھ ڈانے آگے بڑھتے جائیں۔ ( 340 ; 337 ; 233 )

برفو دوسرےمقام پر لکھتا ہے۔

اخسلاقیات کے متعلق ' یمونان کے استدائی تصور کا ' رواقی اور ابیقرریت کے فلسفہ میں تبدیل ھو جانا ایسی خرابی کا سوجب ھؤا جس کی نظیر انسان کے اخلاق تصور سیں کمیں نہیں سل سکتی ۔ اخلاق ، جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے باھمی معاملات ، حق و صداقت پر سبنی ہمونے چاہئیں ، اپنا حقیقی مفهوم کھو دیتا ہے اگر اس کا نتیجہ نوع انسانی کی بہبود نہیں ۔ اس سے تو اخلاقیات کا مقصد ھی فنا ھو جاتا ہے۔ اخلاقیات کا مقصد ایک فرد کی ذاتی بهبود یا نجات نهیں ( اگرچه نوع انسانی کی بہبود میں فرد کی ذاتی بہبود بدرجه اتم سوجود ہے )۔ بـلکه مقصد یه مے که اس فرد کا اُس نوع انسانی کے ساتھ جس کا یه ایک جزو هے کس قسم کا تعلق هے؟ اس (باهمی تعلقات اور معاملات) کے ضابطه ٔ اخلاق کی بنیاد عدل ہے... عدل کا تقاضا یه هے که کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر مستبدانیه اور قاهرانه قبوت سے غالب نبه آسکر . . . . اگر دنیا میں باطل کے کوئی معنی هیں تو یمی که ایک انسان کسی دوسرے انسان کو محض فرضی اقتدار کی بنا پر اپنا تابع فرمان بنا ہے . . . . اسی باطل کا استیصال ، اخلاقیات کا کم از کم فریضه مے ۔ آپ مثالی اخلاقیات کی کیسی شاندار عمارت کیوں نبه تعمیر کرلیں اگر وه باطل کا استیصال کرکے اسکی جگه حق کو قدائم نہیں کرتی تو وہ یکسر ہے معنی ہے ۔ یہ اوپر کی عمارت، اخلاقیات کی عمارت كمهلا هي نهيل سكتي . . . رواقي فلسفه كي "روسے نصب العين

حیات ، شرکا مقابله نمیں بلکه اس کے سامنے جھکے جانا رمجانا مے ۔ (P.P. 331 - 332)

یه رواقی فلسفه وهی هے جس پر همارے تصوف کی عمارت استوار هے۔ اور تصوف کا فلسفه اخلاق ( Ethics of Mysticism ) عیسائیت کے فلسفه اخلاق کا چربه هے۔ اس فلسفه اخلاق کی روسے (جس کا منتها ایک فرد کی ذاتی نجات هے) ظلم و استبداد کی قوتوں کو بد لگم چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو جی میں آئ کریں۔ '' خدا کے نیک بندے ،، حجروں اور خانقاهوں میس جا چھپتے هیس اور شریدر لوگوں کو کھی چھٹی دیدی جاتی ہے کہ وہ غریبوں اور مظلوموں کے خون کی رنگینی سے اپنے عشرتکدوں کی تعزیدن و آرائش کا سامان بہم پہنچائیس۔ عیسائیت کے فلسفه اخلاق کی یہی تباہ کاریاں تھیں جن سے متاثر ہو کر مسانیه کا پروفیسر (Dr. Falta De Gracia) ان الفاظ میں چیخ و پکار کرتا ہے که

عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نا مانوس ہے جسطرح ذھنی دیانت کا ۔ یہ اس کے تصور اخلاق سے بالکل باھر کی چیز ہے۔ عیسائیت نے ان لوگوں سے تو شفقت و ھمدردی کا اظہار کیا ہے جن پر ظلم و ستم ھوں لیکن خود ظلم و ستم سے تسامح برتا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے جو ظلم و ستم کے بوجھ کے نیچے دیے ھوئے ھوں ۔ جنہیں مصائب و شدائد نے گھیسر رکھا ھو، دعوت دی ہے اور انہیں آئین محبت کی تعلیم دی ہے ۔ عفو و رحم کا سبق سکھایا ہے ۔ انہیں خدا کی ربوبیت یاد دلائی ہے۔ لیکن مذھب و اخلاق کے اس طوفان میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاق ضوابط کی معراج صبری ہے عام انصاف اور عام دیانت کے لئے کہوئی جگہ نہیں ۔ مسیح مقدس ، جورواستبداد کے ستائے ھوئے مظلوم انسانوں کے درمیان ، آسمان عورواستبداد کے ستائے ہوئی دیشا ہے ۔ جو ان کی طرف فارقلیط کا جورواستبداد کے ستائے ھوئے مظلوم انسانوں کے درمیان ، آسمان سے اترتا ھوا فرشتہ د کھائی دیشا ہے ۔ جو ان کی طرف فارقلیط کا

پیغام رحمت و شفقت پہنچاتا ہے۔ لیکن اس جورواستبدار کی عللت معملوم كرنا اس كے دائرہ شعور سے باهر هے - خيروشركا صحیح نصور اس کے حیطه نگاه سے خارج هے ۔ یه ظلم و سنم اس کے نزدیک خدا کی طرف سے گنا هگاروں کے لئے ابتلاء و أزمائش هے - نظام عالم كا خياصه هے - اس حكومت كا فيصله هے جو دنیا میں خدائی حقوق کی بنا پر قائم ہے ۔ سینٹ و نسنٹ فرانس کے اس قید خانہ کا معائنہ کرتا ہے جو دنیا میں جيتا جاگتا جهنام هے ۔ وہ وهاں محبت کا پيغام عام کرتا هے اور گناهگاروں کو توہه کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن وہ ظلم و استبداد جس پر اس جہنے کا قیام ہے اس کا اسے احساس نک بھی نہیں ہوتا ۔ ظالموں کے پنجہ ٔ ظلم و استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کی چیخیں نکلتی رهیں ۔ انسانوں کی زندگیاں اور قلوب و اذهان غلاسی کی زنجیسروں سیں بندھے رھیس ۔ ان کی ھاڈیاں چاختی رهیں ۔ وہ سٹ جائیں۔ فنا هو جائیس ۔ عیسائیت کی روح انہیس جاکر تسلی دیگی ـ لیکن یه اس کے حیطه تصتور میں بھی نہیں آئيگا كه اس ظلم و ستم كو كسطرح سے مشايا جائے جس كى وجه سے انسانیت ان مصائب کا شکار عو رھی ھے۔ ان چیزوں کا اسے احساس ہی نہ ہوگا۔ ان مظالم کے استیصال اور ان سے انسانوں کی نجات کی ذمہ داری کی طرف سے یہ بالکل آنکھ بند كئر رهيلي - عدل و انصاف اور حق و باطل كي طرف سے عیسائیت کی روح یکسر بے حس ھے۔ یہ تصور اسکر نزدیک ایسا هی اجنبی هے جیسا صداقت کا تصور ۔ وہ همیشه عفو، برداشت ، رحمدلی کا سبق پڑھاتی ہے۔ لیکن عدل و انصاف کی اسے کبھی یاد نه آئی ۔ زندگی اور اس کی تمام خود داریوں ک ترك . . . . تدسيه أرزو . . . . عدم سدافعت ، خامسوش اطاعت ، ایک کال پر طمانچه کها کر دوسرا سامنے کر دینا۔ غرضیکه اس قسم کے متشد د (غیر فطری) ضابطه اخلاق کا طحوفان ،عیسائیت کے شعبور کو مشتعل کر سکتا تھا۔لیکن ظلم و استبداد اور جو و ستم کے کسی منظر سے وہ متاثر نہیں مو سکتی تھی۔

(The Making of Humanity, PP 332 - 33)

جو کچھ اس پروفیسر نے عیسائیت کے متعلق کہا ہے وہ حرفاً حرفاً تعسوف یر سنطبق ہوتا ہے۔ اس تصوف نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ، اس کے ستعلق بڑی سے بڑی تصنیف بھی وہ کچھ نہیں کہ سکتی ، جو کچھ علامہ اقبال ان چار لفظوں میں کہہ گئے ہیں کہ

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخبوش اندیشی

هماری تاریخ انہی ڈوپسے ہوئے سفیندوں کی حدیث آلم ہے۔ خدا تمہیر نوفیت دے تو ان سفینسوں کے ٹوٹے ہموئے تختوں کو پھر سے جموڑنے کی کوشش ارت ۔

والسلام

پار و ياز

حولائی وه و و ع

## چودنيسوال خط

(۱) انسانی فطرت کیا ھے؟ (۲) اتفاقات کسے کہتے ھیں؟

سلیم! تم جس انداز سے اعتراضات کو استفسارات کے رنگ میں پیش کرتے ہو، یه تمہاری سلامتی قلب کی دلیل ہے اور حقیقت یه ہے که ''قلب سلیم' بڑی گراں بہا متاع ہے۔ تم اس یر جس قدر بھی ناز کرو کم ہے۔ اس انقلاب عظیم کے دور میں که جسے قرآن نے ''قیامت' سے تعبیر کیا ہے اور جو انسانیت کے قیام کا دور ہے ، دوئی اور متاع اس قدر گراں بہا نہیں ہوگی۔ الا مین آتی الله بقالب سلیم سلیم (آبی) یہی وہ قلب (ذھنیت و نفسیاتی کینیت) ہے جس کی طرف جنت کی اسود گیاں خود بخود کھنچی چلی آتی ہیس و اُز لفتہ الدجنیّة والدمت قین المناقبین تمہاری یہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں هنز رکام چھوڑ کر بھی تمہارے استفسارات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ سجھے اس سے خوشی ہوتی ہے که تمہارے استفسارات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ سجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ تمہارے اسلامی نظام محجہ میں آجائے گا۔

<sup>\*</sup> اس خط اور اس سے اگلے خط کا صحیح سقام جلد اول میں تھا لیکن یہ اس میں شامل مونے سے سہواً رہ گئے اس لئے انہیں یہاں درج کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر انہیں چھوڑ دینا بناسب نہیں سمجھا گیا ۔

تمهارے پہلے اعتراض (یا استفسار) کا صغری کبری قائم کیا جائے تھو مسئله کی نوعیت یوں بنتی ہے کہ

- (i) خود غرضی انسانی فطرت میں ھے۔
- (ii) جو لچھ انسانی فطرت کے مطابق ہے وہ عین اسلام ہے۔
- (iii) جو کچھ عین اسلام مے اس کا تحفظ نہایت ضروری مے ۔
- (iv) لمهذا کوئی ایسا نظام، جس میں انفرادی مفاد کی جگه کلی بهبود کو مقدم رکھا جائے ، اسلامی نہیں ہو سکتا ۔

## اس لئے

نتیجه مستخرجه یه هوا که نظام ربوبیت تقاضائے اسلام نہیں هو سکتا۔
اس استفسار میں تم نے ایسک بہت بڑی بات چھیڑدی ہے جس کا خطو کتابت کے ذریعے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو اس لئے که یه مسئله بنیادی اور اسلامی عرف اس لئے که همارے هر اهم سئله کی طرح یه بھی ته در ته غلط فہمیوں میں لپٹا هوا ہے۔ اس کا صحیح مقام تو سلسله معارف القرآن کی ایک الگ جلا ہے۔ لیکن چونکه تمہاری بیتابی تمنا حریف انتظار نہیں هوا کرتی ، اسلئے مجبورا اسے سے مقام پر مختصر الفاظ میں بیاں کرنے کی کوشش کرتا هوں۔ لیکن اسے توجه سے سے جھنا۔ بات مشکل ہے اور گنجائش بہت کم ۔

گویم مشکل و گر نده گویم مشکل

سی سمجھتا هوں که تمهارے اعتراض کا محرکه جذبه (غیر شعبوری طور پر) یه هے که همارے هاں یه امور بطور مسلمات سانے جاتے هیں که

- (الف) الله تعالميل نے انسان کو اپني فطرت پر پيدا کيا ـ
  - (ب) لمذا انسان كي فطرت عين خداكي فطرت هے ـ
- (ج) اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی عین انسانی فطرت کے مطابق ۔
- (د) لهذا كوئى كام جو انسانى فطرت كي خلاف هو وه اسلام كي خلاف هـ

اسے بنا پر ھمارے ھاں سب سے بڑا زور اس بات کے ثابت کرنے میں صرف کیا ماتا هے که ۱'اسلام دین فطرت' هے . یه الفاظ بڑے خوش آیند هیں اور چونکه انسی بطور مسلمات تسلیم کیا جاتا ہے اس لئر ان پر کسی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں سمجهی جانی لیکن سلیم! تم میرے سملک نو جانتے هو ـ میں همیشه یه تا کد کیا کرتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کرو سب سے پہلے ان کا مفہوم ستعین کے لو۔ يول هي اندهي تقليد مين الفاظ استعمال نمه كرت جاؤ - "انساني فطرت، "انساني فطرت،، کے الفاظ صبح سے شامتک سنکڑوں سرتبه دهرائے جاتے هیں لیکن تم نے کبھی سلیم! یه بھی سوچا که ان الفاظ کا مطلب کیا ہے ؟ ۔ انسانی فطرت کہتر کسے میں؟ ذرا سوچ کر بتاؤ تبو سہی که انسانی فطرت سے مفہوم کیا ہ؟ تم جسقدر سوچتے جاؤ کے ، خود بخود محسوس کرتے جاؤ کے کہ ان الفاظ کا کوئی واضح مفہوم تمہارے ذھن میں نہیں ہے۔ اور ایک تم پر ھی کیا موفق ہے دوسرے لوگ بھی جبو ان الفاظ کسو استعمال کرتے ہیں ، ذرا ان سے پیوچپوکر ديكهو كه "انساني فطرت ، كيا هوتي هے ؟ تم خود ديكه لو كے دمه وه مهى تمم-رى طرح کورے هوں کے۔سلیم! همیں اسی چیز نے تباہ در ربھا هے۔ جب زندگی کے تصوات عمل سے بیگانیه هو جائیں ۔ جب الفاظ محض اصطلاحات اور اعمال محض رسوه بن در ره جائیں - جب کامه ( نظریه ٔ حیات ) کو استنتاجی میزان ( Pragmatic Test ) میں نمه تبولا جائے، تبوالفاظ کا استعمال روزمرہ کی عادت بن جاتا ہے۔ ان کا کوئی ستعين مفهوم ذهن مين نهين هوتا اسي كيفيت كوقرآن أسماع سمقيت موها أننم و َ أَبَاءُ كُـُم م سے تعبیر كرتا ہے ( يعني محض الفاظ جو قوم میں متوارث چلر آتے ہی) اور اسی کو میں "شاعری،، کما کرتا هوں -

''انسانی فطرت'' کیا ہے؟ یہ سوال ایسا اہم اور مشکل ہے کہ انسانی فکر ابھی تک اسکا کا جواب متعین نہیں کر پایا ۔ مشرق میں تاو خیر، ان اسور کے متعلق غور و خوض اور "محقیق و تدقیق سے کام می نہیں لیا جاتا (مشرق نے صدیوں سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے ۔ تقلید اور بے عملی کی افیون کا یہی خاصہ ہوا کرتا ہے۔

مغرب میں جہاں آئمہ فکرو خبر نے انسانی نفسیات (Human Psychology) کے متعلق اسقد سے تعقیق و کاوش سے کام لیا ہے اور نفس انسانی کے امیال و عواطف اور مدرکات و احسات کی بات اسقدر ریسرچ کی ہے ، وہ بھی اس بات میں کسی حتمی نتیجہ تک نہیر پہنچ سکے کہ ''انسان کی فطرت'' کیا ہے؟ آن کے هاں ایک سکتب فکر ک خیال ہے کہ اگر انسان کو خارجی اثرات سے متاثر نه هونے دبا جائے تو اس کے بعد فیال ہے کہ اگر انسان کو خارجی اثرات سے متاثر نه هونے دبا جائے تو اس کے بعد وہ جن خصوصیات کا حامل هوگا انہیں غیر ملوث انسانی فطرت (Human nature کم اجائیگا۔ لیکن یہ نظریہ محض تصور هی تصور میں پرورش پا مکتا ہے عملی دنیا میں اس کا وجود نہیں مل سکتا ۔ یعنی کسی تمدنی دنیا میں کوؤ انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کے متعلق کہا جا سکے کہ وہ خارجی اثرات سے کوؤ انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کے متعلق کہا جا سکے کہ وہ خارجی اثرات سے متثرنہیں ہوا۔

خرجی اثرات ، جو انسان پر اثر انداز هوتے هیں 'دو طرح کے هوتے هیں۔ ( i ) وہ اثرات جو انسانی بچه وراثتاً اپنر ساتھ لاتا ہے اور

( ii ) وه اثرات جو اس پر تعلیم و تربیت ( ساحول ) سے سرتب هوتے هیں ـ

یه هوسکتا ہے کہ عم کسی بچے کو کسی ایسے صحرا یا جنگل میس تنہا چھوڑدیں جہاں کسی دوسرے انسان کے خیالات اس پر اثیر انداز نه هوں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کن خصوصیات کا حامل بنتا ہے۔ تاکہ ان خصوصیات کیو انسانی فطرت' کے اجزاء کہا جاسکے ۔ اول تو یہ بھی نا محکن ہے ۔ لیکن بفرض مال سے محکس بھی تصور در لیا جائے تو هم ان اثرات کو کہاں نے جائینگے جنہیں وہ بچہ وراثمتاً اپنے ساتھ لاتا ہے ۔ اس کی ''فطرت'، کو ان اثرات سے منزہ و معرکا کر دینا محال ہے۔ یہ اثرات تو اس کے خون کے ذرات اور قلب و دماغ کے ریشہ معرکا کر دینا محال کئے هوئے هیں ۔ بلکہ اگر اسکے ساتھ آئمہ علم الابدان کے اس نظریا کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ انسان کے عادات و اطوار، اس کے غدود اور ان غدووں سے رسنے والی رطوبات سے متشکل هوتے هیں اور یہ غدود اس کی جسمانی عادن کا لاینفک حصہ هوتے هیں جو اسے وراثت میں ساتی ہے ، تو انسانی بچہ کو ساخن کا لاینفک حصہ هوتے هیں جو اسے وراثت میں ساتی ہے ، تو انسانی بچہ کو

ان عوامی کے اثرات سے غیر متاثر رکھنا بکسر نائکن ہوجاتا ہے۔ لمذا کسی ایسے بچہ کا (عملاً) تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جسے ان عدواہل سے الگ تھلک رکھا جا سکے جزسے اس کی عادات و خصائل اور امیال و عدواطف تدرتیب پداتے ہیں۔ اور جب یمی نائمکنات سے ہے تو پھر ''غیر ملوث انسانی فطرت'، کا تعین بھی نائمکن ہے۔

باقی رہا یہ کہ اگر کسی بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں وہ دوسرے انسانوں کے خیالات سے متاثر نہ ہو، تو وہ حقیقی فطرت کا آئینہ دا ہوگا۔ تو اسکے لئے ہمارے ساسنے کئی عملی مثالیں سوجود عیں - تم نے کئی رتبہ اسارات میں پڑھا ہوگا نہ فلان جنگل میں ایک بچہ ملا جسے بچپن سے بھوڑئیں اٹھا کرنے گئے تھی ۔ وہ وہیں جنگل میں بڑھا ۔ اس بچے کو اٹھا کر لائے تو دیکھا کہ وہ لکل درندوں جیسا وحشی حیوان تھا ۔ اس میں ان باتوں کی بھی تمیز نہ تھی جو وحشی قبائل کے بچوں کو ہوتی ہے ۔ وہ جانبوروں کی طرح کہاتا پیتا اور رہتا سہتا تھے۔ اب اگر اسی کا نام ''صحیح انسانی فطرت'' ہے تو اس میں اور حیوانی فطرت میں کیافرق ہے؟

دوسرے مکتب تعقیق کا خیال ہے کہ ''انسانی فطرت، کو متعین کرنے کا طریق یہ ہے کہ شروع سے آجتک مختلف ادوارو امصار کے تمام انسانوں کی تاریخ کا غیر جاندارانہ مطالعہ کیا جائے اور اسطرح جو انسانی خصوصیات ھر زرانہ اور ھر مقام پرنوع انسانی میں مشترک پائی جائیں انہیں الگ کر لیا جائے ان کے مجموعے کا نام 'فطرت انسانی، ھوگا۔ لیکن غیور کیجئے کہ یہ طبریاتی کار جہاں اس قدر نامکن لعمل ہے و ھاں اس قدر ناقص بھی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ انسانی دل و دماغ کے معمولات ( Activities ) کاریکارڈ ۔ یہ ھم پہلے دیکھ چکے ھیں کہ انسانی میلانات و رحجاات کن کن عیاصر سے اثر پذیر ھوے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مختلف ادوار کے انسانوں کے معمولات کے اقدار مشترک ھیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مختلف ادوار کے انسانوں کے معمولات کے اقدار مشترک کو دوسات کی فطرت اصلیہ، کہلائے گا، خود

نریبی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ چنانچہ اس طریق عمل سے آج تک کون حتمی نتیجہ مرتب هی نہیں هو سکا۔

ایک تیسرا مکتب فکر ، علمائے علم الانسان ( Anthropology ) پرمشتمل فے جن کا خیال ہے کہ جب انسان اپنے ابتدائی زمانہ میں سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور تہذیب و تمدن کی حضریاتی زندگی سے هنوز نا آشنا تھا۔ اس وقت وہ اپی اصلی فطرت پر تھا۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ افریقہ کے حبشیوں ، مریکہ کے احمر هندیوں یا آسٹریلیا کے جنگلی باشندوں کی زندگی ''فطرت انسانی'' کی مظمہر ہے ۔لیکن اول تو خود ان آئمہ ' محقیق کے اکتشافات کے مطابق مختلف محلک کے قدیم (جنگلی ) انسانوں کے عادات وخصائل مختلف ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں جو شے قدر مشترک رہ جاتی ہے وہ ان کی جہالت اور توہم پرستی ہے۔لہذا اس نظریه کی وسے ''جہالت اور توہم پرستی ہے۔لہذا اس نظریه کی وسے ''جہالت اور توہم پرستی فطرت'، قرار پا مکے گا۔

بعض علما نفسیات کا خیال ہے کہ انسانی بچہ اپنے ایام طفولت میس انفطرت انسانی، سے بہت قریب ہوتا ہے ۔ لیکن سلیم! ذراکسی بچے کی ابتا ہائی زندگی کا مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس میں کون کون سی خصوصیات آھر کر سامنے آتی ہیں ۔ یہی ناکہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے اسے توڑ ڈلتا ہے ۔ دوسرے کی چیز کو جھپٹ کر چھین لینے کی کوشش کرتا ہے ۔ وہ نہیں ملتی تو چیختا چلاتا ، ضد کرتا ہے ۔ دوسرے بچوں کو پیٹتا ہے ۔ اگر کسی دوسرے چے سے پیار کیا جائے تو اس پر حسد کے مارے جل اٹھتا ہے ۔ کبھی آگ میں ہاتھ ڈال بیار کیا جائے تو اس پر حسد کے مارے جل اٹھتا ہے ۔ کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے ، کبھی منہ میں مرچ ڈال لیتا ہے ۔ ہاتھ سے چاقو چھینئے تو چیخنے گ جاتا ہے ۔ لہذا اس طریق فکر کے مطابق '' فطرت انسانی ،، کے لانیف کی اجزا یہی کیچے ہوار پا سکتر ہیں ۔

اب سلیم! ان چیزوں کو او ، جو عام طور پر تمام انسانوں میں بطور قدر مشترک پائی جاتی ھیں۔ یعنی تحفظ خویش (Preservation Of Self) اور بقائے نسل کا جذبه موال یه هے که کیا ان چیزوں کو '' انسانی فطرت ، قرار دیا جا سکتا ہے ؟

انسان کیا ہے ؟ حیوان کی ارتقا' یافته شکل! جس طرح نباتات کی جڑیں زمین میں اور شاخیں فصاکی یمہنائیوں میں ہوتی ہیں ، اسی طرح انسان کی طبعی اصل ، حیوانی ہے اور '' انسانی اصل ، ، اس سطح سے بلند۔ اس کی طبعی زندگی کا انحصار ان ہی عوامل پر ھے جن پر دوسرے حیوانوں کی زندگی کا دارو مدار ہے ۔ سانس لینا ، کھانا پینا ، سونا ' سردی گرمی کے شدید اثرات سے محفوظ رہنا۔ اسی طرح تحفظ خویش اور بقائے نسل کا جذبه بھی حیوانی سطح کی چیز ہے ۔ یه جذبه هر انسان میں پایا جاتا ہے ۔ لمذا یه جذبه بھی ''انسانی فطرت، ، نه هوا بلکه ''حیوانی فطرت، کا مظمر ٹھمرا۔ جس طرح حیوانات میں به چیزیں جبلی طور پر (Instinctively) موجود ہوتی ہیں ، اسی طرح یہ چیزیں انسانی میں بھی موجود ہوتی ہیں ۔ اس لئے یہ چیزیں انسانی فطرت ( Animal Instinct ) نہیں ، بلکہ حیوانی جبلت ( Animal Instinct ) قرار

تم نے غور کیا سلیم! که جو بات بظا هر اس قدر آسان دکھائی دیتی تھی، درا سے غور و فکر کے بعد وہ کس قدر بشکل نظر آنے لگی۔ یعنی '' انسانی فطرت '' اول تو متعین هوتی هے تبو اس کے اجزائے ترکیبی کیا قرار پاتے هیں ؟ جانوروں کی سی زندگی جو ان بچوں میں پائی گئی جن کی پرورش جنگلوں میں هوئی تھی۔ یا جہالت اور توهم پرستی (قدیم زمانه کے وحشی انسانوں کے خصائص) یا شکست وریخت، ضدوحسد، غلبه واستیلا، ناعاقبت اندیشی، اپنے نفع ونقصان سے بھی نا آگہی (بجے کی ابتدائی زندگی کی خصوصبات)۔ سلیم! غور کرو که اگر یہی '' انسانی فطرت '، هے تو کیا یه کوئی ایسی چیز هے جسے باعث عزوشرف قرار دیا جا سکر ؟ کیا یه اس قابل هے که اس کے متعلق کہا جائے که

(۱) یه عین خداکی فطرت ( فطرت الله ) هے جس پر اس نے انسان کسو پیدا پیدا کیا ہے۔ اور

(۲) اسلام اسی فطرت کے تقاضے پورے کرنے کا دین ہے۔
 سوچو سلیم! که به سوچنے کی بات ہے!! اور اگر بــه انســانی فطرت نہیں

تو بتاؤ وہ کونسی فطرت ہے جو خود اللہ کی فطرت ہے اور جس پسر اس نے انسان کسو پیدا کیا ہے اور جس کے مطابق دین اسلام ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ اس فطرت انسانیہ کا پتہ اور نشان کہاں سے لیا جائے اور اسے متعین کسطرح کیا جائے ؟

اب سلیم! ایک قدم آگے بڑھو۔ لیکن پہلے یہ بتاؤکہ تم اکتا تو نہیں گئے؟ بات تم نے چھیڑ دی ہے بہت مشکل۔ اور جو نتائج تمہارے سامنے آرھے ہیں وہ ھیں یکسر غیر مانوس اور غیر متوقع ۔اس لئے اس بحث سے طبیعت کا اکتا جانا ستبعد نہیں۔لیکن اب یہ کمبل تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔اسے تو آخر تک سننا اور سنجھنا ھی ھوگا۔

ود اگا قدم یه هے که خود قرآن کریم میں بھی انسان کی بعض خصوصیات کا ذکر آتا ہے۔ دیکھنا یه هے که ان خصوصیات کے مجموعے کو '' انسانی فطرت ، قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر وهی انسانی فطرت کے اجزا هیں تـوکیا اس قسم کی فطرت دو '' فطرت الله ،، کا مظہر اور اسلام کو اس فطرت کا دین سمجھا جا سکتا ہے؟ ان خصوصیات میں سب سے پہلے وہ '' خصوصیت کبری ،، هے جو قصه اُ آدم کے ضمن میں مذکور ہے اور جس کی طرف ملائکه یه کمه کمر اشارہ کرتے هیں که اتبر خمیان فیدھار نید کمه کمر اشارہ کرتے هیں که جانشینی اس کے اس کے سرد کررے گا جو اس میں فساد برپاکرے گا اور خون جانشینی اس کے اس کے سرد کررے گا جو اس میں فساد برپاکرے گا اور خون بہائے گا؟ الله تعالیٰ نے ملائکه کے اس اعتراض کی تردید نہیں کی بلکه صرف اتنا کہا کہ اِسیٰ یُ کا کہ اُسیٰ خصوصیت 'نفساد اور خونریزی،، ہے۔ اور اس کی تاریخ لہذا انسان کی سب سے پہلی خصوصیت 'نفساد اور خونریزی،، ہے۔ اور اس کی تاریخ بہی اس پر شاہد ہے که یه خصوصیت فی الواقعه ، بلاقید زمان و مکان ، عمومی طور پر انسانوں میں قدر مشترک کہلا سکتی ہے۔

  $( \stackrel{\wedge}{}_{-}^{n} )_{-}^{n}$  هلوعا هے - یعنی ایسا جس کی نیت هی نمیں بھرتی  $( \stackrel{\circ}{}_{-}^{n} )_{-}^{n}$  نا شکرا هے  $( \stackrel{\circ}{}_{-}^{n} )_{-}^{n}$  خیر کی جگه شرکو آوازیں دے دے کر بلاتا هے  $( \stackrel{\circ}{}_{-}^{n} )_{-}^{n}$  جلد باز هے -  $( \stackrel{\circ}{}_{-}^{n} )_{-}^{n}$  وغیرہ -

تم نے غور کیا سلیم! کہ یہ کہ ونسی خصوصیات ہیں ؟ کیا یہ وہی خصوصیات نہیں جو بچے کی ابتدائی زندگی یا دنیا کی وحشی اقدوام سیس پائی جاتی ہیں ؟ یعنی وہ خصوصیات جن کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کہ ' غللی حالم ،، چھوڑ دیا جائے (عللی حالم کی تشریح ذرا آگے چل کر آتی ہے)۔ اگر یہ خصوصیات ، انسان کی '' فطرت اصلیہ ،، کی مظاہر ہیں توانہیں '' فطرت الله ،، کا مظہر کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے ؟ یہ خصوصیات کم از کم اس خدا کی ' فطرت ، تو کسی طرح بھی قرار نہیں دی جا سکتیں جس کا تصور قرآن پیش کرتا ہے۔ اور نہ ھی اسلام ، اس '' فطرت ''کا دین قرار دیا جا سکتا ہے '

تم جی میں کہتے نو ہوئے کہ میں نے باٹ کیا پوچھی اور سلسلہ کلام کس طرف چل نکلا۔ لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آسکتی۔ اس سمپید کے بعد سلیم! اس آیت جلیلہ کو سامنے لاؤ جسے اس مسلامہ کے لئے بطور سند پیش کیا جاتا ہے کہ

(۱) انسان کسو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اس لئے انسانی فطرت فطرت اللہ کی مظمر ہے۔ اور

(۲) اسلام دین فطرت ھے۔

وه ایت یه مے

فیط آرت الله التین فی طرآ الته اس علی ها دار تنبد یکل اختیاتی الله در اس فی الله یک التی الله اس فی الله کی اور اس کا ترجمه کیا جاتا هے اور الله کی وہ فطرت جس پر اس نے انسان کو بیدا کیا ۔ الله کی خلفت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ۔ یه دین قیسے (اسلام) هے ۔ لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے ''۔ اور اس سے یه نتیجه اخذ کیا جاتا هے که انسان کی فطرت ، فطرت الله پر متفرع هے ۔ یعنی جو الله کی فطرت هے ، وهی انسان کی فطرت هے ۔ اور اس فطرت کے مطابق دین هے ۔

ذرا سوچو سلیم ! که اگر اس آیت کا یمی مفهوم لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ؟ هم دیکھ چکے هیں که انسانی کوششیں فطرت انسانیه. کے تعین میں یکسر ناکام هیں ـ باتی رها قرآن كريم ، سو اس سي انسان كى جن خصوصيات كا عمومي طور ير ذكر هے وہ قطعاً اس قابل نمين كـه انمين " فطرت الله " قرار ديا جائے یا اس وہ فطرت ،، پر فخر کیا جا سکے (یہ یاد رکھو کہ ذکر سومنین کی صفات کا نمين بلكه انسان كي فطرت كا هو رها هي) - حقيقت يه هـ كـ لفظ " فطرت ، ، كا يه مفہوم هي غير قرآني هے۔ قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال هي نهيں کيا جن معانی میں یہ آج مستعمل ہے۔ قرآن اس عربی مبین میں نازل ہوا جو عمد نزول قرآن سین عربوں کی زبان تھی۔ آس زسانہ کے عربوں سین (جو بالعموم بدوی زندگی بسر کرتے تھے ) فلسفه , ما بعد الطبیعیات ، تصوف ، ایتهکس کی اصطلاحات رائع ھی نه تھیں (بدو تو ایک طرف، اس زمانے کے شہری زندگی بسر کررنے والر عرب بھی ان اصطلاحات سے نا آشنا تھے)۔ یہ اصطلاحات بہت بعد کی پیداوار ھیں۔ یا کہ از کم عربی زہان میں ان کا عمل دخل بہت بعد میں هدوا ہے۔ یعنی آس زمانه میں جب عربوں کی سادہ زندگی کی جگہ عجمی تصورات ِ حیات نے لیے لی اور اس طرح ان کی زبان (عربی مبین) کے سیدھےساد مے الفاظ ، عجمی نظریات کے اصطلاحی مفہوم کے لئے استعمال هونے لگر - ياد ر نهو سليم! جب كوئي قوم سيدهي سادي زنىدگي بسر كسر ر می هو تو اس کی زبان کے الفاظ ٹھوس اشیہ '( Concrete Things ) کا مفہوم ادا دریں گے۔ تجریدی گفتگو (Abstract Talk) کے لئے وہ استعمال نہیں هونگے - لیونکه سیدهی سادی زندگی بسر کرنیوالی نوم تجریدی گفتگو سے نا آشنا هوتی هے - همار م هاں اس وقت قرآن کا جو مفہوم مروج هے وہ ان اصطلاحات کی روسے متعین کیا گیا تھا جب اسلام پر غیر اسلامی تصورات چها گئے تھے ۔ ظاهر ہے کہ اس مفہوم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص دور میں قرآن کو اس طرح سمجن کیا تھا۔ لیکن عمرنے اسی مفہوم کیو " قرآن " سمجه ليا اور اس طرح ايك خاص دوركا مفهوم ، ازلى ، ابدى اور غير متبدل تصور کرلیا گیا - جب تک هم اس بنیادی غلطی سے نہیں نکتے، قرآن عماری سمجھ سیس نہیں آسکتا۔ همارے هاں کے تمام الجهاؤ اسی غلط فہمی

کے پیدا کردہ هیں ۔ اسی سے وہ تمام اختلافات پیدا هوتے هیں جو همارے لئے اس درجه پریشانی فکر و نظر کا باعث بن رہے هیں ۔ یعنی عمے ناسانی تعبیرات کو خدا کا ازلی قرآن سمجھ رکھا ہے ۔ اور چونکه انسانی تعبیرات میں اختلاف نا گزیر ہے اس امر لئے همارے هاں خود '' قرآن '' میں اختلاف محسوس هورها ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ هم قرآن کے اس اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر گرلیں جو خاص خاص ادوار کا پیدا کردہ ہے ۔ قرآن کے الفاظ کے معانی ان کے دادوں کی روسے ستعین ادوار کا پیدا کردہ ہے ۔ قرآن کے الفاظ کے معانی ان کے دادوں کی روسے ستعین کریں ۔ جب تک هم قرآنی الفاظ کے ماخذ (Origin) تک نہیں کا مفہوم ستعین کریں ۔ جب تک هم قرآنی الفاظ کے ماخذ (Origin) تک نہیں پہنچیں گے اور بعد کے اصطلاحی مفہوم عی کو ازلی اور ابدی سمجھتے رهیں گے ، پہنچیں گے اور بعد کے اصطلاحی مفہوم عی کو ازلی اور ابدی سمجھتے رهیں گے ، پہنچیں گے اور بعد کے اصطلاحی مفہوم عی کو ازلی اور ابدی سمجھتے رهیں گے ،

همارے هاں لفظ فطرت کا ترجمه نیچر ( Nature ) کیا جاتا ہے۔ لفظ نیچر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ علم طبیعیات ( Physics ) میں نیچر، عالم آفیاق کو کہتے هیں۔ اور اس سے متعلقہ قوانین کوقوانین فطرت ( Laws of Nature )۔ مابعد الطبیعات هیں۔ اور اس سے متعلقہ قوانین کوقوانین فطرت ( Metaphysics ) میں اس سے مراد وہ قوت عوتی ہے جو کائنات کو چلا رهی ہے ۔ فلسفه میں اس کا سفہوم کسی شے کی وہ خصوصیت ہے جس سے وہ شے دیگر اشیا سے محیر هوتی ہے۔ علم النفس کی روسے نیچر، جبلی استعداد یا قبلبی رحجانات و سیلانات کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بنہ لفظ ( نیچر ) انگریزی زبان میں متعدد دیگر معانی میں استعمال ہوتیا ہے۔ انگریزی سے پہلے خبود همارے هاں کے میکر متعانی میں استعمال موتیا ہے۔ انگریزی سے پہلے خبود همارے هاں کے میں استعمال موتیا تھا۔ لفظ فطرت کے میں اس لئے یہ همارے قلب و دس نے میں اسطرح پیوست عوصہ سے مروج چلے آ رہے ہیں اس لئے یہ همارے قلب و دس نے میں اسطرح پیوست عوصہ سے مروج چلے آ رہے ہیں اس لئے یہ همارے قلب و دس نے میں اسطرح پیوست عوصہ سے مروج چلے آ رہے ہیں اس لئے یہ همارے قلب و دس نے میں اسطرح پیوست مو چکے ہیں کہ ادھر لفظ فطرت ہمارے کانوں میں بڑا ور ادھر بلا لد و کاوش، اس کا ایک خاص مفہوم همارے سامنے آ گیا۔ " اس شخص کی فطرت ہی ایسی ہے"۔ " انسانی فطرت کا خاصہ ہے"۔ یہ فقرے مماری روزم ہی کی زبان میں داخل ہیں اور ان سے فظ فطرت کا ایک خاص مفہوم هماری روزم ہی زبان میں داخل ہیں اور ان سے فظ فطرت کا ایک خاص مفہوم

همارے ذهن میں آجاتا ہے۔ یہی الفاظ بولتے بولتے جب همارے سامنے قرآئی آیت میں '' فطرت اللہ '' کے الفاظ آنے هیں تو اس سے وهی مفہوم همارے سامنے آجاتا ہے جس سے همارا ذهن اس درجه سانوس همو چکا ہے۔ اور اس مفہوم کے مطابق هم قرآئی آیت کا مفہوم متعین کرلیتے هیں اور پهر'' اللہ کی فطرت جس پر انسانی فطرت متفوع ہے ''کو بطور ایک حقیقت ثابته پیش کر دیتے هیں اور اسلام کو دین فطرت فرار دے دیتے هیں۔

لیکن سوال یه مے که اس لفظ فیطرت کا وہ مفہوم جو اس وقت همارے ذھنوں میں پیوست ھے کیا قرآن میں بھی یعد لفظ اسی مفتہوم کے لیئے استعمال هوا هے ؟ حیسا که اوپر لکھا حا جکا هے ، لفظ فطرت کا موجودہ مفہوم بعد کے زمانے كا هي، جب يونان كا فلسفه عربي مين منتقل هوا اور لفظ نيچر كا ترجمه "فطرت"كيا گیا۔ لفظ ِ فطرت کے بنیادی معنی کسی چیز کو پھاڑنیا ، شگاف دیسنا ہیں۔ لہذا اس سے مراد ہے کسی شر کو پھاڑ کر اس میں سے کسی نشی چیز کو پیدا کرنا۔ چنانچه کسی جگه پہلی مرتبه کنوال کھود نے کے لئے بھی یـ لفظ استعمال هـوتا هے - لهذا اس کے معنی هیں تعظیق، ایجاد ، ابداع (To Originate) - قرآن سیں الله نعالی کے لئر آیا هے فاطر السماوات و الارض (پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کسرنے والا) \_ لهذا "فيطوت الله" كي معنى ( Nature of God ) نهبس، بلكه خداكا قانيون تخلیق ہے۔ اسی قانون تخلیق کے مطابق اس نے عالم آفاق کو پیدا کیا (الذِی فَطَيْرُ السَّامْ وَانْ لا رُضَ ) اور اسي كرمطابق انسان كو (قُلْ الَّذِي فَطَــُركُمْ اوِّلَ سَرُّهُ } لهذا نطارَت الله السِّين فيطر النسَّاس علمانيا كم معنى هوئ، الله ك ود قا مون تحضي حسر كے مطابق اس نے انسان كو پيدا كيا ھے، ـ وھي قانون تخليق جس كے مطابق خارجی کائنات وجود میں آئی ہے۔ظاہر ہے کہ اس قانبون کی رو سے کائنات کی ہر سے میں دچھ امکانی صلاحبتس (Potentialities) رکھ دی گئی ھیں جن کی نصود و \* " خدا نے انسال کر اپنی فطرت پر بیدا کیا ہے " به مصور در حتیفت یہود سے مستعار لیا گیا ہے جن کے ہاں (توریت کی رو سے) عقیدہ به ہے که ''خدا نے انسانوں کو اپنی شکل ہم بیدا کیا " ۔

تکمیل اس شے کی زندگی کی غایت هوتی هے - اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ صلاحيتي مضمر هيس - ان صلاحيتول كي نشو و نما انساني زندگي كا مقصود هي -عالم آفاق اور عالم انسان سین فرق به هے که اول الذکر کی صورت میں نے شو و نے ما كا قانون لن اشما پر مسلط كرد با كيا هے ـ وه بلا اختيار و اراده اس قانون كي پابنـدى کرتی هیں۔ انہیں اس ام کا اختیار نہیں کہ چاهیں تو اس قانون کی بابندی کریں اور چاہیر تو اس سے سر نشی اختیار کرلیں ۔ ان کے بر عکس، انسان کے صاحب اختيار و اراده پيدا كيا گيا هے - اس لئر اس پر كبوئى قاندون مسلط كركے نہيں رکھ دیا گیا۔ یعنی کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کی " فطرت ،، کے اندر رکھدیا گیا ہو اور یہ اس قانون کے سطابق زندگی بسر کسرنے پار سجبور ہو (حتلی که اس کی کیفیت یه هے که وہ جبلی پابندیاں، جو اس میں حیوانی زندگی سے سنتقل ہوکر آتی ہیں، یہ ان کے اتباع پر بھی مجبور نہیں)۔ بکریکا بچہ بھوک سے مر جائے گا لیکن کبھی گوشت کی طرف آنکہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ مرغمی کا بچہ انڈے سے نکتے ہی خشکی کی طرف دوڑے گا اور بطخ کا بچہ یانی کی طرف۔ لیکن انسن کے بچے کا یہ عالم هوتا ہے که وہ سنکھیا کی ڈلی بھے اسی بے تکلفی سے مند میں ڈال لیتا ہے جس طرح مصری کا ٹیکڑا۔ وہ کبھی پانی سیں جا گرتا عے ۔ کبھی آگ کے شعلے کو پہکڑ لیتا ہے۔ اس سے ظاهر ھے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے مجبور کردے۔ اس لئے انسان خارجی راہنمائی کا محتاج ہے۔ یہ خارجی راہنمائی وحی کے ذریعہ سلتی ہے۔ نا مِنَا يَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا لَالُّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ و لا هم يحرز نون ( مم ) - انسانوں كي طرف من جانب الله هدايت أتى رهي كي -جو شخص یا قوم بھی اس راہ نمائی کا اتباع کرے گی سے نبہ خوف ہوگا نبہ حنزن -اس هدایت خداوندی کے آخری اور مکمل مجموعے ک نام ہے قرآن ـ

یہیں سے سلیم! ایک اور اہم بات بھی نکاتی ہے۔ (لیکن مجھے اندیہ سے کہ تے کہیں اس موضوع کی '' یبوست ،،سے گھبرا نه جاؤ۔ جیسا کمہ مدیں پہلے بھی کہ چکا ہوں ، اس مرتبه تم نے بات بڑی مشکل چھیڑ دی ہے۔ لیکن اگر

تم نے ذرا ضبط اور صبر سے ، ذھن پر زور دیکر بات کو سمجھ لسا تو اس کے بعد ،
تمہاری راہ کے بہت سے کنٹے صاف ھو جائیں گے ) ۔ وہ نئی بات کیا ہے ؟ ذرا غیور
سے سنو ۔ تم دیکھ چکے ھو کہ یہ تصور کہ انسان کی فطرت ، خدا کی فیرت ہے ،
قرآنی تصور نہیں ہے ۔ اسی سے ملتا جلتا ( بلکہ اسی پر متفرع ) یہ تصور بھی ھمارے
ھاں عام طور پر مسلمہ ساناجاتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز خود فطرت انسانی کے
ندر صوجود ہے ۔ یہ تصور بھی بوجوہ غلط ہے ۔ کہایہ جاتا ہے کہ اگر انسان کی
فطرت اپنی اصلی حالت پر ھو اور خارجی اثرات سے سلوث نہ ھو چکی ھوتو و، نیکی اور
بدی میں از خود تمیز کرلیتی ہے ۔ ھم دیکھ چکے ھیں کہ ابھی تک یہی متعین
نہیں ھوسکا کہ انسانی فطرت ہے کیا ؟ پھر ھم یہ بھی دیکھ چکے ھیں کہ ایسی
نہیں ھوسکا کہ انسانی فطرت ہے کیا ؟ پھر ھم یہ بھی دیکھ چکے ھیں کہ ایسی
متاثر ھو ۔ ( میں اس وقت سلیم ! حضرات انبیاء کسرام " کا ذکر نہیں کہ رہا ، عام
انسانوں کا ذکر کر رھا ھوں ۔ (نبوت کی حقیقت کا سمجھنا ھمارے حیطہ ادراک

- (i) کہا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کا علم غیر ملوث انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے۔
  - (ii) ليكن غير ملوث انساني فطرت كمهين نهين سل سكتي -

تو پھر سوال پیدا ھوتا ہے کہ اُس '' فطرت '' کے اندر نیکی اور بدی کی تسیز رکھ دینے سے فائدہ کیا ھوا جس '' فطرت '' کا کمیں وجود ھی نظر نہیں آتا ؟ یاد رکھو سلیم! نیکی اور بدی کا علم '' فطرت انسانی '' کے اندر نہیں ۔ اس کا علم وحی کے ذریعے ھو سکتا ہے ۔ اور وحی قرآن کے اندر ہے ۔ اگر نیکی اور بدی کا علم انسان کی فطرت میں ھوتا تو انسان کو اس کی فطرت کے اتباع کا حکم دیا جاتا لیکن حکم وحی کے اتباع کا ہے ، انسانی فیطرت کے اتباع کا نہیں ۔ وحی کے اتباع سے نفس انسانی کی نشو و ارتقا موتی ہے ۔ اور اسکی مضمر صلاحیتوں میں بالبیدگی پیدا ھوجاتی ہے ۔

انسان کے اندر تعمیر و تخریب دونوں کی صلاحیت سوجود ہے۔ اسی تعمیر و تخریب دو قدران نے فجور و تقویل (Integration and Disintegration) سے تعبیر کیا ہے و النسفانس و ماستواها (ال اللہ انسفان اور اسے هموار رکھنے والی قوتیں ہی شاهد هیں ،، که فاللہ مرا فیجو رها و تقویل کے اسکانات ودیعت در کے رکھ دیئے گئے هیں ،، قد افلائے من اسکے فحور و تقویل کے اسکانات ودیعت در کے رکھ دیئے گئے هیں ،، قد افلائے من ازکسها رخس نے اس کی بالیدگی کا سامان سہم پہنچایا اس کی کھیتے بار اور هوگئی ،، و قد خاب من دسلها ' جس نے اس کی ملاحیتوں کو دبا دیا ، وہ تباہ هموگیا ۔ '' لہذا نہیں اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت کے اندر نہیں ۔ صرف '' نیکی اور بدی کی تعمیر و تخریب ) کے امکانات اس کے اندر سوجود هیں ۔ ان ممکنات کو صحیح طور پر بروئ کار لانے کا طریق کیا ہے ؟ اس کے لئے وہی کی راہ نمائی کی ضرورت ہے ۔

بات یہاں تک پہنچ چک ھے سلیم! که

- (i) خداکا تخلیقی قانون (فطرتالله)کائنات اور انسان دونوںمیںکارفرماہے۔
- (ii) اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی کسی شے کو اختیار نہیں کہ وہ قاندون خداوندی سے انتحراف کر سکے (اسے تنقدیدر کی پابندی کہتے ھیں) ۔
- (iii) انسان کے اندر اس کی ذات کی نشو و نماکی صلاحیت بھی رکھدی گئی ہے ۔ اور اسے تباہ و برباد کر دینے کی استعداد بھی ۔
- (iv) انسان کی نشو و نما اس نظام کے اندر هوتی هے جو هدایت خداوندی کی روسے ستشکل هوتا هے۔ اس کے علاوہ هر نظام اس کی تباهی کا موجب هوتا هے۔
- (v) انسان کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے بالسیدگی اور ارتبقاء کی راہ اختیار کرنے اور چاہے برہادی اور تباھی کے عمیق غاروں کی طرف چلا جائے ۔

جب انسان ، نظام خداوندی کے بجائے دوسری راهیں اختیار کر لیتا ہے تو اسے انباع هوی کا تباع ۔ انفرادی مصالح کا اتباع ۔ اس روش زندگی سے وہ اپنے اپنے جذبات کا اتباع ۔ انفرادی مصالح کا اتباع ۔ اس روش زندگی سے وہ خصوصیات اُبھر کر سامنے آ جاتی هیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے ۔ یعنی شکست و ریخت ۔ فتنه و فساد ، ناهمواریاں اور نا استواریاں ۔ جنگ و جدل ۔ ظلم و جمول ۔ کفران و هلوعت ۔ خود غرضی اور مفاد پرستی وغیرہ ۔ اس سے ظاهر ہے کہ یہ انفران و هلوعت ۔ خود غرضی اور مفاد پرستی وغیرہ ۔ اس سے ظاهر ہے کہ یہ دوسی کا فطرت انسانی ، کے سفاهر نہیں بلکہ اس روش زندگی کے نتائج هیں جسے انسان، وحی کی روشنی کو چھوڑ کر، تنما جذبات کی رو سے اختیار کرتا ہے ۔ یعنی اگر انسان کو وحی کی روشنی کے بغیر '' علی حاله ، ، چھوڑ دیا جائے تو اس سے اسی قسم کی خصوصیات کا ظمور هوگا۔

ان تصریحات کی روشنی سیں سلیم! سورہ ٔ روم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے جو '' فطرت اللہ ،، '' انسانی فطرت ،، اور '' دین فطرت ،، کے تصورات کی بنیاد قرار دی جاتی ہے ۔ سلسلہ ٔ کلام یوں ہے

جو لوگ ہرشے کو اس کے اصلی سقام پر نہیں رکھتے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم (وحی) کے بغیر اپنے جذبات کا اتسباع کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کی صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یوں بھٹکنے والوں کو کون صحیح راستہ پر لا سکتا ہے؟ ان کا کوئی یار و سددگار نہیں ہو سکتا۔

تم، هر دوسر عضابطه عیات سے سنه موڑ کر، اس ضابطه (الدین کو اپنا نصب العین بناؤ، جوالله کے تخلیقی قانون کا تقاضا ہے۔ وہ قانون جس کی روسے انسان کی خلقت عمل سیں آئی ہے۔ یہ تخلیقی قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے غیر ستبدل ہے۔ یہی وہ ضابطه عیات ہے جو خود بھی محکم ہے اور وجه قیام انسانیت بھی ۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ۔

يه ضابطه حيات (الدين) كيا هے ؟

مُنيئيين اليه و اتقَمُوه و واقيدمو الصقلوة ولا تتكون نوا مين الدين فقر فوا دينهم ولا تتكون نوا مين الدين فقر فوا دينهم و كانوا مين الدينه فقر فوا دينهم في ماك كالله مين الدينه في ماك في مين الدينهم في ماك في مين الدينهم في مين الدينهم في مين الدينهم في مين الدينهم في مين مين الدين المين المين

سفر زندگی سیں هر قدم اُس کی طرف اٹھے۔ اس کے قوانین کی نگہداشت کی جائے۔ نظام صلوۃ سے اپنی وحدت کو قائم رکھا جائے اور دین میں تفرقه انگیزی پیدا کرکے مشرکانه مسلک نه اختیار کرلیا جائے۔ تفرقه شرک هے جس سیس قانون خداوندی کو معیار حق و باطل تسلیم کرنے کے بجائے هر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ برسر حق ہے اور یوں اس فریب نفس میں مگن رهتا ہے۔

غور کیا ہم نے سلیم! صحیح راہ یہ ہے کہ سفر زندگی میں انسان کا ہر قدم ، ضابطہ خداوندی کے مطابق اٹھے ۔ نہ یہ کہ تنہا عقل (یا جذبات) کے اتباع سیں ، ناقه بے زسام کی طرح ، جدھر منہ اٹھا چل دئے ۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے معاشرتی نظام کو ضابطہ خداوندی پر متشکل کر لیں ۔ یہی بلندیوں کی راہ ہے وَلَوْ شَیْنَا لَرَ فَعَنْنَا مُ بِیهَا (ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق چلنے سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں) و للکینیہ اُ آخلاد کالی اللا رئض و انتقبع کہ قروہ (ہے)

لیکن اپنے جذبات کا اتباع کسرنے والا پستیوں کی طرف جانا چاھتا ہے۔ اس کا کیا علاج؟ لیکن یع بلندیاں ، نظام ِ رہوبیت کے بغیر نامحکن ہیں۔ دیکھو قسران کس قدر واضح الفاط میں اس حقیقت کی صراحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے

إِنَّ سَعْيْدُكُمْ لَلْنَظَّى

انسانی کوششوں کے رخ مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو کونسا رخ کس منزل کی طرف بے جاتا ہے۔

فَا رَبًّا مِنْ ۗ أَعْلِطْنِي وَ انسِّقْنِي

جو دیتا ہے اور خدا کے قانون رہوبیت کی نگہداشت کرتا ہے۔

وَ صَدِيَّقَ بِالنَّحُسُنُنِّي

اور اسطرح معاشرہ میں صحیح تـوازن و تناسب قـائم رکھنے کے دعوے کو سچ کر دکھاتا ہے۔

فستنتيك وأوأ الدياساري

تواس کے لئے کشادگی کی راهیں آسان هو جاتی هیں -

وَ أَمْقًا مَنْ بَخِيلٌ وَاسْتَغْنُنْكِ

لیکن جو سال کو روک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو خدود مکتفی سمجھ کر اجتماعی نظام سے مستغنی ہو بیٹھتا ہے

وَكَنْ أَبِ يِالْحُلُسْنَى

اور اسطرح معاشرہ کے توازن کی عملی تکذیب کرتا ہے۔

فَسَنَيْتُسِرُهُ لِلْعُسْرِي

تو اس کے لئے عسرت کی راہیں کھل جاتی ہیں و یکٹنی ما عندہ سالہ اُ آذا اتر دشی ( مالہ )

اور جب معاشرہ کا تموازن بگڑ نے سے تمباهی آتی ہے تمواس کا انفرادی مال و متاع اسے اس تباهی سے بچا نہیں سکتا۔

اس تمہید کے بعد سلیم! اب تم أؤ اپنر اعتبراض کی طرف ۔ تم کمتسر هو که حب خود غرضی '' انسانی فطرت ،، کا تقاضا هے تو پھر کوئی ایسا اقدام جو اس خود غرضی کی جگه کلی مفاد کی طرف بے جائے " خلاف فطرت ،، هوگ - جہال تک '' فطرت ، ، کا سوال ہے ، اسید ہے کہ گذشتہ تصریحات سے بات واضح ہو گئی هوگی۔ اب لو اس تقاضا کو۔ میں یہ بھی لکھ چکا هوں که انسان ، حیدوان هی کی ایک ارتقا پذیر شکل ہے ۔ اس لئر انسان اور حیـوان میں چنـد اقدار مشتـرک ہیں ـ اگر ان اقدار مشترکہ کو کم از کم درجمے تک بے جائیس تو نظر آئیگا کہ تحفظ خویش اور افزائش نسل 'دو نمایال خصوصیات هیل جو حیدوانات اور انسان دونول میں موجود ہیں۔ جہاں تک تحفظ خویش کا تعلق ہے ، میں اپنر کسی سابقہ خط میں بتا جک هوں که حیوان اپنی وقتی ضروریات کے پورا هو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے ، لیکن انسان وقتی ضروریات کے بعد بھی بہت کہ چھ سمیٹنے کی فکر كسرتا هے ـ اسى طور ح افيزائش نسل كے جذبيه كو ليجئسر ـ حيسوانات ميس جنسى اختلاط سحض افزائش نسل کی خاطر ہوتا ہے اور اس کے لئے خدا کے تخلیقی قانون نے ان پر ایسی پابندی عائد کر رکھی ہے جس سے سرکشی ممکن نمیں - حیوانات کے جوڑے هر وقت ساتھ ساتھ پھرتے رهتر هیں ۔ لیکن جنسی قوتوں کی موجودگی کے با وصف ، انہیں جنسی اختلاط کا خیال هر وقت دامنگیر نہیں رهتا۔ یه جذبه اسی وقت روبه کار آتا ہے ، جب افرائش نسل کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اس کے برعکس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنر اختیار و ارادہ سے ، جس وقت جی چاہے ، جنسی اختلاط میں مشغول ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا سلیم! کہ (تحفظ خویش اور افزائش نسل کے ) ان دونوں بنیادی تقاضوں میں حیاوان اور انسان میں کس قدر فرق ہے ۔ انسان ، اس باب میں ، کسی در اندرونی قاعد ہے ،، کی رو سے مجبور نہیں ، بلکہ اسے اختیار حاصل ہے کہ ان تقاضوں کو جس طرح جی چاہے پورا کرے۔ لیکن انسان، تمدنی زندگی (Social Life) بسر کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ هوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا عمل دوسرے افراد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لئسر انسانی اختیار و آرادہ کو بلا حدود و قیـود نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے اختیار

کو صحیح سواحل (Channels) میں مقید رکھنے کے لئے وحی کی رو سے تحدید کی گئی ہے۔ اگر '' افزائش نسل ،، کی قوتوں پر تحدید عائد نه کی جائے تو انسانی معاشرہ میں جنسی فوضویت (Sexual Anarchy) پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر تحفظ خویش کے جذبه کو بسے زمام چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشی فساد (ناهمواریاں) نمودار ہو جاتی ہیں۔ تحفظ خویش کے جذبه کو بسے لگام چھوڑ دینے کا نام ''خود غرضی ،، ہے۔ ہدایت خداوندی کی رو سے عائد کردہ تحدیدات ، افزائش نسل اور تحفظ خوبش کے تقاضوں کی تسکین کا انتظام بطریق احسن کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ کو ان ناهموایوں سے بچا لیتی ہیں جو ان جذبات کو بلا تحدید چھوڑ دینے سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

اب سلیم! تیم نے سمجھ لیسا ہوگا کہ خود غیرضی '' فطرت انسانی ، کا تقاضا نہیں بلکمہ تحفظ خویش کے حیاوانی (اور انسانی) تقاضا کو ، ذاتی جذبات ، انفرادی تحفظ خویش کی اندھی کوششوں سیں ، کی سفیاد انسانیست کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وحی کی روسے ستعین کردہ نظام ، تحفظ خویش کا ایسا انتظام کرتا ہے جس میں تمام نوع ِ انسان کی پرورش اور ہر فرد کی اسکانی صلاحیتوں کا نشو و نما (یعنی تعمیر ذات ) بطریق احسین ہو جائے ۔ اس کا نام نظام ِ ربوبیست ہے ۔ پھر سن رکھو سلیم! کہ مقصود حیات صرف طبعی زندگی کی پرورش نہیں ۔ اگر مقصود یہی ہوتا تو انسان کو حیوانی سطح سے بلند کیا ھی نہ جاتا ۔ یہ حقیقت کہ انسان حیوانی سطح سے بلند کیا ھی نہ جاتا ۔ یہ حقیقت کہ انسان خیوانی سطح سے بلند کیا ہی نہ جاتا ۔ یہ حقیقت کہ انسان زندگی کی پرورش سے آگے ہے ۔ اسی کا نام انسانی صلاحیتوں یعنی اس کی ذات یا دیوانی سطح سے بلند و نما پانا ہے اور اس کا انتظام نظام ربوبیت کی روسے ہوتا ہے جس کا ضابطہ قرآن ہے ۔

اب سلیم! تمهارا دوسرا اعتبراض سامنے آتا ہے۔ تم کمسے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کچھ زیادہ تگ و تاز بھی نمیس کرتا۔ لیکن یوں

ھی کچھ '' اتفاق '، ایسا ھو جاتا ہے کہ اسے بسے شمار دولت مل جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے اتفاق '، ایسا ھو جاتا ہے کہ اسے بسے شمار دولت مل جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے اتفاقات (Chances) کی کسوئی منطبقی تسوجیہ سمجھ میس نہیس آئی طرف سے اس لئے انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ ایسا خدا کی طرف سے هوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ممجھ لیا جاتا ہے کہ جب خداکا منشاء یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر فراواں دولت دیدی جائے تو اس پر تحدید منشائے خداوندی کے خلاف ہوگی۔

تمهارا یه اعتراض بھی سلیم! بہت سی بنیادی غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔
تم نے ''اتفاق '' (Chance) کا ذکر کر کے '' تقدیر '' کا مسئلہ چھیٹ دیا اور تم
جانتے ہو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں جو خطوں میں طے ہو جائے ۔ بایں ہمہ
جہاں تک تمہارے زیر نظر اعتراض کا تعلق ہے ، اس کے متعلق مختصراً اس خط
میں لکھنا مناسب ہے۔

میں اوپر لکھ چکا ھوں کہ ھماری کائنات کے دو حصتے ھیں ۔ ایک حصد عالیم آفاق (یعنی انسانوں کی دنیا کے علاوہ باقی ساری کائنات) اور دوسرا حصد انسانی دنیا ۔ سایم! اگر تم اس بنیادی فرق کو پیش نظر رکھو تو مسئلہ تقدیم کی بہت سی پیچید گیاں خود بخود حل ھو جائینگی ۔ عالم آفاق میں خدا کا قانون از خود کار فرما ہے اور کسی دو اس سے سرتابی کی مجال نہیں ۔ (کل لمه قانتون) لیکن انسان کو صاحب ارادہ پیدا کیا گیا ہے ۔ یه اپنی مملکت میں آپ صاحب اختیار ہے ۔ لیکن جس طرح عالم آفاق کی نشو و رہوبیت ایک قانون کے تابع ھوتی اختیار ہے ۔ لیکن جس طرح عالم آفاق کی نشو و رہوبیت ایک قانون کے تابع ھوتی ہے ۔ عالم آفاق میں ھر شدے کو اس قانون کی پابندی طوعاً و درعاً کرنی پیڑتی ہے ، ہے ۔ عالم آفاق میں ھر شدے کو اس قانون کی پابندی طوعاً و درعاً کرنی پیڑتی ہے ، اس لئے یه کہا جا سکتا ہے کہ وہ '' تقدیم ، کے پاپند ھیں ۔ یعنی اُن اندازوں کے پاپند جو ان کی نقل و حر کت اور نشو و نما کے لئے مقرر ھیں اور جن سے انہیں کسی صورت میں بھی مفر نہیں ۔ اس کے ہر عکس عالم انسانیت میں یه قانون ، گھدایت خداوندی کی شکل میں موجود رہنا ہے ، لیکن انسان کو یہ اختیار حاصل ھدایت خداوندی کی شکل میں موجود رہنا ہے ، لیکن انسان کو یہ اختیار حاصل ھدایت خداوندی کی شکل میں موجود رہنا ہے ، لیکن انسان کو یہ اختیار حاصل

هوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ بالفاظ دیگر، اشیائے کائنات تخلیقی قانون کی پابندی مجبوراً کرتی ہیں ، جو ان کے اندر و دیعت کر کے رکھدیا گیا ہے۔ لیکن انسان ، قانون خداوندی کی پابندی اپنے اختیار سے کرتا ہے جو اسے انبیاء کی وساطت سے ملتا ہے۔ بقول اقبال

تقد برکے پابند نباتات و جمادات موسن فقط احکام النہی کا ہے پابند

اب آئے ہڑھو۔ انسانی زندگی کا ایسک حصہ خارجی کائنات سے بھی متعلق ہے۔ یعنی اس کی طبعی زندگی یا اس کا نظام بدن انہی توانیان کے مطابق چلتا ہے جو حیوانات کی طبعی زندگی میں کار فرما ھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کائنات ھی کی فضاؤں میں سکونت پذیر ہے ، اس لئے کائناتی حوادث بھی اس کی زندگی کے نظام طبعی پر اثر انداز ھوت رهتے ھیں۔ مثلاً کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے تو ھزاروں انسان دب کر مسر جاتے ھیں۔ میسلاب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں خس و خاشاک کی طرح به جاتی ھیں۔ انسان کائنات کی ان خار جی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ لیکن جو قوتیس انسان کائنات کی ان خار جی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ لیکن جو قوتیس میسوز اس کے دام تسخیر سے باھر ھیں ، وہ ضرور اس پر غلبہ پا لیتی ھیں۔ جس چیز کا نام تم ہے '' اتفاق '، رکھا ہے اس کا ایک حصہ ان ھی قوتوں کے غلبہ جب تک کائنات کی ان قوتوں کے اسباب و علل انسان کی نگاھوں سے پوشیدہ رهتے ہیں جب یہ اسباب و علل انسان کی نگاھوں سے پوشیدہ رهتے ھیں جب یہ اسباب و علل انسان کی نگاھوں سے پوشیدہ رهتے ھیں جب یہ اسباب و علل انسان کی نگاھوں سے پوشیدہ رهتے ھیں جب یہ اسباب و علل انسان کی سخبے میس آ جائے ھیں تو یہ قوتیں مسخر عب ان میں '' اتفاق '، کا طلسم ختم ھو جاتا ہے۔

"اتفاق ،، کا دوسرا حصه وہ ہے جو انسانی دنیا سے متعلق ہے اور یہی وہ حصه ہے جس کی طرف تم نے اپنے اعتراض میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی تمہارا کمہنا یہ ہے کہ عام قاعدے کے مطابق ، ثمر ، محنت کے ماحصل کا نام ہونا چاھئیے،

لیکن هم دیکھتے هیں که انسانوں کے بیشتر ثمرات ان کی سعی و کاوش کا ماحصل نہیں ہوتے ، بلکہ ایسی راھوں سے آتے ھیں جنہیں سعی و کاوش اور جد و جہد سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ ان ہی کا نام تے ہے '' اتفاقات ،، رکھا ہے۔ لیکن اگر تـم غـور كـرو سليـم! تو يه حقيقت واضح هو جائيگي كه يه " اتفاقات ، ، در اصل همارے غلط معاشری نظام کا نتیجه هیں - صحیت معاشری نظام مید فقر نتیجه قاعدے اور قانون ھی کے مطابق سرتب ھوتا ھے۔ اس میں ثمرات ، سعی و کا وش هي كا ماحصل قرار پاتے هيس - جس طرح كائنمات كي مسخر شده قوتوں ميس " اتفاقات ،، كا طلسم باقى نهيس رهتا اسى طرح صحيح معاشرى نظام ميس بهى رُو اتفاقات کا سم سم،، ختم هـو جاتا هـ ـ وهال رُو سَن ۗ يَشْعَـُمـَل ُ مِثْـقَـَالَ ۖ ذَ رَتَّة خَيْرًا يَقْرَهُ - وَوَ-نَ يَقَعْمَلُ مِثْقَالَ كَرْقَةٍ شَرَّاً يَرَهُ " ( ١٠٠٠ ) - كابرلاك قانون کار فرما هدوتا هے جس سیس عمل انسانی کا ذرہ ذرہ نتیجمه خیمز هدوتا ہے اور بے عملی کوئی ثمر پیدا نہیں کرتی ۔ نه هی غلط عمل ، صحیح نتیجه سرتب کرتا ہے۔ هم نے اپنے اوپر غلط نظام مسلط کر رکھا ہے اور اس کے نتائج کو '' اتفاقات ،، كا نام ديكر انهين " فضل خداوندى ،، كي طرف منسوب كر ديتے هيں ـ ذرا غور کرو سلیم! '' ہذا من فضل رہتی '، کے یہ بڑے بڑے درخشندہ اور مقدس کتبے کیا اس غلط معاشری نظام کے او اتفاقات،، هی کے مظہر نہیں هیں؟

اب یه بات سامنے آنی چاهئے که غلط نظام میں یه '' اتفاقات ،، وقوع پذیر کس طرح هوتے هیں؟ هم کہتے یه هیں که غلط نظام طاغوتی نظام هوتا هے۔ اس میں '' ابلیس ،، کا قانون کار فرما هوتا هے ـ ذرا سوچو که '' ابلیس ،، کرتا کیا هے؟ وه کسی دوسری دنیا ہے، دولت یا قسوت لاکر '' اتفاقیات ،، کے ذریعے بہم نہیں پہنچا دیتا ـ وه کرتا صرف یه هے که دولت اور قوت کی تقسیم ناهموار طریق سے کر دیتا هے ـ یعنی قانون بقائے توانائی (Law of Censervation of Energy) کی طرح دولت یا قسوت کی مقدار تو اتنی هی رهتی هے ـ صرف اسکی تقسیم ناهموار هو جاتی هے دولت یا ماحصل چهین کر، دوسرے (اسی کا نام فساد هے) ـ وه ایک طبقه سے اس کی محنت کا ماحصل چهین کر، دوسرے

طبقه کو بلاسعی و محنت دیدیتا ہے (اسی بلاسعی و محنت یافت کا نام '' اتفاق ،، ہے)۔
یہ'' معاشی فساد ،، ہے۔ اسی طرح وہ اید کی طبقه کی اختیاراتی قدوتدوں کو چھین کر دیتا دیدیتا ہے۔ اس کا نام '' سیاسی فساد ،، ہے۔ (چھین کر کیا دیدیتا ہے۔ وہ اس مقصد کے لئے ایسے ایسے غلط تصورات پیدا کر دیتا ہے جس سے ایک طبقه اپنی قوتوں کو از خود دوسرے طبقه کے حوالے کر کے ان کے رحم و کرم پر جینے کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لئے اس کا نام '' مقسدر،، رکھ لیتا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لئے اس کا نام '' مقسدر،، رکھ لیتا ہے کہ

فرنگ آئین رزاق بداند بایی بخشداز و وامی ستاند به شیطان آنچنان روزی رساند که یزدان اندران حیران بماند

اسی طرح اقبال سیاسی فساد کے پیدا کردہ خداؤں کے ستعلق کہتا ہے کہ ان کی قوت بھی اپنی نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ

ایں صنم چوسجدہ اش کردی خداست تایکے اندر قیام آئی فنا ست یہ سب کچھ لازمی نتیجہ ہے اس غلط نظام کا جو وحی سے الگ ہے کر قائم کیا جاتا ہے۔ اگر سلیم! انسان اپنے معاشرتی نظام کو وحی کی متعین کردہ بنیادوں پر استوار کر لے تو اس میں نه ''غلط تقسیم،' هوتی ہے اور نه هی وہ ''اتفاقات،' باعث فریب نگاہ بنتے هیں' جن کا نام معاشی دنیا میں ''فضل ربتی'، رکھ کر دهو کے کا جال بچھایا جاتا ہے اور سیاسی دنیا میں '' ظل اللہی '، اور ''نیابت ِ خداوندی '، کے سحیر مقدس سے اپنی هوس خون آشامی کی تسکین کی جاتی ہے۔

ان تصریحات کے بعد یہ حقیقت تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ انسان کی معاشری دنیا میں جن چیزوں کو ہم '' اتفاقات ،، قرار دیکر ''منجانب الله ،، تصور کرلیتے ہیں، وہ در حقیقت ہماری معاشری نا ہمواریوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ الله تعاللٰی کے ضابطے میں ''اتفاقات ، کا کوئی دخل نہیں ہوتا ۔ جس خدا کے تخلیقی قانون کی یہ کیفیت ہو کہ آسمان کے محتیرالعقول کارے اس قدر حیرت انگیز جسامت اور کیفیت ہو کہ آسمان کے محتیرالعقول کارے اس قدر حیرت انگیز جسامت اور حیران کن رفتار کے باوجود ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر

نہیں ہوسکتے، کیا اسی خدا نے قانون کو وہ حصہ جو انسانی اعمال اور ان کے نتائج سے متعلق ہے (معاذاته) اس قدر '' سکھا شاھی '' کا قانون ہوجائے گا کہ جسے چاھے بلا قاعدہ اور قانون فراوانی رزق عطا کر دے اور جس پر چاھے روزی کے دروازے بند در دے ؟ سبحان اللہ تعالیٰ عما یصفون ۔ اللہ تعالیٰ جہاں '' من ' یششاء '' کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جسے چاھا '' موج میں آ کر '' خزائے بخشدئے اور جسے چاھا '' موج میں آ کر '' خزائے بخشدئ اور جسے چاھا '' خوا ہے خدا کی مشیت اور جسے چاھا ''خفگی میں آ کر '' نان شہینہ تک سے محتاج کر دیا ۔ خدا کی مشیت اس کے قانون کائنات کا دوسرا نام ہے ۔ اور انسانوں کی دنیا میں اس کا قانون مشیت کے مطابق مخدا کے ضابطے انسانی نظام خدا کے ضابطے کے مطابق متشکل ہوگا تو اس کے نتائج قانون مشیت کے مطابق موں گے ۔ اور جب یہ نظام غیر خدائی ضابص کے مطابق ہوگا تو اس کے عواقب قانون مشیت کے مطابق ناخوش آیند ہوں گے ۔ یہ خدا کا قانون ہے ولن تجد لسنةاللہ قانون مشیت کے مطابق ناخوش آیند ہوں گے ۔ یہ خدا کا قانون ہے ولن تجد لسنةاللہ تبدیلا ۔ اور تم خدا کے قانون میں کہی تبدیلی نہیں پاؤ گے \* ۔ لہذا جو قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے اٹل اور غیر متبدل ہو، اس میں '' اتفاقات ،' کا کیا دخل اور بلا سعی و محنت ثمرات حاصل کرنے کی توقع کیسی ؟ اس میں قدم قدم پر جزاعبماکانو یعملون کا قانون خوشگواریوں اور بدحالیوں کی میزان بنتا ہے ۔

قسمت بادہ باندازہ ٔ جام است اینجا اس کے برعکس یہ '' ابلیسی نظام '' کے کرشمے ہوتے ہیں کہ دانہ ایں می کارد ، آل حاصل بارد

تمهاری بیتابی تمنا مجه سے رہ رہ کر پوچھتی ہے کہ قرآن کا یہ نظام رہوبیت، جو نسوع انسان کے لئے آیہ وحمت ہے ، کس سر زمین میں متشکل ہوگا اور کب ہوگا ؟ اس کے متعلق میں کئی مرتبه لکھ چک ہوں کہ اس نظام کی تشکیل کے لئے اولیں مرحله یہ ہے کہ اس کا صحیح اور واضح تصور ذھنوں میں جاگزیں ہوجائے۔ اس لئے کہ انسان کی خارجی دنیا میں کوئی انقلاب وقوع پزیر نہیں ہوسکتا جب تفصیل اس اجمال کی ''من و یزدان'' میں ملیگی۔

سلیم کے نام 🗴

تک پہلے اس کی داخلی دنیا میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ اندرونی تبدیلی کے بغیر هنگامے تـو رونما هـو سکتے هيں ، انقلاب ظہـور ميں نہيں آ سکتــا ـمجھے اس ذهني تبدیلی کے آثبار اسلامی ممالک میں کہیں نظر نسمیں آئے ۔میس قریب قریب ھر اسلامی ملک کے ارباب فکر سے ملا ھوں اور جن سے ملنے کا اتفاق نہیں هوا ان کے فکر کا مطالعه کیا ہے۔ تم حیران هو کے سلیم! سجھے خالص قرآنی فکر کہیں د کھائی نہیں دی اور خالص قرآنی فکر کے بغیر ، قرانی نظام کی تشکیل کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہاں یا تو اس فکر کا نام اسلاسی فکر رکھا جاتا ہے جو ھم میں ہزار برس سے متوارث چلا آرھا ہے ، اور جس کے متعلق میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ یہود ، نصاری اور مجوسیوں کے تصورات ِ حیات اور نظریات زندگی سے اس حد تک متاثر ہے کہ اس میں خالص قرآنی فکر کہیں دکھائی نہیں دیتی ۔ اور یا ، اسلام کو ایک نجی عقیدہ قرار دے کر ،عملی دنیا میں مغرب کی تقلید کی جاتی ہے۔ اس باب مين هم پاكستاني مسلمان في الجمله خوش بخت واقع هولئ هين كـ يـمـان خالص قرآنی فکر کی تابناک شعاعیں ضوفشاں ملتی هیں - مبدأ فیض کی کدر و گستری سے یہیں اقبال پیدا ہوا جس نے اسلامی فکر پر چھائے ہوئے عجمی تصورات کو نمایاں کر دینے کی کوشش میں اپنی عمر صرف کر دی اور اپنی نوائے شوق سے ملت اسلامیه کو مجموعی حیثیت سے قرآن کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ یہی سر زمین حافظ سید محب الحق (مرحوم ومغفور) کی بصیرت قرآنی کی جلوه گاہ بنی کـ م جنہوں نے قریب ساٹھ ستر برس مسلسل قرآن کی طرف دعوت دی ۔ آج اسی سر زمین میں علامـه اسلم جیراجپوری مدظله، المعالی\*کی قرآنی فکر برگ و بار لا رہی ہے، جنہوں نے اپنی عمر عزیز اسی جہاد کے لئے وقف کر ر دھی ہے۔ (اللہ تعالی انہیں تادیر سلاست رکھے تا کہ هم ان کے تدبر فی القرآن کے نتائج سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں \* ) ـ میرے كشانه فكر سين سليم! اگركوئي چمكتي هوئي كرن دكهائي ديتي هي تو وه ان هي كے جلائے موئے چراغوں کا نور ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں ان حضرات کی اندھی تقلید کرتا هوں ۔ اندهی تقلید قرآن کی روسے جرم عظیم هے - مطلب یه هے که ان حضرات \* آب كا انتقال دسمبر ١٩٥٥ع مين هو گيا - عليه الرحمة

نے قرآن فہمی کے سلسلے میں جسقدر راستے هموار کئے ان سے میرا سفر زندگی بڑا سمل اور آسان هو گیا۔ یہی ان کی وہ قدرانی خدمت ہے جس کی وجہ سے میدرے دل میں ان کا اسقدر احسرام ہے۔ ویسے میں ، اپنی بصیرت کے مطابق، ان کی فکر کو بھی قرآن کی روشنی میں پر کھنے کی کوشش کرتا ہوں - بہرحال جو قرآنی فکر فضائے یا کستان میں نور پاش د کھائی دیتی ہے اس کی مثال مسلم انوں کے کسی اور ملک میں نظر نمیں آتی - اس لئے میری توقعات اسلامی ممالک میں سے اسی سر زمین سے وابستہ هیں - یم میری آوزؤں کی محور اور میری تمناؤں کی مرکز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس فضا بر بھی بڑے بڑے دبیز بادل چھارھے ھیں تاکہ آفتہ ب قرآنی کی یہ تابندہ شعاعیں ، اند هیرے میں جینے والی چہ گادڑوں کے لئے وجه مخیر کی نگاہ نه بن جائیں ۔ لیکن بایں همه اسلامی مالک میں اگر اس فکر کی تابانی کے کمیں اسکانات هیں تو وہ يہی سرزمين هے -یمی وجه هے که میں سلیم! تمہیں اور تمہاری وساطت سے تمام نوجوانان ملتت کو تاکید کرتیا رہتما ہوں کہ اس سر زمین کی حفاظت اور استحکام کے لئر اپنی جانیں تک وقف کر دو۔ یه محض اس لئے که اگر اسلامی ممالک میں سے کسی سر زمین میں قرآنی نظام کی تشکیل کے امکانات (زودیا بدیر) هو سکتے هیں تو وہ یہی خطه ورسین ھے۔میں کوشش کرتا ھوں کہ نامساعد حالات کے ان جھکا ڑوں میں کسی نہ کسی طرح اس دئیے کو جلا نے ر لھوں۔ وہ دیا جو تیل کی جگه خون جگر سے روشن ھوتا ھے۔ اگر غیر قرآنی اسلام کی علمبر دار ملائیت کی تندو تیز ہواؤں نے اسے سر بام نه جلنے دیا تو تہ ِ داساں جلاؤں ۂ اور اگر ان کی یورشیں وہماں تک بھی پہنچ گئیں نو اسے سینہ کے محراب میں ، فانوس قلب میں روشن رکھوں گا کہ وہاں تو کوئی دوت اسے بجھا دہیں سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیم! تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگونگا تماکه مرنے وقت اس گران بہا امانت کو تمہارے سپرد کرکے اطمینان کی موت مروں۔ یاد رکھو سلیم! دنیا میں فروغ ِآدمیت صرف قرآنی چراغ سے ہو سکے گا اور بس! والله عللي مانقول شهيد ـ

کبھی کبھی سجھے یہ خیدال بھی آتا ہے کہ اس پیغدام خدا وندی کی اشاعت کے لئے ہم اپنے آپ کو اسلامی تمالک سیں ہی لیوں مقید رکھیں۔ یہ پیغام تمام

نوع انسانی کے لئے ہے۔ اس لئے اگر اس کے لئے کسی غیر مسلم ملک کی فضا زیادہ سازگار ہے تو اسے وہاں کیوں نه عام گیا جائے ؟ سیرا اندازہ یه ہے که ، مسلمانوں کی نسبت مغربی اقوام کے غیر مسلم قرآن کی آواز کیو زیادہ توجه سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے که مسلمانوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یه ہے کہ جو کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آرہا ہے اسے کس طرح چھوڑ دیا جائے ؟ غیر مسلموں کے سامنے یه سوال ہی نہیں - وہ قرآن کو اس کی ذاتی قیمت (Intrinsic Value) کے لحاظ سے ہر کھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے ، جب اور جماں قرآن کو اس کی ذاتی قیمت سے رکھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے ، جب اور جمان قرآن کو اس کی ذاتی قیمت سے راہ ماری نہیں جھوڑ سکتا۔ اس اعتبار سے سجھے مغربی اقوام کی سر زمین ، قرآنی بیننام کے لئے زبادہ ساز گار معلوم ہوتی ہے کیوں کہ وہاں عقل ہے ، مسلا ازم کی جمالت اور تنگ نظری نہیں۔

اب رها یه که ایسا کب هوکا؟ سو اس کے جواب میں عام طور پر کمه دیا جاتا ہے که ''جب الله چاهے گا'۔ اور میں جب الله سے یہیسوال کرتا هوں تووهاں سے جواب ستا ہے که ''جب تم چاهو گے'۔ اس لئے که اِن الله لا یکنیسر سابقو مرسابقو مرسابقو مرسابیا نفلسیهم ( ۱۳ میلیسر و سائے سامیلی وه ۱۰ داخلی انقلاب 'ایم جس کے جب قدوم میں داخلی انقلاب پیدا هو جائے ۔ یہی وه ۱۰ داخلی انقلاب 'ایم جس کے لئے سب سے پہلے نوجوانان ملت کے قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنی ضروری ہے۔ اللہ سب سے پہلے نوجوانان ملت کے قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنی ضرورات ہے نقاب کئے جائیں جن سے عہد محمد مرسول الله والذین معه' میں وہ انقلاب پیدا هو گیاتھا جس کی مشال پھر سامنے نہیں آئی ۔ میسری زنه گی کا مقصد انهی قرآنی تصورات کا عام کرنا ہے۔ ولو کرہ المشر کون۔

والشسسلام

پىرويىز

جون ١٩٥١ ع

## چينتيسواں خط

انسانی صلاحیتوں کی نشو و نیا کیسے ہو سکتی ہے؟

ماں سلیم! تمہاری اطلاع درست تھی۔ سیں پچھلے دنوں اچھا نہیں رھا۔
تمہیں یاد ھوگا کہ ۲۳۹، عسی سجھے لو لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آج تک
میری حالت یہ ہے کہ ذرا سی گرم ھوا بھی اثر کر جاتی ہے۔ اگلے دنوں یہی ھوا۔
ایک رات سخت تکلیف رھی۔ درد سے تڑپتا رھا۔ ڈاکڑ صاحب کا دوائیوں کا بکس
میرے سرھانے رکھا تھا لیکن معلوم نہ تھا کہ اس کے لئے کونسی دوائی چاھئے۔
صبح وہ آئے اور اسی ڈیے میں سے ایک دوائی نکال کر دی جس سے مجھے فوراً آراہ
ھو گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ھو رھا ہے۔ دنیا بھر کے مصائب
ونوائب کا شکار ھو رھے ھیں۔ مختلف نوعیتوں کے درد اور آلام میں مبتلا ھیں۔
قدرآن آن کے سرھانے رکھا رھتا ہے۔لیکن انہیں معدود نہیں کہ اس نسخے کا
استعمال کیسے کیا جائے۔ '' نیم حکیم '' کے جال میں پہنس چکے ھیں۔ نہ شفا
استعمال کیسے کیا جائے۔ '' نیم حکیم '' کے جال میں پہنس چکے ھیں۔ نہ شفا
موتی ہے، نہ رھائی۔ ورنہ اگر یہ کبھی قرآن کھول کر دیکھ لیتے تو اس میں سے انھیں شفا
اپنی پونجی مل گئی تھی۔ لَمَسَّافَتَدَحُوامَتَاعَہُمُ ' و جَدُوْ بِضَا 'عَدَہُہُ مُ ( آب )

کیسی بـد بختی ہے سلیم! اس مریض کی جو تـرُپ ترُپ کـر جـان دیدہے درآن حالیکه دواؤں کا بکس اس کے سرھانے رکھا ہو!

مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے '' فطرت اللہ '' کا صحیح مفہوم سجھ لیا۔
ورنہ وہ بات سشکل بھی تھی اور روش عامہ سے ہٹی ہوئی بھ۔ی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید اتنی جلدی تمہاری سمجھ میں نہ آسکے ۔ دیکھا تم نے سلیہ ! ایک بات کے واضح ہو جانے سے کتنی اور باتیں خود بحود صاف ہو جاتی ہیں ؟ قران فی الواقعہ بہت آسان ہے (و لَمَقَد مُن یَسَسِر نَا الْمُقْران لَلِسِّذَ ہے آر) بشرطیکہ اسے سلیقے سے سمجھا جائے۔ اور اگر اسے چیستان بنا دیا جائے تو پھر اس میں ایسا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مکتبوں کے اٹھارہ علوم تو ایک طرف ' دنیا بھر کے علوم زندگی کی گتھی کو نہیں سلجھا سکتے ۔ لیکن یہ گتھیاں خود ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ مماری حالت یہ ہے کہ خود ہی اندر سے کواڑ بند کر رکھا ہے اور خود ہی رو رہے ہماری حالت یہ ہے کہ خود ہی اندر سے کواڑ بند کر رکھا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں کہ باہر کیسے نکیں ۔ ہاتھ بڑھاؤ ۔ کواڑ کھولو ۔ باہر نکنے کا راستہ خود بخود میل جائے گا۔

تم نے ٹھیک سمجھا ہے کہ خدا کا جبو قانون ِ تخلیق ، عالم ۔ آفاق میں کارفرما ہے ، وھی انسانوں کی دنیا میں نافذ العمل ہے ، اس فرق کے ساتھ کہ وھاں یہ قانون ازخود کار فرما ہے اور یہاں انسان کو اختیار ہے کہ چاھے اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاھے کوئی دوسرا قانون اختیار کر لے ۔ بلکہ یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ھیں ۔ ایک حصہ وھی ہے جبو حیوانات سے متعلق ہے ۔ یعنی انسان کی طبعی زندگی ۔ اس میں بدیمی طور پر وھی قانون کارفرسا ہے جو عام حیوانات میں جاری و ساری ہے ۔ حیوانات می کی طرح اس کی زندگی کا دارومدار بھی ہوا اور غذا پر ہے ۔ سونا اور جاگنا بھی ان ھی کی طرح ہے ۔ اس کے جسم کی مشینری بھی اسی طرح چلتی ہے ۔ اسی قانون کے مطابق یہ زندہ رھتا ہے اور اسی کے مطابق می جاتا ہے ۔ لہذا جس قدر معاملات اس کی طبعی زندگی سے متعلق ھیں وہ اس کی انسانی زندگی نمیں بلکہ حیوانی زندگی کا حصہ ھیں ۔ لیکن اس نے اس حصہ زندگی میں بھی اپنے لئے اس قدر مصیبتیں پیدا کر لی ھیں کہ وہ مسائل جبو حیوانات کی زندگی میس کوئی معنی نمیس رکھتے ، اس کے لئے زندگی کی اہم تربین مشکات میں بھی اپنے لئے اس قدر مصیبتیں پیدا کر لی ھیں کہ وہ مسائل جبو حیوانات کی زندگی میس کوئی معنی نمیس رکھتے ، اس کے لئے زندگی کی اہم تربین مشکات نمیس کوئی معنی نمیس رکھتے ، اس کے لئے زندگی کی اہم تربین مشکات زندگی میس کوئی معنی نمیس رکھتے ، اس کے لئے زندگی کی اہم تربین مشکات

( Problems ) بن گئے ہیں۔ جنگل کے جانوروں کو یہ سوچنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آج کھائیں کے کیا اور رات کو رہیں کے کہاں ؟ ہم بیمار پڑیں کے تو دوائی كون لا كردے گا۔ اور مر گئے تو بچوں كى ديكھ بھال كون كرے گا؟ ان ميں سے كسى كو اس كى فكر نهين ستاتى ـ ليكن يه حضرت 'و اشرف المخلوقات ' هين كـ ان كى زندگی کی ساری تگ و تاز انہی گتھیوں کے سلجھانے میں صرف ہو جاتی ہے اور اس پر بھی یه ملجھنے میں نہیں آتیں ۔ ذرا غور کرو سلیم! آج ساری دنیا انہی خود پیدا کردہ مسائل کے حل کرنے میں مصروف ہے اور مسائل ہیں کہ جس قدر حل کرو اور پیچیدہ هوتے چلے جارہے هیں۔ کچھ لـوگ ایسے هیں جنہوں نے کسی حـد تک کھانے پینے کے مسئلہ کا حل پالیا ہے۔وہ اسے انسانیت کا منتہائے کمال اور زندگی کی معراج سمجھتر ہیں ۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لـوگ اتنا بھی نہیں کـر پاتے آن کے مقابلے میں یہ لوگ اپنی کاوش پر بجا طور پر فخر کے سکتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو سلیم ! که کیا اس سے انسانیت کے مسائل حل هو گئر ؟ کیا انسانی زندگی كا مقصود يهي هے ؟ جيسا كه اوپر لكها جا چكا هے ، يه مسائل انساني زندگي كے اس حصه سے متعلق هیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ اس سے حیوانی زندگی کے مسائل حل ہو گئے! انسانی زندگی کو تو اس نے ابھی چھوا تک بھی نہیں ۔ وہ مقام اس سے آگے ہے ۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے معاشی پہلو (طبعی زندگی سے متعلق مسائل ) کا حل بھی پیش کرتا ہے اور اس کی انسانی زندگی کے نشوونما اور ارتقاوبالیدگی کا نظام بھی متشکل کرتا ہے۔ خدا كا قانون تخليق ( فطرت الله ) ان تمام مسائل حيات كو محيط هـ -

میں نے تمہیں پچھلے خط میں بتایا تھا کہ خدا کے قانون تخلیق کی ایک شق یہ ہے کہ ہر شے میں کچھ امکانی قوتیں ودیعت کرکے رکھ دی گئی ہیس، اور ان مضمر قوتوں کے نشوونما کے بعد انہیں تکمیل تک پہنچانا ، ان اشیا کا مقصود حیات مے (اسے قانون ربوبیت کہا جاتا ہے)۔ بڑ کے ایک ننھے سے بیج کو دیکھو۔ اس میں کتنی عظیم القدر امکانی وسعتیں مضمر ہوتی ہیں۔ اس میں سے کونہل

پھوٹتی ہے۔ کونپل پودا بنتی ہے۔ پودا بڑھ کر پیڑ بنتا ہے اور رفتہ رفتہ ایک تناور بڑکی شکل اختیارکر لیتا ہے۔ اس میں پھل لگتا ہے جس کے اندر بیشمار ویسے ہی ننھے ننھے بیج ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر بیج اسی قسم کا بڑ بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ عالم آفاق میں یہ لامتنا ہی سلسلہ جاری وساری ہے۔

پھر، اس پر بھی غور کروسلیم! کہ مختلف اشیاء کی امکانی وسعتیس مختلف ہوتی ہیں۔ تمہاری کوٹھی کی باڑکس قدر خوبصورت ہے، لیکن اس بیل میں نه پھول آئے ہیں نه پھل ۔ پتوں کی تروتازگی اس کی آخری منزل ہے ۔ اس کے ساتھ ہی چنبیلی کی شاخیں ہیں کہ بہار میں ہر شاخ عطر بیز اور عنبر فشاں بن جاتی ہے ۔ لیکن اس کی منزل بھی پتوں اور پھولوں سے آگے نہیں بڑھتی ۔ اس سے آگے بڑھو تو آم کے پیڑ ہیں ۔ سبحان اللہ!

## انگبیں کے هیں سر بمہر گلاس

اس سے آگے ببول ہے کہ بیچارے کا منتہائے کمال چند کانٹے ہیں جو قیس عامری کے لباس برهنگی کی بخیہ گری کرتے یا اس کی صحرا نوردیوں میں سامان آبلہ شکنی بنتے ہیں ۔ لیکن پتے ہوں یا پھل، پھول ہوں یا کانٹے، کامیاب درخت وہی کہلاتا ہے جو اپنے انتہائی مقام تک جا پنہچے ۔ جو راستہ میں سو کہ جائیے وہ کائے کہ جلا

اب سلیم! ایک قدم آگے بڑھو اور دیکھو کہ ایک ننہا سا بیج کس طرح تناور درخت بن جاتا ہے۔ بیج کو سیز پر رکھ چھوڑو۔ اس میں قیاست تک آثار نمو دکھائی نہیں دیں گے۔ اس کے لئے اسے مٹی میں ملانا ہوگا۔ مٹی میں نمی کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر اسے حرارت بھی درکار ہے۔ اس کے بعد ہوا بھی۔ آب و خاک و باد و نار کے امتزاج سے بیج میں شگفتی پیدا ہوتی ہے اور آھستہ آھستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے یہ مختلف عناصر باہمی تعاون ہی نہیں پیدا کرتے بلکہ ان میں ائتلاف کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تمام عناصر ر اپنے آپ کو بیج کے اندر جذب کر دیتے ہیں اور جسے ہم کونپل کہتے ہیں وہ در حقیقت ان تمام عناصر کے امتزاج سے عبارت ہوتی ہے۔ ان عناصر کو الگ الگ رکھئے۔ کسی میں بالیدگی پیدا نہیں ہوگ ۔ جب یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے میں جذب کر دیں گے تو ہر ایک میں جوش نمو آئے گا۔ جسے ہم پھل کہتے ہیں وہ تنہا دیں گے تو ہر ایک میں جوش نمو آئے گا۔ جسے ہم پھل کہتے ہیں وہ تنہا

یج کی ارتقا یافتہ صورت نہیں ہوتسی ۔ نب ، علوم اس میں کس قدر مشی کے نمک، پانی، ہوا اور حرارت کے مرکبات با ہمد گرمدغم ہوتے ہیں ۔ پھل، گویا ان سب کی ارتقایافتہ شکل کا نام ہے ۔ جو سینکڑوں گردشوں کے بعد ظہور میں آتی ہے ۔

لهذا قانون تخلیق (فطرت الله) کی دوسری شق یده هے کده کوئی قبوت انتفرادی طور پر ارتقائی منازل طے کدر کے نشو و نما نہیں پا سکتی ۔ اس کے لئے ضروری هے که دوسری قوتیں بھی اپنے آپ کو اس کے اندر جذب کر دیں ۔ اور اس طرح یه تمام قوتیں ایک دوسرے سی سمو کر اپنی آخری سنزل تک پہنچ جائیں ۔ نشوونما ((Development) کا راز ربط با همی میں ہے ۔

انسانی زندگی میں اس ربط با همی کا نام اجتماعی نظام یا معاشرہ ہے - جس نظم کے ساتحت یہ اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے ، قرآن کی اصطلاح میں اسے "الدين"كماجاتا هـ - قانون تتخليق كي اسشق كي مطابق ، افراد انسانيه، انفرادي طور پر، اپنی مضمرصلاحیتوں کونشوونمادے هی نہیں سکتے۔ اس کے لئے ضروری هے که سختلف افراد آپنی اپنی صلاحیتوں کو ایک کل میں سمو دیں۔ (اکٹف بَینن قَلْه اِلمُمْم ) اور اس عمل ائتلاف سے نشووارتفا کی منازل طر کرتے چلے جائیں۔ اس کا نام آمات، یا ملات یا جماعت ہے۔ یہ کل ان افراد کی قوتوں میں سے اپنے لئے کچھ نہیں لیتا۔ اس کا دراصل وجود ھی نہیں ھوتا۔ جس طرح مشین پرزوں کے مجموعہ کےسواکچھ نہیں هوتی ـ لیکن مشین کی مجموعی قــوت ، یـا تخلیقی نتیجــه ( Creative Outcome ) پرزوں ی مجموعی قوت سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشین میں قوت کی یہ زیادتی کہاں سے آجاتی ہے۔ لیکن اس کے وجدود سے کدوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل نتیجه هوتی هے اس نظم (Order) کا جس سیں وہ پرزے رکھ دئیے جاتے هیں۔ ان پرزوں سے اس نظم کو الگ کر دیجئر - ان کی تمام قوت معدوم ہو جائے گی۔ وہ نظم جو افراد (کے پرزوں) کو جماعت (کی مشین)کی صورت میں متشکل کر دیتا مے الدین کہلاتا ہے۔ "دیندار" وہ افراد هیں جو نظم باهمی سے جماعت (مشین) کی صورت میں مربوط ہوجائیں اور اس طرح ان کی ہر حرکت ایک خاص نتیجہ پیدا کر دے۔ پرزوں کی اس ہم آہنگی ( ایک قانون کے تابع نقل و حرکت) کو اسلام کہتے ہیں۔ جب چار چارگھوڑے اکٹھے چلیں ، اس طرح کہ ان کے قدم ایک ساتھ اٹھیں اور ایک ساتھ جھکیں تـو اسے تسالـم کہتے ہیں۔ اسی سے اسلام کے معنی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ یعنی وارکعوا معالراکعین۔ جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا۔

میں نے پرزوں اور مشین کی مثال محض سمجھانے کی خاطر دی ہے۔ورنہ
افراد کے نظم وضبط باہمی کا تعلق پرزوں کے ربط و ترتیب سے مختلف اور بلند ہوتا
ہے۔ پرزوں کا ربط زیادہ سے زیادہ تعاون کہلاتا ہے ، لیکن مسلم افراد کا ربط باہمی
(اَلسَّفَ بَیْنَ قَلُو بِکُم) یعنی اس طرح ایک دوسرے میں ضم ہو جانا جس طرح
ایک بادل دوسرے بادل میں سمو جاتا ہے

## تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

قانون تخلیق خداوندی ( فطرت اللہ )کی یہ دوسری شق ہے۔ اس کے بغیر امکنی صلاحیتیں کبھی نشوونما نہیں پا سکتیں۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ ھم نے دیکھا ہے کہ بیچ کی نشو و نما کے درارت ۔ ھوا اور متضاد قوتوں کے باھمی امتزاج و ادغام کی ضرورت ہے ۔ پانی اور حرارت ۔ ھوا اور مٹی ۔ سب کا باھمی امتزاج ۔ لیکن اس کے ایک اور پہلو پر بھی غور کرو ۔ آغوش خاک ، بیچ کے لئے سامان ریست ہے ۔ لیکن وهی مٹی اگر ذرا زیادہ مقدار میں بیچ کے اوپر آجائے تو اس سے بیچ کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ وهیں دب کر رہ جاتا ہے ۔ پانی ، کونپل اور پودے کے لئے ذریعہ حیات ہے ۔ لیکن اگر بانی ذرا بھی اپنی درا بھی اپنی حد سے بڑھ جائے تہو پودے کی کشتی حیات اس میں غرق ھو جاتی ہے ۔ حرارت کے بغیر رگ تاک میں خون زندگی موجزن نہیں ھوسکتا ۔لیکن یہی حیات اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ھری بھری کھیتیوں کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے ۔ ھوا ، ھر پودے کے لئے نفس حیات ہے لیکن اسی ھوا کی تیزی اسے جڑ دیتی ہے ۔ ھوا ، ھر پودے کے لئے نفس حیات ہے لیکن اسی ھوا کی تیزی اسے جڑ ارتباط و امتزاج ھی ضروری نہیں ۔ بلکہ اس امتزاج کے لئے ایک خاص توازن و تناسب بھی لاینفک ہے ۔ جہاں یہ توازن بگڑا ، نبہ صرف نشو و نما رک گئی بلکہ تناسب بھی لاینفک ہے ۔ جہاں یہ توازن بگڑا ، نبہ صرف نشو و نما رک گئی بلکہ تناسب بھی لاینفک ہے ۔ جہاں یہ توازن وگئیں ۔

اعتدال اور تناسب کے ساتھ ہی، ایک چیز موقع اور محل بھی ہے۔ پود کی برومندی کے لئے کبھی حدرارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈک کی۔ کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی خشکی کی۔ سوسم اور بے موسم کی کاشت اسی فرق کی مظہر ہوتی ہے ۔ لہذا قانون تخلیق کی تیسری شق یہ ہے کہ مختلف قوتوں میں خاص تناسب قائم رہے اور جس وقت جس قوت کی خاص طور پر ضرورت ہے اس وقت وھی قوت، اپنے خاص توازن کو لئے ہوئے، بروئے کار آئے۔

انسانی زندگی میں متضاد قوتوں کا تصادم ، ایک تو همر فرد کے اپنے سینے میں هوتا ہے اور دوسرے ، مختلف افراد میں ۔ با همد گر متضاد قوتوں کی کشمکش جو انسان کے اپنے سینے میں موجزن هوتی ہے ، اُس سے کہیں زیادہ گہری اور شدید هوتی ہے جو دو افراد کی متضاد

قوتوں کی کشاکش محسوس اور مشہود ہوتی ہے ، اس لئے انہیں اس کا علم بدیہی طور پر ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے جن قوتوں کی رزمگاہ انسان کا اپنا سینہ ہوتا ہے وہ بڑی غیر محسوس اور یکسر غیر سرئی ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کا تضاد بدیہی طور پر نظر نہیں آتا ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دوسروں کے فریب کے سقابلہ سیں خود اپنے نفس کے فریب میں بہت جلد آجاتا اور اس سے بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے۔

متضاد قوتوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے عدم توازن سے۔ اگر آن میں توازن قائم رہے تو ان کی با ہمی کشمکش خسم ہوجاتی ہے اور وہ با ہمی استزاج و ائتلاف سے وجه ٔ بالیدگی نفس بن جاتی ہیں ۔ یعنی خود اپنے نشو و نماکا ذریعہ ۔ اس توازن كوقائم ركهنے كا نام "حسن عمل" هے - سليم! تم جانتے هـوكـه "حسن"كسے کہتے ھیں ؟ حسن ، صحیح صحیح تناسب (Proportion) کا نام ھے۔ کسی شر کے سختلف اجزاء سين جس قدر صحيح تناسب هوًى ، وه اتنى هي حسين كهلائ كي. اور جب وہ تناسب اپنر انتہائی درجہ تک پہنچ جائے گا تدو وہ شر جمالیاتی معراج تک جا پہنچے گی۔ تاج محل کا مسن ، کے جسر دیکھ کر تم نے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے اسے گارسے لگالوں اور خوب زور سے بھینچوں، اس کے تناسب کے سوا اور کیا ہے ؟ اس میں تناسب اپنی انتہا تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن بر مثال هوگیا ہے۔ دهلی کی جامع مسجد ، که جس کے ستعلق حضرت علاسه من كما تها كه وه تو "بيگم" هے ، اسى صحت تناسب سے حسن مجسم بن گئى هے ـ یہی تناسب جب انسان کی مضمر قوتوں میں رونما ہوتا ہے تو اُسے قرآن ''حسنات، سے تعمیر کرتا ہے ۔ اس کی ضد ''سیئات'' ہے ، جس کے معنی تناسب کا بگاڑ ہیں ۔ حب ان قوتوں میں ٹھیک ٹھیک تناسب پیدا ہوجائے تو اس کا نتیجہ خیر ہے - جب تموازن بگڑ جائے تمو اُسے شر سے تعبیر کمیا جاتا ہے۔ انسانی قوتوں میں سے کوئی قوت نه بجائ خویش خیر هے نه شر \_ انسان کی امکانی قوتوں میں سے هر قوت، حصول مقصد حیات کے لئر ضروری ہے ۔ اس لئران تمام قوتوں کی کامل نشو و نما لاینفک -اس نشو و نما کے بعد ، جب ان قوتوں سیں با همی تناسب پیدا هو جائے تو وه وجه

ربوبیت بن جاتی هیں ۔ اس کا نام خدر هے - جب ان کا تناسب بگڑ جائے تو وہ باعث تخریب هوجاتی هیں ۔ اسے شرکہ اجاتا ہے۔ گویا هر شرکی ایک شاری کیفیت هوتی هے اور ایک خیری حالت - خیر کی حالت وه هے جب اس سین توازن و اعتدال هو اور شرکی حالت وہ ھے جس میں توازن بگڑ جائے۔ ایک گلاس پانی باعث حیات ھے۔ یہ اس کی خسر كى كيفيت هے ـ ليكن وهـي پاني جب اپنر اعتدال سے بڑھ جائے اور انسان اس سير ڈوں کر مرحائے تو موحب هلاکت هو حاتا هے - يه پاني کي شاري کوفيت هے ـ لهذا پانی اپنی ذات میں نه خیر هے نه شر ـ اس میں دونوں پہلو موجود هیں ـ یہی حالت كائسنات كي هـرشےكي هـ - خداكا قانون يه سكهاتا هـ كه هميشه اشياع کائنات کے خیر کے پہلو سے متمتع ہو اور شر کے پہلو سے مجتنب رہو۔ غـور کـرو پناہ مانگی گئی ہے ''من شر ما خلق'' \_\_\_ اشیائے کائنات کے شٹری پہلو۔۔۔۔ سے۔ كائنات اور انسان كي مختلف قوتوں ميں صحيح تناسب، قانون خداوندي كے مطابق پیدا ہوتا سے - اس لئرجب بھی آفاقی اور انسانی قوتیں قانون خداوندی کے مطابق سرگرم عمل هوں گی، ان کا خیر هی کا پهلو مشہود هوگا۔ (بیکد ک التحقیدر) انسان کے صحیح اختیار کے معنی بھی یہی هیں که وہ معاشرہ میں خیر کے پہلو کو سامنر لائے -

جب افراد کے اندر، مضمر قوتوں کی نشو و نما بطریق احسن هـوتی هے اور ان مـیں صحیح صحیح تناسب بهی پـیدا هـوجاتا هے تـو اس سے انسان کی اپنی ذات پر جو کیفیت مرتب هـوتی هے اسے قـرآن نے '' اطمینان قلب '' سے تعبیر کـیا هـ اطمینان، کسی سنفی کیفیت ( Negative Condition ) کا نام نم-یں - یه ایک ایجابی صفت ( Positive Virtue ) هـ مشلاً جس انسان کی تندرستی ٹھیک هو اور اسے کـسی قسـم کا فکـر بهی دامن گیر نه هو، اس میں ایـک عجیب قسـم کے بھاری بھر کم، قسم کا فکـر بهی دامن گیر نه هو، اس میں ایـک عجیب قسـم کے بھاری بھر کم، ثقاهت اور متانت کی کیفیت پیدا هو جاتی هے ـ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نمیں کیا جاسکتا ـ جسے یه نصیب هوتی هے وہ اس کے سرور سے کیف اندوز هـوتا هے اور

دوسرے لوگ صرف اس کے مظاہر سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کی مضمر قوتیں پورے نشو و نما کے بعد ، ستناسب و متوازن ہوجائیں اس سیں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے نمایاں طور پر متمیز کر دیتی ہے۔ اسی کو قرآن ، مومن کا امتیازی نشان قرار دیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لو کہ یہ کیفیت انفرادی طور پیدا نہیں ہوسکتی۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے ، انسانی مضمر قوتوں کی نشو و نما انفرادی طور پر نامکن ہے۔ اس کے لئے اسے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جس اطمینان قلب کیو نامکن ہے۔ اس کے لئے اسے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جس اطمینان قلب کیو کسی انفرادی عمل کا نتیجہ بتایا جائے وہ خواب آور افسوں ہوتا ہے۔ اور تصوف میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن افراد میں اطمینان قلب کی یہ کیفیت کی بیدا ہو جاتی ہے وہ اس کیفیت سے خود ہی لذت اندوز نہین ہوئے کی بہ کیفیت کی بیدا ہو جاتی ہے وہ اس کیفیت سے خود ہی لذت اندوز نہین ہوئے کو پورے معنی یہ ہیں کہ وہ افراد ، معاشرہ کا جزو بنکے راس کیفیت کو پورے معاشرہ میں مشہود کریں۔

بالفاظ دیگر، قرآنی اطمینان قلب کی کیفیت پیدا بھی معاشرے کے اندر ہوتی ہے ۔ اور معاشرہ ہی اس سے متمتع بھی ہوتا ہے ۔

جسطرح ایک فرد کی زندگی مضمرقو توں میں ٹھیک ٹھیک تناسب ناگزیرہ ،
اسی طرح معاشرہ (اجتماعی زندگی) میں مختلف قو توں میں تناسب بھی نہایت ضروری هے - جب کسی معاشرہ میں یہ تناسب قائم ہو جاتا ہے تو اسے ''اصلاح'' کی حالت کہتے ہیں اور جب یہ تناسب بگڑ جاتا ہے تو اسے حالت ِ '' فساد '' سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اصلاح کے معنی همواری ۔ اور فساد کے معنی ناهمواری ۔ '' مصلحین '' معاشرہ کے ان افراد کا نام ہے جن سیں اس قسم کا تناسب و توازن قائم رهتا ہے ۔ مفسدین ان افراد کا نام ہے جن میں یہ توازن موجود نہیں ہوتا ۔ اصلاح کا نتیجہ اجتماعی ربوبیت ہے ۔ یعنی اس معاشرہ میں تمام افراد معاشرہ کی مضمر صلاحیتوں کی کامل نشو و نما کا سامان سوجود ہوتا ہے (اس قسم کا معاشرہ خیود ہی اس نشو و نما کا ذریعہ بن جاتا ہے) ۔ اس کے بر عکس ''مفسدین '' کے معاشرہ میں بوڑی ناهمواریاں ذریعہ بن جاتا ہے) ۔ اس کے بر عکس ''مفسدین '' کے معاشرہ میں بوڑی ناهمواریاں

ھوتی ھیں اور اجتماعی ربوہیت کے بجائے ہر فرد سب کچھ اپنے لئے سمیٹنے کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے۔

دوسری چیز موقعه اور محل کا سوال هے۔ یعنی ان قوتوں کی نشو و نما کے بعد ، اس چیز کا فیصله که کسموقعه پر کسقسم کی قوت کا رو بعمل آنا ضروری هے ـقرآن اس قسم کی قوت ِ تمیز کو '' بصیرت ،، سے تعبیر کرتا هے ـ اسی لئے وہ مردان ِ موسن کے متعلق کہتا ہے که وہ '' اولی الا یہ دی و الا بیصا ر'' صاحبان قوت و بصیرت هـوت هیں ۔ یه بصیرت قرآن میں غور و فکر سے پیدا هوتی هے ۔

اب سلیم! ایک قدم آگے بڑھو۔ لیکن جتنا کچھ اس وقت تک کہا گیا ھے پہلے اسے اچھی طرح ذھن نشین کر لو، پھر بات آگے چلے گی۔ کہیں ایسا نہ ھوکہ میں کہتا چلا جاؤں اور تم بابا فتسے خاں کی طرح سوتے ھی میں '' ھوں ھوں ، کرتے رھو۔ تم سلیم! بابا فتسے خاں پر تو ھنسا کرتے تھے لیکن اگر غور کرو تبو دنیامیں اکثریت فتسے خانوں ھی کی پاؤگے ۔ سو رھے ھیں اور ''ھوں ، ھوں' کر رھے ھیں ۔ بات سمجھنے والے بہت کے م دکھائی دیس گے ۔ اور پھر ، جب تم بات بھی ایسی چھیڑ دو جو دنیا جہان سے ذرالی ھوتو اس پر کان دھرنے والے کتنے سل سکیں ایسی چھیڑ دو جو دنیا جہان سے ذرالی ھوتو اس پر کان دھرنے والے کتنے سل سکیں گے ؟ ایک وہ تھے جو کہتے تھے که

برڑے شوق سے سن رھا تھا زمانہ ممیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

اور ایک هم هیں که کہانی کہه رہے هیں ، اور اول تو اسے سننے والے هی نہیں ملتے ، اور جو سن کر ''هنکارا'' بهر رہے هیں ان کے متعلق بهی شبه ہے که نه معلوم جاگ رہے هیں یا سوتے هی میں ''هدول هدول' کئے جارہے هیں! بهر حال تمہارا تقاضا هوتا ہے تو میں کہانی شروع کر دیتا هول ۔ اب سننا نه سننا تمہارا کام ہے ۔ بات یہاں تک پہنچی تھی که خدا کے جس قانون تخلیق ( فطرت الله ) کے مطابق انسان کی تخلیق هوئی ہے اس کے مطابق

- Human) مقصود تگ و تازیه هے که هر انسان کی اسکانی وسعتوں (i) کی پوری پوری نشو و نما (Development) هو جائے۔
- ii) یہ نشوونما انفرادی طور پر ناممکن ہے۔ اسکے لئے نظام اجتماعی
   لاینفک ہے۔
- (iii) اور نظام ِ اجتماعی میں ان کی صحیح نشو و نما اسی صورت میں ممکن ہے جب ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب قائم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس موقع پر کس قسم کی قوت رو به عمل آنی چا ہیئے ۔

اب آگے بڑھو۔ عالم آفاق (باھر کی دنیا) میں خداکا قانون اس طرح کارفسرما ہے کہ کائنات کی متضاد قوتوں میں کبھی تصادم واقعہ نہیں ہوتا ۔ ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب بھی قائم رہتا ہے اور جہاں جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے دھاں وہ قوت اتنی ہی مقدار میں بروئے کار آ جاتی ہے ۔ گئل اُلہ وَ قانیتُون کے یہی معنی ہیں ۔

لیکن سلیم! انسان کی دنیا میں یه قانون اس طرح نافذ العمل نمیں ۔
انسان کو آزادی حاصل ہے ۔ اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ اس لئے اس نے صحیح اور غلط راستے کو اپنے فیصلے سے اختیار کرنا ہے ۔ اس باب میں انسان نے اپنے جذبات کی رو سے کیا فیصله کیا ، یه داستان دلخراش بھی ہے اور تبسم خین بھی ۔ اس نے یه سمجھ لیا که انسان کے اندر بعض قوتیں شرکا موجب ہیں اس لئے انکا علاج یه ہے که انہیں دبا دیا جائے ۔ اگر تم غور کرو سلیم! تو یه حقیقت تمہارے مامنے آجائے گی که انسان کی ساری تاریخ اسی لفظ '' دبائے '' (Suppression) ہی کی تفصیل ہے۔ انفرادی دنیا میں یه '' دبانا ،، رهبانیت کی شکل میس ظاهر هوا۔ کی تفصیل ہے۔ انفرادی دنیا میں یه '' دبانا ،، رهبانیت کی شکل میس ظاهر هوا۔ رهبانیت کیا فلسفه اور عمل ۔ لیکن یه انسان کی بھول تھی ۔ انسان کے اندر نه تو فنا کر دینے ) کا فلسفه اور عمل ۔ لیکن یه انسان کی بھول تھی ۔ انسان توتیں دبانے سے فنا کوئی ایسی قوت ہے جو بجائے خویش شرانگیز ہے اور نه انسانی قوتیں دبانے سے فنا ہوتی ہیں ۔ انہیں ایک طرف سے دبائیے تو نمعلوم کتنے غیر معلوم '' چور دروازوں ، هوتی ہیں ۔ انہیں ایک طرف سے دبائیے تو نمعلوم کتنے غیر معلوم '' چور دروازوں ،

كراستے باهر نكانے كى كوشش كرتى هيں - لهذا رهبانيت (جو آگے چل كر خانقا هيت اور تصوف کے نام سے منصقہ شہود بر آئدی ) انسان کی غلط نگمہی کے سواکچھ نہیں ۔ یہ تو تھا انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق ۔ اس کی اجتماعی زندگی میس یہی، دبانے ،، کا عمل ، استبداد ملوکیت کی شکل میدن ظمور پزیور هوا - استیالاء پسند انسانوں نے جب دیکھا کہ فلاں فیلاں قوتین ان کے مفاد کی راہ سین حائل ھیں ، تو انہوں نے ان قوتوں کو دبانے اور دبا کر فنا کر دینر کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں ۔ (قانون خداوندی کے بجائے) انسانی ہاتھوں کا تراشیدہ نظام حکمرانی اسی "دباؤ کے عمل" کی منظم شکل ہے۔ نام مختلف میں۔ صورتیں بھی متنہ وع میں ۔ لیکن روح ہ۔ر جگہ وہی کارفرسا ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان نے " عمد جاهلیت" سب لوہ کے شکنجے وضع کر رکھے تھے۔ اب تہذیب و تمدن کا دور ہے اس لئے آ ہنی شکنجوں کی جگہ آئینی شکنجوں نے بے لی ہے۔ مقصد دونوں کا ایک می ہے۔ تم نے پڑھا ھوگا سلیم! جب ھلاکو خال نے بغداد کو تباہ کرکے خلیفہ کو گرفتار کر لیا تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ خلیفہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہلاکو خاں نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے مشیروں نے اس سے کہا کہ مسلمانیوں میں خایفہ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بڑی مقدس ۔ هم نے سنا هے که اگر خلیفه کے خون کا ایک قطره بھی زمین پر گر جائے تو زمین شق ہو جاتی ہے۔ اس لئر اس خلیفہ کی خوذریزی خطرہ سے خالی نميں ۔ اس ير هلاكو متردد هوا كه اس مسئله كا حل كيا هو - جنانچه حل يه سوچا گیا کہ خلیفہ کو بڑے بڑے نمدوں میں لہیٹ کدرکچل دیا جائے تاکہ اس کے مقدس خون کا کموئی قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ انسان کے دور جہالت اور زسانہ ٔ تهذیب میں ، سلیم! بس اتنا هی فرق هے - "دباؤ" کے استبدادی شکنجر اب بھی وہی ہیں۔ فرق اتناہے کہ اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جسے کچلا جائے اس کے خون کے قطرے ٹیکتر دکھائی نه دیں۔

قرآن نے آکرکہا کہ یہ "دبانے کاعمل" یکسر غلط ہے۔ نہ رهبانیت

كا دباؤ درست هے، نه ملوكيت كا ـ ( تَقْدَحَابُ مَنْ دُستَهَا) جس في انساني قوتوں کو دبایا وہ تباہ ہوگیا۔ اسے یہ قوتیں دباہے اور کچلے جانے کے لئے نہیں دی گئیں۔ انسان یوں ہی اتفاق طور پر وجود میں نہیں آگیا کہ اس میں کار آسد اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ مضر عناصر بھی رہ گئر ھوں جنہیں تباہ کرنا ضروری ھے۔ اس کی تخلیق خدا کے قانون تخلیق کے مطابق عمل میں ئی ہے اور خدا کا قانون ایسا ناقص نہیں کہ وہ مفید کے ساتھ مضر اور خیر کے ساتھ نیرکو بھی لگا رہنر دے۔ اور اس کے بعد اس کی ایسی صفائی کی ضرورت پڑے کہ مضر کو مفید اور شرکو خیر سے الگ کر دیا جائے۔ تزکیہ نفس کا یہ تصور انسان کا خید تراشیدہ اور رہبانیت کا پیدا کردہ ہے۔ تزکیه ٔ نفس کے معنی انسان کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما ہے ( َ وَقَـد ُ آ فَدُلَح َ مَـن ُ ز کتھا ) اسی کی کہیتی پروان چڑھتی ہےجو ان قوتوں کو کامل نشوونما دیتـا ہےـ فساد اس وقت بیدا هوتا هے جب تم ان کا ناسب بگاؤ دیتے هـو ـ معاشره (Society) کے مختلف افراد کی صلاحیتوں میں صحیح صحیح توازن (Balance) قائم رکھنا، یمی معاشره کا حسن هے ـ قیام تناسب کا نام احسان هے (یعنی حسن قائم کرنا) ـ بالفاظ دیگر افراد کی بڑھتی ھوئی صلاحیتوں کا رخ اسطرف پھیر دینا جہاں ان صلاحیتوں کی کمی هے۔ اور اس طرح معاشرہ میں همواری پیدا کر دینا۔ اسلامی معاشرہ میں مرکز است اسی قسم کی همواریال پیدا کرتا ہے. اس سے تمام افراد معاشرہ کی مضمر قوتوں کی رہوبیت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے ۔ نه رهی هوئی قوتیں بیجا مصرف سے موجب تخریب بنتی هیں ، نه پیچھے رہ جانے والے ساسان ربوبیت کی کمی سے مرجها کرو خشک هو جائے هيں - معاشره كيا هوتا هے؟ يون سمجهو كه ايك (Blood Bank) هے، جو ان افراد سے خون لے کر جہاں اس زیادتی سے رگیں پھٹ جانے کا احتمال ہو، ان جسموں میں داخل کر دیتا ہے جو کئی خون کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں۔ اس سے او اللذكر افراد كے مزاج ميں اعتبال پيدا هو جاتا هے اور ثباني الذكر ميں احسان ( یعنی کمی کو پورا کر کے تنامب کا قیام ) ۔ اس طرح معاشرہ کی تشکیل عدل واحسان كي روسے قائم هو جاتي هے - (كا الله يَــَامُـر مُ بِـالْعَـد لر َ وا لا حــُســان ) -

اب سوال يه پيدا هوتا هے كه

(۱) انسان کو کیسے معلوم ہوک، اس کے اندر کون کون می قوتیں مضمر ہیں جن کا تزکیه (نشوونما) ضروری ہے ؟

(٢) ان قوتوں میں تناسب کس طرح قائم رکھا جائے ؟

(m) اور یه کیسے معلوم هو که کس موقع پر کس قوت کا مظاهره ضروری هے؟

شق (۱) کے پلئر ضروری ہے کہ انسان کے سامنے کوئی خارجی معیار (Objective Standard) هو جس سے وہ ان قوتیں کا اندازہ کرتا جائے ۔ وہ معیار، قرآن كى روسے ، ذات خداوندى (الله) هے -الله كى جو صفات قرآن ميں مذكور هيں وه دو قسم کی هیں ۔ ابک کو صفات ذاتی (Personal Attributes) کہئر اور دوسری کو صفات اخلاق (Ethical Attributes)- مثلاً هـُوالاو ال بين صفت اوليت بهلي قسم كي هـ يه صفات بہت تھوڑی سی ھیں۔ دوسری قسم کی صفات یہ ھیں جن کے متعلق فرمایا کہ صدفحت الله ومن أحيسن من الله صباعة الله ك ونك مين ونكر جاؤ اور الله ك رنگ سے زیدادہ متنماسب اور متوازن رنگ اور کونسا ہوگا۔ یہ وہ تمام قوتیں ہیں جو انسان کے اندر سضمر هیں اور جن کی نشوه نما بدرجه اتم (Maximum Development ) اس کی زندگی کا مقصود ۔ یہ ہے وہ خارجی معیار جس کے مطابق یہ دیکھنا چاہئر کہ انسان کے اندرکن کن صفات (قبوتبوں)کی نشوونما کا اسکان ہے اور ان کی نشیوونما کس حد تک هاو رهی هے الله اس آئیڈیل کا نام هے جس سیں تمام صفات اپنر انتهائی نقطه تک تکمیل یانه هین اور ایک ایسر تناسب و توازن سے سموئی هوئی هیں جس سے بہتر تناسب تصور میں بھی نہیں آسکتا ۔ له الاسماعا الحسنی '۔\* باقی رها یه که انسان اپنی ذات اور اپنر معشره میں ان قوتوں میں تناسب کسطرح قائم رکھے ، سو اس کا ذریعه، قرآنی اوا مرونوا هی هیں۔ یعنی کس حد تک بیڑھا جائے اور کہاں پہنچ کر رکا جائے۔ ان ھی ا نام حدود اللہ ھے۔ اسی کو قرآنی نظام حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال سامنر آئیگا کہ کس مقدام پر کونسی صفت

<sup>\*</sup> تفصيل اس اجمال كى "من و يزدان" مين ملكى -

(قوت ) روبعمل آنی چاہئے ۔ سو اس کے لئے قرآن کے ان مقامات پر غور کرنا ضروری ہے ، جن میں اسم سابقہ اور انبیائے گذشتہ کے احوال و کوائف مذکور ہیں۔ ان سے یه حقیقت سامنے آجائے گی که کس موقعه بر خدا کی کونسی صفت ظهور میں آتی ہے۔ اسی سے یہ متعین کرنا ہوگا کہ کون سے مقام پر ہماری کس قسم کی قدوت کو روبکار آنا چاھئے۔ جب کسی معاشرہ کا انداز اس کے مطابق ھو جائے تو اس وقت کہا حائيگا كه اس معاشره كي تشكيل فطرت الله (خدا كے تخليقي قانون) كے مطابق هے-یمی وه معاشره هوگا جس میں هر فرد کی مضمر صلاحیتوں کی کامل نشوونما هدوگی اور انہیں ٹھیک ٹھیک مقام پر ، صحح اندازہ کے سطایق صرف میں لایا جائے گا۔ جب انسانی معاشره ان خطوط پدر متشکل هوگ تو اس کا فطری نتیجه ( یعنی قاندون تخلیق كي مطابق نتيجه) يه هوگاكه ( وَآ الشَرقَت ِ اللا راضُ بِندُو ر رَ ربسِهما ) زمين اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے کی اور یہی وہ نور ہوگا جس کی روشنی میں انسانیت اپنر بلند مقامات کی طرف روال دوال چل پڑے گی ۔ لهذا سلیم! سب سے بہلر اللہ کے اسماء حسنی' کا قرآنی مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لئر کہ قرآنی تعلیم کی بنیاد یہی ہے۔ اسی لئے قرآن نے 'و اللہ پر ایمان'' لانے پر اس قدر زور دیا ہے۔ اللہ پرایمان لانے کا عملی نتیجہ اپنے آپ کا صحیح صحیح اندازہ لگانا اور اپنی منزل مقصود کو پہچاننا ہے۔ اس نقطمۂ نگاہ سے دیکھو تبو اسماء حسنی حدود بشری کے اندرانسان کی اپنی صفات ِ حسنہ (مضمر جوہروں کے متناسب استزاج) کا بیان نظر آئیں گے۔ اسی لئر حضرت علامه ج کے کہا تھا که

محمد م بهی ترا - جبریل بهی - قرآن بهی تیرا مگر یه حرف شیرین ، ترجمان تیرا هے یا میرا

اسید ہے سلیم! ان تصریحات سے فطرت اللہ کے ستعلق اور گوشے بھی نکھر کر تمہارے سامنے آگئے ہوں گے اور اب اس عنوان پر تمہیں کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی ہوگی۔

اكست ۱۹۵۱ع

## چهتیسواں خط

## جنسی تعلقات کا تہدن پر اثر

سلیم میان! تم نے بالآخر اس سوضوع پر بھی بات چھیڑ دی جس سے تم اسوقت تک اتنی جھجک محسوس کر رہے تھے۔ یہ بہت اچھا ھوا کہ (تمہارےالفاظ میں) میرےاحترام کے جذبہ پر اس موضوع کی اھمیت غالب آگئی۔ مجھے اس سے خوشی ھوئی کہ تم نے بات کرنے وقدت اس روایتی حجاب کو آڑے نہیں آنے دیا جو اس باب میں اکثر نوجوانوں کے گلوگیر ھو جاتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ھوتا ہے کہ وہ زندگی کے ایسے اھم عنوان پر صحیح راہ نمائی سے محروم رہ جاتے ھیں۔ اور یہی حجاب ان کی تباھی کا موجب بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ھمارے ھاں جنسی تعلقات کے موضوع کو اسقدر شجر محنوعہ سمجھا جاتا ہے کہ ''شریفوں کی مجلس '' تعلقات کے موضوع کو اسقدر شجر محنوعہ سمجھا جاتا ہے کہ ''شریفوں کی مجلس 'نہیجہ ہے اس خانقا ھی ضابطہ 'اخلاق (Mystical Ethics) کا جو عیسائیت کی نتیجہ ہے اس خانقا ھی ضابطہ 'اخلاق (شمارے ھاں آ پہنچا اور جس نے ھمارے مارے محبوب اور وجہ 'ذات انسانیت سمجھا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات معبوب اور وجہ 'ذات انسانیت سمجھا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات معبوب اور وجہ 'ذات انسانیت سمجھا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات معبوب اور وجہ 'ذات انسانیت سمجھا جاتا ہے ، اس لئے ھمارے ھاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر آجانے سے

پسینے چھوٹ جاتے ھیں۔ جب ھمارے معاشرے میں جنسیات کے ذکر تک کو اسقدر شرمناک سمجھا جاتا ھے و تبو ظاھر ہے کہ اس موضوع پر ھمارے ھاں لٹریچر کس طرح ممل سکتا ہے! چنانچہ جہانتک میری معلومات یاوری کرتی ھیں ھمارے ھاں اس موضوع پر ایک گتاب بھی ایسی نہیں جسے سنجیدگی سے کسی نوجوان کے ھاتھ میں دیا جا سکے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ھمارے نوجوان (لئڑکے اور لئڑکیاں دونوں) چوری چھیے اس سطحی (Cheap) جنسی لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جو آوارگل سغرب کی بدلگام ذھنیت کا پیدا کردہ ھوتا ہوئے جاتے ھیں (حالانکہ یورپ میں اس موضوع پر سائنٹنک، سنجیدہ اور بلند پایہ چلے جاتے ھیں (حالانکہ یورپ میں اس موضوع پر سائنٹنک، سنجیدہ اور بلند پایہ سے شرمائے ھیں اسلامی نہیں سکتی اور ان کی رسائی صرف سطحی لٹریچر کی بھی کمی نہیں ایکن چونکہ ھمارے نوجوان اس موضوع کے متعلق بے سطحی لٹریچر تک ھوتی ہے)۔ بہر حال تم نے اچھا کیا کہ اس موضوع کے متعلق بے مسطحی لٹریچر تک ھوتی ہے)۔ بہر حال تم نے اچھا کیا کہ اس موضوع کے متعلق بے مسطحی لٹریچر تک ھوتی ہے)۔ بہر حال تم نے اچھا کیا کہ اس موضوع کے متعلق بے مسلم بات چھیڑ دی۔ میں کوشش کرونگا کہ یہ نہایت نازک ، لیکن بڑا اھم مسئلہ ، اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آجائے۔ لو سنو۔

جب زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی کی حیوانی سطح سے انسانی پیکر میں پہنچی تو وہ حیوانی زندگی کے بعض خصائص و لزومات بھی اپنے ساتھ لائی۔ کھانا۔ پینا۔سونا وغیرہ (جسم کا طبعی نظام) حیوان اور انسان میں مشترک ھیں۔ ہالفاظ دیگر ، یہ انسانی رندگی کی حیوانی سطح کے مظاہر ہیں۔ انہی میں افزائش نسل (Procreation) اور اس کے لئے جنسی جذبہ (Sexual Instinct) بھی شامل ھے۔

کھانے پینے کے معاملہ میں ، حیوانات پر بعض پابندیاں فطرت کی طرف سے ازخود عاید ہوتی ہیں۔ مثلاً بکری گھاس نہیں ہے۔ گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔شیر گوشت کھاتا ہے ، گھاس نہیں کھاتا۔ بطخ کے بچے انڈوں سے نکاتے ہی پانی کی طرف لیکتے ہیں۔ مرعی کے بچوں کو پانی کی طرف گھیر کر بھی لے جائیں تو وہ آگے قدم نہیں بڑھائے۔ حیوانات پر یہ پابندیاں از خود عائید ہوتی

هیں اور وہ انہیں تدوڑنے کا اختیار عی نہیں رکھتے۔ اس کے بدرعکس ، انسانی بچر کو دیکھئر ۔ وہ سنکھیا کی ڈلی کو بھی اسی طرح بے تکافی سے منه میں ڈال لیتا ہے جس طرح شاخ نبات (مصری کی ڈلی ) کو ۔ وہ کبھی دھکتر ھوڈر کے وڈلر کو ھاتھ سیں پکڑ لیتا ہے اور کبھی پانی سیں ڈبکیاں لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس پر فطرت کی طرف سے از خود ایسی پابندیاں نہیں عاید هوتیں جیسی حیوانات پر عاید هوتیں ھیں۔ لیکن چونکہ پابندیوں کے بغیر زندگی دوبھر ھی نہیں بلکہ بعض حالات سیں نما سمكن بهي همو جاتي هے اس لئر انسان پر بهي پابندياں لگائي جاتي هيں ـ یم پابندیاں یا تو معاشرہ کی طرف سے عائد کی جاتی میں اور یا مذهب کی طرف سے - (سذهب كے بجائے وحى كا لفظ زياده سوزوں هـ اس لئے آئنده صفحات سين اسے وحی هی سے تعبیر کیا جائے گا۔ وحی سے مراد ہے ایسی پابندیاں جو انسانی معاشرہ کی طرف سے عائید کردہ نمه هوں بلکمه خدا کی طرف سے عمائد کردہ هوں )۔ معاشرہ کی طرف سے عائید کردہ پابندیوں اور وحی کی رو معاشرتی یا بندیاں سے متعین کردہ پابندیوں میں فرق به هوتا ہے که معاشرتی پابندیاں بعض مصالح کی بناء پر بدلی بھی جا سکتی ھیں ، لیکن وحی کی رو سے عائد كرده پابنديون مين تبديلي نمين كي جا مكتى - شلاً معاشره كسى وقت فيصله كرتا هے كمه لو گوں كو سڑك كے بائيں طرف چننا چاهئر ـ اس فيصله كى روسے (Keep to the left) سڑک کا قانون قرار پا جاتا ہے ۔ ایکن اگرکسی وقت معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کرے تمو وہ اس قانون کو بدل کر " دائیں طرف چلو" کا قانون بھی نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب وحی خداوندی نے کہا ہے کہ (مثلاً) لحم خنزير حرام هے تو كوئي انسان اس قانون ميں ترميم نہيں كر سكتا \_ وحی خداوندی کے ساننے والوں کو لحم خنزیر سے اسی طرح پرھیز کرنیا ہوگا جس طرح بکری گوشت سے پرھیز کرتی ہے ، اس فرق کے ساتھ کہ بکری ابسا ابنی سرضی سے نهیں کرتی ، لیکن انسانوں کو ایسا اپنر اختیار و ارادہ سے کرنا ہوگا۔

کھانے ہینے کے علاوہ ، جنسی جذب کی تسکین کے سلسلم میں بھی

جنسی جذبه پر با بندیاں ایک بیل هر روز گایوں کے گلے میں پھرتا رهتا هے لیکن کبھی جنسی اختلاط نہیں کرتا ، تاوقتیکه اسے گائے کی طرف سے استقرار حمل کا طبعی تقاضا اس کی دعوت نه دے۔ لیکن انسان پر اس قسم کا کوئی کنٹرول نہیں عائید کیا گیا۔ وہ جب جی چاھے، اپنے جنسی جذبه کی تسکین کرسکتا ہے۔

حیوانات پسر اس طبعی کنٹرول کے علاوہ (جس کا ذکر اوپسر کیا گیا ہے) کسی قسم کا اخلاقی کنٹرول عاید نہیں کیا گیا (حیوانات کی صورت میں اخلاقیات كا سوال هي بيدا نهين هوتا ) ـ ليكن انسان بر اس صمن سين اخلاقي پابنديان عائد كى گئى هيں - ( جيسا كه اوپر كما جا چكا هے ايله بابنديال معاشره كى طرف سے بھى عاید کی جاتی ہے اور وحی کی روسے بھی۔معاشرتی ہابندیوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یه حقیقت سامنر آجائر کی کمه یمه پابندیان مختلف اقدوام و ممالک مین مختلف نوعیتوں کی هیں۔ نیز ، کسی ایک هی قوم میں ، مختلف زمانوں میں ، ان پابندیوں میں رد وبدل ہوتا رہتا ہے۔مثلاً انگلستان میں اگر ایک بالغ لڑکا اور لڑکی ، باہمی رضامندی سے (شادی کے بغیر) جنسی اختبلاط کی صورت پیدا کر لیں تو معاشرہ کی نگاهوں سیں یه کوئی معیوب بات نہیں ۔ نه هی ایسا کرنا قانوناً جرم هے۔اسی طرح اگر ایک شادی شده مرد یا عورت کسی اور سے جنسی تعلق پیدا کر اے تو یا کوئی معاشرتی جرم نمیں - یه اسی صورت میں جرم قرار پائے گا جب میال یا بیوی كواس پر اعتراض هو ـ ان پابنديوں سي رد و بدل به ـي هوت ارهتا هے ـ مشكر اس وقت تک وهاں یه صورت هے که اگر کسی غیر شادی شده لیڑی کے هاں بچه پیدا ھو جائے اور بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی نہ کرے در وہ بچہ حراسی قدرار پاتا اور سوسائٹی سیں ذلت کی نگاھوں سے دیکھ جاتا ھے۔نیکن پچھلے دنوں وھاں ایک تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایسے نعمقت دو جائز سمجھا جائے ، ان سے پیدا شدہ بچوں کو معاشرہ کا صحیح جزو قرار دیا جائے اور انھیں حقارت کی نظروں سے نــه ديكها جائ - وقس على هذا - (اس وقت ان فيصلون بر تنقيد و تبصره مقصود نهين -

مقصود صرف یه بتانا هے کسه اگر معاشره چاهے تو اپنی عائد کرده پابندیوں میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس 'اس باب میں وحی (یعنی قرآن کریم) نے بھی کچھ
وحی کی پابندیاں

یا لیڈک (مرد یا عبورت) کے جنسی اختلاط کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور شادی کے
بعد 'نمہ بیوی کسی غیر مرد سے اختلاط پیدا کر سکتی ہے ، نمہ میاں کسی اور
عبورت سے ۔ اس قسم کا اختلاط ، فرد کا نہیں بلکہ ، معاشرہ کا جرم ہے ۔ اس
(جرم زنا) کی سزا معاشرہ کی طرف سے دی جاتی ہے ۔ اور ان پابندیوں میں کسی
قسم کا ردو بدل نہیں کیا جا سکتا۔

مغرب کی جنسی ہے باکسوں سے متاثر ہو کر ، ہمارے ہاں کے نواجون طبقہ میں بھی یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی تعلق ایک طبعی تقاضے کی تسکین یا افزائش نسل کے لئے ایک حیاتیاتی عمل (Action طبعی تقاضے کی تسکین یا افزائش نسل کے لئے ایک حیاتیاتی عمل (Action) ہے اور بس ۔ اس معاملہ کو لڑکی اور لڑکے کی باہمی رضامندی پر چھوڑ دینا چاہئے ۔ اور نکاح وغیرہ کی ہابندی ، محض قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ۔ ان ھونی چاہئے ، نہ کہ بالغ مرد اور عورت کی آزادی کو سلب کرنے کے لئے ۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ( مغرب کی طرح ) جنسی فوضویت خیالات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ( مغرب کی طرح ) جنسی فوضویت پیابندیوں [ یعنی عفت و عصمت ( Chastity ) کے مطالبہ ] کو غیر فطری جکڑبندیاں قرار دیا جا رہا ہے ۔

سوال یه هے که کیا وحی کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں محض معاشرہ میں نظم وضبط قائم رکھنے کے لئے ہیں یا ان کا تعلق عالم انسانیت کے اجتماعی ان پابندیوں کی مصلحت مصلحت نظم وضبط هے توبے شک معاشرہ کو اس کا حق

هونا چاهئے که وه (اپنے مصالح کے پیش نظر ) ان میں رد و بدل کرسکے۔ لیکن اگر ان کا تعلق انسانیت کے کسی بنیادی مسئلہ سے ہے تو بھر کسی فرد یا افراد کے کسی گروہ کو اس کا متی نہیں دیا جا کتا کہ وہ ، اپنی خواهشات کو پورا کرنے کے اشر، ان پابندیوں میں تبدیلی کرتے ، انسانیت کے اجتماعی مصالح کو نقصان پہنچائے -قرآن نے جب زنا کو معاشرہ کا جرم قرار دیا ہے تو اس سے مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک جنسی تعلق محض ایک انفرادی فعل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اثر اجتماعی انسانیت پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب اس نے کہاکہ قکہ ؓ آفہلے ٓ المُدُونِينُونَ الَّذِينَ .... هُمُ لفرُو جهم احفظون (٢٠) تو اس نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ عفت و عصمت کا ، قوسوں کی فلاح و بہبود سے گہرا تعلق ھے۔ جو قوم عصمت کی حفاظت نہیں کرتی وہ زندگی کے میدان میں فائسز المرام (Prosperous) نہیں هو سکتی - سوال يه هے كه قرآن كے اس دعوم كى صداقت كى شمادت کیا ہے ؟ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ھیں وہ اس کے ان تمام دعاوی كوسيجا مانتر هيل ـ ليكن سوال ان لوگوں كا نهيں ـ سوال تو ان كا هے جو يـ كمهتر میں کہ هم اس دعوے کو بطور ایمان (Faith) ماننے کے لئے تیار نہیں - هم اس کے أ ثبوت میں علمی تائید اور شهادت چاهتے هیں - ان قرآنی دعوے کی دلیل لبوگوں (بالخصوص همارے نوجوان طبقه ) کا يه مطالبه ایسا نہیں جسرهم لاحول پڑھ کو ٹھکرا دیں اور انھیں ملحد و بر دین کہد كر نيوريان چڑها لين ـ قرآن اپنے هر دعوے كى بنياد علم و بصبرت پـر ركھتا هے اور اسے دلیل وبرھان کی روسے منواتا ہے۔ وہ کہتا یہ ھے کہ جوں جوں انسانی علم کی

قرآن کے دعوے کی کس حد تک تائید کرتی ھیں۔ یسہ سوال باڑا اھم ہے اور وقت کا نازک ترین مسئلہ۔ اس لئے اس قبابل کہ اس پار بڑی توجہ اور گہری فکر سے غور وغوض کیا جائے۔

جنسیات کے متعلق همارے هال کوئی تحقیق نہیں هوئی اس لئے اس کے ا نتائج کو سامنے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک غو و فيكر جنسیات هی پدر کیا مروقوف هے ، زندگی کے اور کون سے شعبے ھیں جن کے متعلق ھمارہے ھال کوئی ریسوچ ھوئی ھو! حقیقت یہ ھے کہ جس قوم پر صدیوں سے سوچنا حرام ہو چکا ہے اور تقلید کہن زندگی کی سحمود روش قرار پا چکی هو، ان میں فکری صلاحیتیں بہت کم باقی رہ جاتی هیں - لہذا همیں اس مقصد کے لئے بھی مغرب کے محققین کی طرف ھی رجوع کرنا ھوگا۔ یورپ میں ( دیگر شعبوں علمائے مغرب کی تحقیقات کی طرح) جنسیات نے بھی ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر رکھی ھے۔ اس کے لئے وہاں تحقیقاتی ادارے قائم هیں - علمانے عمر انیات (Sociologists)، تمذیب کے سورخ ، علمائے جنسیات اور ساہرین علم تجزیه ٔ نفس (Psycho-Analysts) وغیرہ ہم نے اس موضوع پر کافی چھان بین کی ہے ، اور جنسیات سے متعلق لٹریچر خاصی مقدار میں شائع ہو چکا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی تحقیقات کا بالعموم اندازیہ هوتا ہے کہ وہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے قدیم باشندوں (Primitive Tribes ) کے احوال و کوائف ، بود و ماند ، رسوم و معاشرت اور اجتماعی اعمال و معتقدات کا مطالعه کرتے اور اس طرح حاصل کردہ مسالہ (Data) سے نتائج مستنبط کرتے هیں \* \_ اس مقصد کے لئے انھیں جن صبر آزما اور مشقت طلب مراحل سے گزرنا بڑتا \* واضع رہےکہ ان کا ابداز ' اس طریت سے سختلف ہے جو آجکل (بالخصوص) اس یکہ میں رائج ہے اور جسکی رو سے ایک خاص خطہ یا طبقہ کے لوگوں کو سوالفاسہ دیدیا جاتا ہے اور ان کے جوابات سے اعداد و شمار (Statistics) سہیا کرکے ننائج اخذکر لئےجاتے ہیں اور ان نتائج کے ستعلق کہا جا ا ہے کہ وہ عالمگیر اور فطرت آنسانی کے ترجمان هیں ۔ آج۔کل اسریہکه میں ( Kinsley ) کی قسم کے '' محقق'' اسی انداز سے جنسیات کا مطالعه كر رهم هيل - يه طريق كار كبهي عالمگير (Universal) ننائج بهم ذبين بهنچاسكا -

ھے اس کا ھم اندازہ نمیں لگا سکتر ۔ ان میں ایسر بھی ھیں جنہوں نے اپنی ساری عمر افریقہ کے صحراؤں ، جنوبی اسریکہ کے جنگلوں ، قطبین کے برفانی سیدانوں اور همالیه کے پہاڑوں میں گزار دی۔ وہ و هال کے وحشی قبائل میں جا کے رھے۔ انہی كى معاشرت اختيار كى وهى كچه كهايا جو وه كهاتے پهر ـ وهي كـچه پهنا جو وه پہنتر تھے۔ انھیں کے ساتھ کبھی درختوں کے کھو کھلے تنوں میں ، کبھی ان کی شاخوں کے اوپر - کبھی پہاڑوں کے غاروں میں اور کبھی درندوں کے بھٹوں میں زندگی بسر کی۔ بعض اوقات انہی میں شادیاں بھی کیں اور اس طرح انہی میں گھل مل کر ان کی معاشرت اور معتقدات کا دقت نظر سے مطالعہ کیا اور یموں ان کے متعلق براہ راست معلومات بہم پہنچائیں۔ ان محققین نے دنیا کے قبائل کی معاشرت اور معتقدات کے مطالعہ کے بعد جن سوضوعات کے متعلق اصول متعین کئر هیں ان میں جنسیات کو ایک خاص اهمیت حاصل ہے۔ ان کے مرتب کردہ نشائج همیں اس حقیقت تک پہنچائے هیں که مرد اور عورت کے جنسی تعلق کا معامله محض شہوانی جذبه کی تسکین تک محدود نہیں هوتا۔ اس کا اثبر بڑا دور رس هوتا هے۔ ان کی تحقیق یه هے که کسی قوم کے تمدن (Culture) کا اس سوال سے باڑا گررا تعلق هے کہ اس قوم نے جنسی تعلقات کو آزاد چھوڑ رکھا تھا یا اس پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ اور اگر پابندیاں لگا رکھی تھیں تو وہ کس نوعیت کی تھیں ۔ انہی محققین میں ڈاکٹر آنون کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر (J.D.Unwin) کا نام خاص شہرت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر انبون نے دنیا کے مختلف حصاوں میں بسنے والے استی غیر مہذب (قدیمی) قبائل کی زندگی کا مطالعه اس نقطه علی نگاه سے کیا ہے کہ انسانی زندگی میں جنسیات اور کلچر کا کیا تعلق ہے؟ اگر ان میں ایک قبیلہ جنوبی امریکہ کا هے ، تو دوسرا قطب شمالی کا۔ ایسک آسٹریلیا کا ھے، تو دوسرا صحرائے افریقه کا۔ اس کے بعد اس محقق نے سوله مهذب اقوام کی معاشرت کا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیقات کو اپنی گراں بہاکتاب ( Sex And Culture ) میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا فقرہ یہ ہے:۔

دنیا کی مہذب اقوام ہوں یا غیر مہذب قبائل ۔ سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرا تعلق مے اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے ۔ میری اس تحقیق کا ماحصل ، اور اس سے مستنبط کردہ نتائج اس کتاب میں پیش کئر گئر ہیں ۔

اصل کتاب سے پہلے، دیباچہ میں لکھا ھے کہ

اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ھوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ھو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پر ھے۔ ایک ان لوگوں کا نظام اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ھوتی ھے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عائد کر رکھی ھوں۔ (XIV)

اسی کلیه کو اس نے اصل کتاب میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کوئی گروہ کیسر ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی

سطح کا انحصار صرف اس بات پر ھے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لئے کس قسم کے ضوابط مرتب کر

رکھے تھے۔ (ص ۳۳۰)

آپ نے غور کیا کہ یہ سحقق اپنی تحقیقات کے بعد کس نتیجہ پر پہنچا ہے؟ وہ اس نتیجہ پدر پہنچا ہے ؟ وہ اس نتیجہ پدر پہنچا ہے کہ جنسی تعلقات محض ایک حیوانی جذبہ کی تسکین کا نام نہیں بلکہ قوسوں کی تہذیب و تمدن کا دارو مدار اسی جذبہ کی تحدید و تماد بب پسر ہے۔ حتٰی کہ ڈاکڑ انون یہ بھی لکھتا ہے کہ

اگر کسی قدوم کی تاریخ میس آپ دیکھیس که کسی وقتاس کی تمدنی سطح بلند هوگئی تھی یا نیچے گرگئی تھی تو تحقیق سے معلوم هوگکه اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجه اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا بستی تھا۔ (۳۰۳)

آئے چل کر وہ لکھتا ہے کہ

جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات تین پشتوں کے بعد (یعنی قریب سو سال میں) نمودار هوتے هیں (ص ۳۳۰)۔

اس لئے اگر کسی قوم میں تمدنی تبدیلی واقع ہو۔ یعنی اسے دنیا میں عروج حاصل ہویا اس پر زوال آجائے، تو اس عروج و زوال کے اسباب کےلئے دیکھنایہ چاھئے کہ اس قوم نے سوسال پہلے اپنے ہاں جنسی تعلقات کے ضوابط میں کس قسم کی تبدیلیاں کی تھیں۔ جیسی وہ تبدیلیاں ہونگی اسی قسم کے نتائج مرتب ہوں گے۔

سب سے پہلے تجرد کی زندگی (Celibacy) کو لو ، جسے عیسائیت ( اور اس سے متاثر شدہ مسلک خانقا هیت ) روحانی ارتقا کے لئے اولین شرط قرار دیتی ہے۔

جبری تجرد (Compulsory Celibacy) جبری تجرد

کے اثرات انسانی تمدن پر ملاکت انگیز هوتے هیں (ص ۸۸) -

جبری تجرد سے سفہوم یہ ہے کہ یہ چیز انسانی عقائد یا معاشرتی ضوابط میں شامل کر دی جائے کہ تجرد کی زندگی وجہ شرف و تقدس ہے اور اس طرح لـو گوں کـو ذهنی طور پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ تجرد کی زندگی بسر کریں ـ جیسے عیسائیوں کے هاں (Nuns) اس قسم کی زندگی بسر کرنے پر مجبور هوتی هیں۔

عیسائیت یا مسلک خانقاهیت میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تجرد کی زندگی هی شرف انسانیت کی زندگی هی شرف انسانیت کی زندگی ہے، تو دوسری طرف آجکل عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جنسی جذبات کی تسکین کے سلسلہ میں کسی قسم کی بھی پابندی عائد کی جائے تو اس سے انسان کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس سے خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خیال یکسر غلط ہے۔ جنسی جذبات پر پابندیاں عاید کرنے سے اعصابی بیماریاں پیدا نہیں ہوتیں۔ انہیں ہے لگام چھوڑ دینے سے ایسا ہوتا ہے۔ (دیباچہ xii)

اس تمہید کے بعد آگے چلو۔ ڈاکٹر آنون ؒ نے قدیم غیر سہذب قبائل کی تمدنی سطح کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ سب سے نچلے درجے کا نام (Zoistic) رکھتا

تین گرود میں سے اوپر (Manistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کے درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کے درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کا درجہ ہے، اور سب سے اوپر (Deistic) کے درجہ ہے، اور سب سے درجہ ہے، اور

- \* جهتيسوال خط

- (۱) جس گروہ نے کنوار پن ( Pre-Nuptial ) کے زسانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کی پست تریں طح پر تھے۔
- (۲) جن قبائل میں، زمانہ قبل از نکاح میں، جنسی تعلقات پر تھوڑی بہت پابندیاں عائد تھیں وہ تمدنی سطح کے درسیانی درجہ پر تھے اور
- (۳) تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت و بکارت (Chastity) کا شدت سے تقاضا کرنے تھے اور زمانیہ ٔ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی جرم قرار دیئے تھے ( ۳۲۰ ۳۰۰)

اس کے بعد ڈاکٹر انون ، شادی کے بعد کے جنسی ضوابط سے بحث کرتا ہے۔ لیکن اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے وہ اس حقیقت پر پھر زور دیتا ہےکہ

شادی کے بعد کے ضوابط کبھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کسر سکتے جب تمک شادی سے پہلے کی زندگی میں عفت و عصمت پر زور نه دیا جائے۔ (۳۳۳)

اس مقصد کے لئے وہ شادی کو چار بڑی بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی

(۱) عورت اپنی ساری زندگی میں ایک خاوند کی بیوی بن کر

رہے اور مرد ساری زندگی میں ایک عورت کا خاوند رہے۔ ان

کے رشتہ نکاح کے منقطع ہونے کی کوئی شکل نہ ہو۔

بجز اس کے کہ عورت ناجائز فعل کی مرتکب ہو جائر۔

اس کا نام ، اس کے نزدیک مطلق وحدت ِ زوج ( Absolute ) ماس کے نزدیک مطلق وحدت ِ زوج ( Monogamy

- (۷) رشته نکاح عمر بھر کے لئے نه هو بلکه فریقین کی رضامندی سے منقطم بھی هو سکتا هو۔ اسے وہ ترمیم شده وحدت روج (Modified Monogamy) کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔
- (۳) عورت تو صرف ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے لیکن مرد کو اجازت ہو کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکے۔اس کا نام اُسکے نزدیک مطلق تعدد ازواج (Polygamy) ہے۔اور
- (س) اگرمرد،دوسریعورتوںسےجنسی تعلق قائم کرے(یعنی ایک سے زیادہ بیویاں کرلے) تو عورت بھی آزاد ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ہاں چلی جائے ۔ اسے وہ ترمیم شدہ تعدد ازواج (Modified Polygamy) کہتا ہے۔

الكر انون كاكهنا مع كه

آج تک کموئی قوم شق ( ، ) کے '' مطلق وحدت ِ زوج'' کے مسلک کوزیادہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکی (سمم)

اسلئے کہ یہ شکل اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب سعاشرہ میں عورت کی کوئی حیثیت تسلیم نہ کی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی مطبع وفرمانبردار لوئڈی بن کر رہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسی صورت دیر تک قائم نہیں رہ مکتی ، کیونکہ عورت کی طرف سے اس کا رد عمل ایسا شدید ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرہ کے تمام جنسی قیود کو توڑ کر '' کامل آزادی 'کا مطالبہ کر دیتی ہے ۔ اور اس کامل آزادی کے معنی ہوتے ہیں جنسی فوضویت (Sexual Anarchy) جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ (۳۸۰)

اس کے بعد ڈاکٹر انون نے کہا ہے کہ تاریخ اس وقت تک جن اقوام و قبائل کے حالات محفوظ ر کہ سکی ہے ان میں سب بہترین تمدن کی حامل قوم سے بہترین تمدن کی حامل وہ قوم تھی جو شادی

سے قبل جنسی اختلاط کی مطلقاً اجازت نہیں دیتی تھی اور شادی کے بعد شق (۲) کی ترمیم شدہ وحدت ِ زوج کی پابند تھی۔ یعنی جن کا عام اصول یه تھا که شادی کے بعد بھی جنسی تعلق صرف میاں بیوی میں رہے۔ رشته ٔ نرکاح محکم و استوار ھو ،لیکن نا قابل ِ تنسیخ نه ھو۔ بلکه بعض حالات کے ماتحت منقطع بھی ھوسکتا ھو۔ یه بعینه, وہ شکل ہے حسر قرآن تجویز کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات پر اس قسم کی قیود و حدود عاید کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ؟ اس کے متعلق ڈاکٹر انون نے ، سختف سا ہرین علوم کی شہادات سے اہم نتائج مستنبط کئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ

جنسی تعلقات کی حد بندی سے ایک قسم کا ذھنی اور عصبی تناؤ (Tension) ہیدا ہوتا ہے جس سے جذباتی توانائی میں ارتکاز (Compression) پیدا ہو جاتا ہے ۔ (۳۱۳)

یہ مرتکز شدہ معاشرتی توانائی اپنی نمود کے لمختلف راستے تلاش کرتی ہے۔ اس نفسیاتی عمل کو، ڈاکٹر فرائڈ کی اصطلاح میں تظامت (Sublimation) کہا جاتا ہے۔ چنانچه ڈاکٹر انون کہتا ہے کہ

نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ هوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے۔ نیز محاسبہ خویش کی صلاحیت بھی۔ (۲۱۷)

بہتر ہو کہ اس موقعہ پر خود فرائیڈ کے الفاظ ممارے سامنے آجائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ فرائڈ کی تحقیق ممارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی عمارت استوار ہی اسطرح ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے قدیم

جذبات کی تسکین میں ایثار و قربانی سے کام لیا ہے اور یسه عمارت دن بدن اوپر کو اٹنجتی جا رهی ہے ، کیونکه هر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشتر کسه مفاد کی خاطر قربان کرتا رهتا ہے۔ ان جذبات میں جنسی جذبات کسو خاص اهمیت حاصل ہے۔ (جب ان کی بے باکانه تسکین هی مقصد ِ زندگی نه بن جائے تو) یه اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے هیں (جسے Sublimation کہتے هیں) اور اس طرح افراد کی فالتو توانائی ، جنسی گوشوں کی طرف سے هط کر ان گوشوں کی طرف منتقل هو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی هوتے هیں۔

تم نے دیکھ لیا کہ ، فرائڈ کی تحقیق کے مطابق ، اگر جنسی توانـائیوں کو بے محل ضائع نہ کیا جائے تو یہ انسانی تہذیب و تمدن کے قصـر حسین کی تعمیر میں کس قدر ممدو معاون بن جاتی ہیں \*۔

فرائڈ نے اس طریق عمل کا نام (Sublimation) رکھا ہے۔ یہ علم تجزیہ نفس (Psycho-Annlysis) کی ایک اہم اصطلاح ہے اور دور حاضر کی ایک گرال قدر نفسیاتی تحقیق ۔ لیکن آپ یہ سنکر حیران ہونگے کہ انسانی ذھن نے جہان اسے بیسویں صدی میں دریافت کیا ہے ، قرآن نے چھٹی صدی عیسوی میں (جسے عام طور پر ازمنه مظلمه (Dark-Ages) کہا جاتا ہے ) کس طرح اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا قرآنی کظامت احمران میں مومنین کی ایک صفت ''الکاظمین الغیظ، فرآنی کظامت ابتائی گئی ہے ۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اس لفظ

<sup>\*</sup> اس مقام پر اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری عے کہ فرائڈ نے جنسیات کے ستعلق اپنی تحقیق اور فکر میں جسقدر ٹھو کریں کھائی ھیں اور ان کے جو نقصان رساں ننائج سغربی معاشرہ میں نمودار ھورھے ھیں وہ میری نگاھوں کے سامنے ھیں۔ لیکن میں اسوقت صرف فرائڈ کے اس خیال سے بحث کر رھا ھوں کہ جنسی تو نائی کو آگر ہے باک نہ ھونے دیا جائے تو یہ اپنا رخ تعمیری مقاصد کی طرف موڑ لیتی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار تمہیں کیا جا سکتا ۔

کے بنیادی معنی کو سامنے لانا ضروری ہے۔ عرب ایک گرم اور خشک ملک ہے جہاں پانی کی اکثر قلت رحتی ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ تھوڑے تھوڑے نہوڑے فاصلہ پر کنوئیں کھود نے ان میں کسی میں کم پانی نکلتا کسی میں زیادہ ۔ پھر وہ ان کنوؤں کو آبدوز نالیوں (Subterranean Channels) کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیتے ۔ اس طرح حس کنویں کی طرف منتقل ھو طرح حس کنویں میں پانی زیادہ عوتا اس کا فالتو پانی دوسرے کنویں کی طرف منتقل ھو جاتا اور یوں تام کنوؤں میں پانی کی تقسیم یکساں ھو جاتی ۔ اس طریق عمل کو ان کے ھاں کو ان کے ھاں کو ان کے ھاں اور توانائی کو جو اپنی اسحرارت اور توانائی کو جو غصالے کی شکل میں با ھر نکانا چا ھتی ہے ، کسی دوسری طرف منتقل کرکے اس سے تعمیری نتائج کا کام لیں ۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے عصر حاضر کے ماھرین نجریہ ؛ نفس نے (Sublimation) سے تعبیر کیا ہے ۔

اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ھوں۔ ڈاکٹرانون نے بتایہ ہےکہ جنسی تعلقات پر پابندیاں عائید کرنے کا نتیجہ یہ ھوتا ہے کہ اس قوم میں قوت مکر و عمل اور محاسبئہ خویش کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم اپنے مرد اور عورتوں کہ و آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواھشات کی تسکین جس طرح جی چاھے کر لیں ، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ھی کیا۔ وہ حیوانوں کی طرح بلاقیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لئے توانائی باقی نہ رھی۔ (۸۹ م)

قطار کے سانھ چل سکے ۔ اس لئے وہ ال سے پیچھے رہ جائے۔ تم غور کرو کہ قرآن نے کس طرح ایک لفظ کے اندر اس تام حقیقت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے جس تک دور حاضر کی تحقیق اس قدر تجربات کے بعد بمنچی ہے ۔ یعنی یہ کہ جنسی جذبات کسو آزادانہ چھوڑ دینے کا نتیجہ سہ ھوتا ہے کہ وہ قوم مضمحل ہو جاتی ہے اور زندہ اقوام کے ساتھ دوش بدوش چینے کے قابل نہیں رہتی ۔ اس میں وہ معاشرتی توانائیاں نہیں رہتیں جو قوموں کو تمدنی بلندیاں عطا کرتی ہیں ۔

ڈاکٹرانون نے به بھی کہا ہے که مردوں کی عصمت اسی صورت میں سعاشرتی توانائی پیدا کر سکتی ہے جب عورتیں با عصمت ھوں اور ان کی عصمت ، شادی سے قبل اور بعد دونوں زمانوں میں محفوظ رھے - (۳۲۳)

جیسا نه پہلے بھی کہا جا چکا ہے ، قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کی عصمت پر یکساں زور دیتا ہے۔ وہ حفظت کر و جمھم (وہ سرد جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوں) کے ساتھ واللحفظلت (ﷺ) بھی کہتا ہے۔ یعنی وہ عدورتیں جو اپنے دامن عفت کو داغدار نه هونے دیں۔ اور جرم زنا کی سزا بھی صرد و عدورت دونوں کے لئے یکساں تجویز کرتا ہے (ﷺ)

قرآن کی روسے جنسی اختلاط کی صرف ایک هی صورت جائیز ہے۔ یعنی نکاح ۔ لہذا قبل از نکاح جنسی اختلاط اور نکاح کے بعد قرائی حد بندی عورت کا کسی دوسرے سرد سے ، یہا سرد کا کسی دوسری عورت سے ، جنسی اختلاط ( خواہ وہ تراضی ٔ سابین هی سے 'یوں نه هو ) زنا ہے ۔ نکاح کے متعلق بھی یه سمجھ لینا ضروری ہے کہ یه 'ا هنگائی جنسی اختلاط کی رضائندی، نمیں هوتی ، بلکه معاهده هوتا ہے اس امر کا که هم (میداں بیوی) ان تمام قیود و حدود اور حقوق و فرائض کے مطابق جو هم پر قرآن نے عائد کی هیں مستقل رفاقت کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے۔ ڈاکٹو انون نے اپنے هاں زنا کا لفظ استعمال نہیں کیا ( اسے اس لفظ کے استعمال کی ضرورت بھی نے اپنے هاں زنا کا لفظ استعمال کی ضرورت بھی

نہیں تھی۔ اس لئے کہ وہ مذہبی یا اخلاقی بحث نہیں کر رہا بلکہ جنسی مسئلہ کے متعلق علمي اور نظري تحقيق كررها هي ـ لهذا اس كا انداز سائنٹيفک هونا چاهئيسے تھا ) اس نے اپنے ہاں جنسی اختلاط کے مواقع (Sexual Opportunities) کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جس قوم میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ ہوں کے وہ قوم تمدنی سطح میں بہت پست ہوگی اور جس سیاں یہ سواقع کم از کم حد تک رکھے جائیں گے ، وہ تمدنی سطح کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی۔ قرآن نے صرف زنا هی کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جنسی اختلاط کے مواقع کو کم سے کم حد تک محدود کر دیا ہے ۔ اس میں قبل از نکاح ' جنسی اختلاط کے مواقع کا سوال ھی پیدا نہیں هموتا ، کیونکه وه زنا هے۔ نکاح کا معاهده ، اس کے نزدیک عمر بھر کی رفاقت (Life-Long Companionship) كا معاهده هـ - لهذا اس مين وقتى جنسى اختلاط كا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ، خواہ وہ باھمی رضاسندی ھی سے کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے نكاح كـو ميثا قا عليظا ( بخته عهد ) كما هـ - بجول كاكهيل نمين كم ا هـ كـه حب جی چا ھا کھیل کھیل لیا اور جب طبیعت اکتا گئی تو اس مٹی کے گھروندے کو پامال کر دیا اور دوسرے وقت پھسر نیا گھر بنا لیا۔علاوہ بسریں اس نے وحدت زوج (Monogamy) کـو بطور اساسی اصول مقررکیا هے اور تعدد ازواج کو، محض ایک ا ہنگامی تمدنی مشکل کے حل کے لئے، بطور عارضی علاج جائز وحدت ازدواج قرار دیا ہے (اس کی بھی محض اجازت ہے۔ حکم نہیں)۔ شادی کی یده (قریب قریب ) وهی شکل هے جسے اندون نے مطلق وحدت زوج (Absolute Monogamy) کی اصطلاح سے تعمیر کیا ہے۔ میں نے ''قریب قبریب ،، اس لئے کہا ہے کہ ڈاکٹر انون کے نہزدیک ''مطلق وحدت ِ زوج '' میں شادی صرف اسی صورت میں منقطع هو سکتی هے جب عورت جنسی (اخلاقی) جرم کی مرتکب ہو جائے۔ لیکن قرآن نے نباہ نہ ہو سکنے کو بھی فسخ معاہدہ (طلاق )کی معقول اور جائز وجه قرار دیا ہے۔ بہر حال ، یه ظاهر ہے که قرآن نے جنسی اختلاط کے مواقع کوکم ازکم حد تک محدود کر دیا ہے۔ وہ زسانمہ قبل ازنکاح میں جنسی اختلاط کے کسی ایک موقع کو بھی جائز قرار نہیں دیتا ۔ اور نکاح کے بعد عام حالات میں صرف ایک جوڑے کو با همد گر وابسته رکھتا ہے۔ تنوع ( Change ) کی خاطر تنوع ( Change ) کی خاطر تنوع ( Change ) کی اجازت نہیں دیتا ۔ قرآن نے تو نکاح کی صورت میں بھی محصنبن کے ساتھ غیر مسافحین (ﷺ) کا اضافه کیا ہے۔ حصن کے معنی هیں محفوظ رکھنا اور سفح کے معنی هیں پانی وغیرہ کا بہا دینا ۔ لہذا جہاں اس حکم میں زنا سے ممانعت مقصود هے وهاں اس سے یہ بھی متصور ہے کہ نکاح کا مقصد بھی شہوت رانی نہیں ۔ اس سے نکاح کی تمام ذمه داریوں کی حفاظت اور بقائے نسل کا تحفظ مقصود ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ صرف وہی قوم زندگی کی کامرانیوں سے بہرہیاب (مفلح) ہوسکتی ہے جبو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم ازکم حد تک لے جائے۔ اور یہ کم ازکم مواقع بھی صرف معروف (Recognised) طریق سے مہیا کئے جائیں۔ ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ

انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نمیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی ھبو جس کی لڑ کیاوں کی پرورش و تاربخ عالم میں کوئی زوج "کی روایات میں نه ھوئی ھو۔ نه ھی تاربخ عالم میں کوئی ایسی مثال سلتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاط پر حد ود وقیود کی روایات ڈھیلی پڑ گئی ھوں اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ھو۔ جب عقد نکاح ، مساوی حیثیت کے فریقین کا عمر بھر کی رفاقت کا عمد هبو۔ اور فی میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے آشنا ھواور نه ھی بیوی اپنی بیوی کے علاوہ کسی مرد کی شناسا ، تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کم از کم حد تک پہنچ جات ھیں ۔ تاریخ کا مطالعہ اس پر شاھد ہے کہ جن اقوام نے ایسی معاشرتی رسوم اختیار کرلی تھیں جو زندگی بھر کی جبری رفاقت معاشرتی رسوم اختیار کرلی تھیں جو زندگی بھر کی جبری رفاقت کے قریب قریب پہنچ گئی ھوں ( اس لئے کہ اس وقت تک

زندگی بھر کی جبری رفاقت تک کوئی قوم بھی نہیں پہنچ سکی ا اور جن اقوام نے جنسی اختلاط کے حدود و قیود کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رکھا تھا وھی اقوام تہذیب و تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھیں جہاں نیک انسانیت اس وقت تک پہنچ سکی ہے۔ (صفحہ مم)

آپ نے دیکھا کہ زمانے کی علمی شہادتیں کس طرح قدرآنی حقائق کی تائید کرتی چلی جا رہی ہیں اور دنیاکس طرح (غیر شعوری طور پر خود بخود) قرآن کے قریب آتی جا رہی ہے!

ا ڈاکٹر انون نے اپنی تحقیق کے دوران میں ضمناً مسلمانوں عربوں کی تاریخ ا (عربوں) کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ مختصر الفاظ سی بتاتا هے که قدیم عرب، قبل از نکاح عصمت و بکارت پر زور نہیں دیا كرتے تھے - بعد ميں (اسلام كى تعليم كے ماتحت ) انہوں نے اس عصمت پر شدت سے زور دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنر محدود سلک سے نکل کر گرد و نواح کی دنیا ہے پھیل گئر ۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنر حرم میں عورتوں کی بھرمار شروع کردی تـو ان کی فتوحات کی وسعتیں رک گئیں (صفحه ۲ م م)۔ اس کے بسعد ڈاکٹر انون نے ایک اور تاریخی عنصر کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے یہود و نصاری (اہل کتاب) کی لؤکیوں سے شادی کی اجازت کیوں دی تھی ۔ ڈاکٹر انون کے اس اصول کا ذکر پہلر آچکا ہے کہ کسی قوم کی تمدنی تعمیر میں عورت کی محفوظ توانائی کا بہت بڑا اثر ہے، بلکہ مردوں کی توانائی بھی اسی صورت میں تعمیری نتائج پدیدا کر سکتی ہے جب ان كي عورتين با عصمت هول ـ ڈاكثر انون كمتا هے كه جب عربوں كي فتوحات كا سلسله مصر میں جاکر رک گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کیں ۔ ان لڑ کیوں کی تربیت اس ماحول میں هوئی تھی جس میں جنسی ضبط پر بڑا زور دیا جاتا تھا ۔ چنانچه ان کی مرتکز توانائیاں عربوں کی مزید وسمتوں

اور تمانی بلنا یول کا اعث بن گئیں ۔ یہی کچھ مصر میں ہؤا اور یہی کچھ اسپین سیں (صفحه و سه ) کسے کو ڈاکٹر انون کی تحقیق کے اس نتیجر سے اختلاف هو یا اتفاق ، لیکن یه حقیقت بهر کیف اپنی جگه پر غیر ستنازعه ره جاتی ہے که اس معقق کے نزد دک، کسی قدومی فتوحات کی وسعتوں اور تہذیب کی بلندیوں پراس کی عورتوں ی عصمت و ضبط کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور یہی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے جب اس نے زندگی کی کامرانیوں کے لئر مردوں اور عبورتوں دونیوں کے "محصن" (قلعه بند) هولے کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ سرد اور عمورت دونوں کا سحصن ھونا جنسی اختلاط کے سواقع کو کم از کم درجے تک ہے آتا ہے ( یعنی زمانه قبل از نکاح میں مطلق عصمت - نکاح میں وحدت زوج (Monogamy) بطور اساسی اصول -اور نکاح کے بعد ، سیاں اور بیوی کا کسی غیر عورت اور مرد کے ساتھ اختلاط ناجائز)۔ لیکن جب کسی قوم سیں جنسی اختلاط کے سواقع زیادہ سے زیادہ ہو جائیں (جس کی شکل صرف زنا ھی نہیں بلکہ اس ھنگاسی ضرورت کے بغیر جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے ، بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں ۔ طلاق کی رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانه تبدیلی ٔ ازواج ً اور قرآن کے کھلے کھلے حکم کے خلاف لونڈیوں کی بھرسار سے سینکٹوں عورتوں سے اختلاط، یہ سب جنسی اختلاط کے زیادہ سے زیادہ مواقع جنسیات میں الجھی هوئی قوم کی حالت ابہم پہنچانے کی شکایں هیں) تو پهر اس قوم ميں نه تو آگے بڑھنے کی توانائیاں رہ جاتی ہیں ، اور نہ ہی اپنے تمدن کو علمی حالہ، قـائم رکھنے کی صلاحیتیں ۔ اس قسم کی قسوم زندگی کی کس سطح پسر پمہنچ جباتی ہے ، اس کے متعلق ڈاکٹر انون لکھتا ہے کہ

<sup>\*</sup> رابرٹ برفا Briffault نے جنسیات کے ستعلق ایک بڑی وقیم اور ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے The Mother - اسمیں وہ ایک کرد کے ستعلق لکھتا ہے کہ اس نے عمر بھر بیک وقت ایک ہی بیوی رکھی لیکن وہ (غالباً) چالیس کے قریب بیویاں بدل چکا تھا ۔ یہ جنسی اختلاط کے ستنوع سواقع کی ایک مثال ہے ۔ اس سے اور مثالوں کا بھی اندازہ لگا لیجئے ۔

اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو هوتی هے لیکن وه اپنر معاملات میں اس سے راهنمائی حماصل نہیں کرتی\*۔ وہ واقعمات کے اسباب و علل (Causes) کیمتعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی۔ جو كمچه هوتا هم اسم اسى طرح تسليم كمرتى چلى جاتى هم ـ زندگی سے ستعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندھی بندهائی رائے هوتی هے (جس کے مطابق وہ چلتے چلے جاتے هيں)۔ ..... وه هر غير معمولي واقعه كو جو ان كي سمجھ ميں نه آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ....اس قوت کا مظہر کبنی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے اور کبھی درختوں کو ۔ کپھی ایسے حیوانات کدو جاو انہیں محیرالعقول نظر آئیں اور کبھی دیگر ایسی اشیاء کوجن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے ۔ جس شخص کی پیدائش یا زندگی سیر انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتر ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے ۔ حتی کمه اس کی سوت کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے (اسکر بعد ڈاکٹر انون نے ان توهم پرستیوں کی تفصیل بتائی ہے جو نذر نیاز ۔ گنڈہ تعوید ۔ اکابر پرستی اور قبر پرستی کی صورت میں ایسی قدوم سے ظہور میں آتی ھیں ۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اس قسم کے معتقدات، اس قوم میں نسار بعد نسل متوارث چلے آتے هیں -زمانه کا امتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نمین هوتا ـ اس معاشره میں انسان پیدا هوتے هیں - اپنی خواهشات کو پورا کرتے هیں اور می جائے ہیں ۔ اور جب ان کی لاشوں کو ته خاک دبا دیا

<sup>\*</sup> دیکھئے یہ الفاظ کس طرح ترجمہ ہیں قرآن کی اس آیت کا کہ لہم، قلوب لایفقہون یہا ان کے پاس سمجھنے کا کام نہیں لیے ۔ ان کے پاس سمجھنے کا کام نہیں لیے ۔

جاتا هے تو نسیاً منسیا هو جاتے هیں۔ یه انسان نہیں هوتے، بالکل حیوان هوتے هیں\*۔ (صفحه ۲۳۳-۳۳)

تم نے دیکھ لیانقشہ اسسوسائٹی کاجسمیں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں؟
کیا مسلمانوں کی صدیوں سے یہی حالت نہیں چلی آرہی اور کیا آج بھی ساری دنیا
میں ہماری یہی حالت نہیں؟ کیا یہ نتیجہ نہیں جنسی اختلاط کے مواقع کی ان
وسعتوں کا جو ہمارے خود ساختہ مذہبی تصورات نے عطا کر رکھی ہیں؟

جب هماری قوم کی جنسی زندگی قرآنی سواحل میں گھری هوئی تھی تو یہ ساری دنیا پر چھا گئی تھی - اور جب ملوکیت نے اسے بدلگام کر دیا اور شریعت کے نام پر وہ سب کچھ هونے لگا جسے قرآن رو کنے کے لئے آیا تھا تو ان کی ساری توانائیاں خائع هو گئیں ۔ پھر ان میں نه فکر کی صلاحیت رهی نه عمل کی - اور یہی حالت اس وقت تک چلی جارهی ہے ۔ ان کے ممالک میں لونددیاں آج تک سر بازار بکتی هیں -

همارا نوجوان طبقه کما جاتا هے - اس کے برعکس همارے نوجوانوں کا طبقه هے جنہوں نے مغرب کی دیکھا دیکھی یہ کمنا شروع کر دیا ہے کہ جنسی تعلق ت پر پابندیاں عائید کرنا ، انفرادی آزادی کو مقید کرنا ہے ۔ اس لئے '' ازمنہ مظلمہ '' کے ان اغلال و سلاسل کو جتنی جلدی توڑ دیا جائے اتنا هی اچھا ہے ۔ چنانچہ انھوں نے عملا اسے توڑنا بھی شروع کر دیا ہے ۔ ان آزادیوں سے وہ سوسائٹی متشکل هوتی ہے جس کے متعلق انون لکھتا ہے که

اس میں ھر لڑی کمو آزادی حاصل ھوتی ھے کمہ وہ جس قسم کا جنسی کھیال کھیلنا چا ھے کھیلتی پھرے

<sup>\*</sup> به بهی قرآن هی کی ایک ایت کا ترجمه هے جس سی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یتمتعون ویاکون کماتاکل الاندام (۲/۱۲) وہ سا.ان زیست سے اسی طرح ناندہ حاصل کرتے اور کھاتے ہیتے هیں جس طرح حیوان -

اور جس نوجوان سے چاھے جنسی اختلاط قائم کررے۔ اس کے لئے فقط ان دونوں کی رضامندی کی شرط ھے۔ نبه لڑکی پیرکسی قسم کی پابندی عائد ھوتی ھے نبه لڑکے پر..... پچپن ھی سے وہ ھر ایسا جنسی کھیل کھیلنے لگ جائے ھیں جس میں انھیں لذت ملتی ھو .... مختصراً یہ کہ وہ ایسی فضا میں رھتے ھیں جس میں جنسی حدود و قیود کا کوئی واسطہ نہیں ھوتا اور جس میں ان کی حالت یہ ھوتی ھے کہ جونہی جنسی خواھش ھوئی ، اسے اسی وقت کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا۔ (۴۳۸)

یہی هیں وہ جنسی آزادیاں جن کا متمنی همارا نوجوان تعلیم یافته طبقه هوتــا جــا رها هــــ لیکن اِن آزادیوں کا نتیجه کیــا

اس کا نتیجه

هوتا هے اسے خود ڈاکٹر انون کی زبان سے سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے که

لوگ چاهتے یه هیں که جنسی پابندیوں کو بھی هٹا دیا جائے اور قوم، زندگی کی ان خوشگورایوں سے بھی ستمتع هوتی رہے جو ایک بلند تمدن کا ثمرہ هوتی هیں ۔ لیکن انسانی هیئت تو کچھ اس قسم کی واقع هوئی هے که یه دونوں آرزوئیں کبھی یکجا جمع نہیں هو سکتیں۔ یه ایک دوسرے کی نقیض هیں۔ جو ریفار می ان میں سفا همت کی سی هجو چاهتا ہے کہ وہ اس کی مثال اس احمق بچے کی سی هجو چاهتا ہے کہ وہ اپنے کیک کو کھا بھی لے اور پھر وہ سالم کاسالم باقی بھی بچ جائے۔ کوئی انسانی معاشرہ هو، آسےان دورا هوں میں سے ایک راہ اختیار کرنی هوگی۔ یا تو ان صلاحیتوں کو پائندہ رکھنے کی راہ جو اس کے تمدن کیو بائند کرتی هیں اور یہا جنسی آزادی کی راہ جو اس کے تمدن کیو بائند کرتی هیں اور یہا جنسی چیزوں کو اکٹما کرتی ہے وہ اپنی تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لے جا سکتی۔ (۱۲)

بنابریں ۔

کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں وہ سکتیں جب تک اس کی هر نسل ان روایات میں پرورش نه پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو (جس میں جنسی اختلاط کے مواقع قلیل ترین حد تک محدود کر دئے جائیں) مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات کی حامل رہے گی (م ، م)

پس چه باید کرد کی تشکیل کس طرح کی جائے جس میں جنسی اختلاط کے معاشرہ کے معاشرہ کے معاشرہ کے معاشرہ کی جائے جس میں جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لے جایا جائے۔ اور پھر ایسی صورت پیدا کی جائے که جنسی مواقع کی یه شکل مستقل طور پر قائم رہ سکے تاکہ اس طرح وہ قوم انسانیت کی صلاحیت بخش توانائیوں کی حامل بنتی چلی جائے۔ ڈاکٹر انون نے اپنی کتاب کا خاتمہ اسی سوال (اور اس کے جواب) پر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے که

تاریخ کے صفات پر کوئی سوسائی ایسی نظر نہیں آئی جو اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہو کہ وہ جنسی اختلاط کے مواقع کو ایک مدت مدید تک محدود رکھ سکی ہو۔ میں تاریخی شوا ہد سے جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم نے ایسی صورت پیدا کرنی ہو تیو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے مرد اور عورت کو قانونا مساوی درجہ عطا کرے۔ (۳۳ - ۳۳)

تم نے غور کیا کہ اس محقق کی تحقیق کے مطابق اس قسم کے معاشرہ کی تشکیل کی بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ کہ اس میں مرد اور عورت کو قانونا مساوی درجه عطا ہو! اج اس معاشرہ میں جس میں هم صدیوں مرد اور عورت کی مساوی حیثیت سے چلے آرہے هیں ، یه کہنا کہ اسلام

ے مرد اور عورت کو قانوناً مساوی درجه عطا کیا تھا ، شاید اپنی هنسی اڑانے کے مترادف هو گا۔ لیکن اس حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے کہ قرآن نے یہ اعلان آج سے ڈیڑھ هزارسال پہلے کیا تھا کہ و کہ اُن اِ مثل الَّذِی عَلمْیوهَ تَن بِا المَعْتُر وَف (المَهُن اللهٰ الَّذِی عَلمْیوهٔ تَن بِا اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ الله عادے اور قانون کی رو سے عورتوں کے حقوق بھی اتنے هی هیں جتنے ان کے فرائض هیں ۔ لهذا قانون کی نگاه سیں سرد اور عورت دونوں کو مساوی درجه حاصل ہے۔ لهذا همارے لئے کرنے کا کام فقط اتنا هی ہے کہ اپنے معاشرے کو قرآنی خطوط پر متشکل کر لیں ۔

آخر میں ڈاکٹر انون لکھتا ہے کہ

اگر کوئی معاشرہ چاھتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک، بلکہ ابدالاً باد تک قدائم اور آگے بےڑھتی رھیں تو اس کے لئے ضروری ھوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے۔ یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قدانوندا سساوی حیثیت دے اور بند اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مدید تک بلکہ ھمیشہ ھمیشہ کے لئے کم از کم حد تک محدود رھیں۔ اس طرح اس معاشرہ کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقا کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کی روایات شاندار مداضی اور در خشندہ مستقبل کی حامل گا۔ اس کی روایات شاندار مداضی اور در خشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور انسان کی توانائیاں اسکی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے صیقل کرتی جائیں گی جو اس وقت ھمارے حیطہ ادراک میں بھی نہیں آسکتا (صفحہ ۲۳۳)

قرآن ایسے هی معاشرہ کی تشکیل چاهتا ہے۔ اس کے لئے اس نے نہایت واضح قوانین دیئے هیں۔ وہ عائلی زندگی کو کس قدر اهمیت دیتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے که وہ جہاں صلاوۃ و زکلوۃ جیسے امور کے متعلق بالعموم اصولی قوانین دیتا

ھے وہاں عائلی زندگی کے متعلق چھوٹی چھوٹی جزئیات کی بھی خود ہی متعین کر دیتا ہے۔

ایک بنیادی حقیقت ایکن اس ضمن میں ایک بیادی حقیقت ایسی هے جس کہا جاتا ہے کہ جنسی جذبہ بھی بھوک، پیاس، نینہ وغیرہ کی طرح ایک فطری جذبہ ہے جس کی تسکین نمایت ضروری ہے اور جسطرح بھوک، پیاس وغیرہ کی اضطراری حالت سی عام قوانین کو ڈھیلا (Relax) کر یا جاتا ہے اسی طرح جنسی اضطراری حالت سی عام قوانین کو ڈھیلا کر دینا چاھئے ۔ یہ صور ایک بنیادی غلط فہمی پر سبنی ہے ۔ اس میں شبہ نہیں کہ بھوک اور پیاس کی طرح جنسی جذبہ بھی ایک فطری جذبہ (Natural Instinct) ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے ۔ اس فرق کو ایک مثال (بلکہ اپنے روزم، کے مشاہدہ) سے سمجھو۔ بنیادی فرق ہے ۔ اس فرق کو ایک مثال (بلکہ اپنے روزم، کے مشاہدہ) سے سمجھو۔ تم کسی کا میں منہمک بیٹھے ہو ۔ تمہیں پیاس گتی ہے ۔ شروع میں تمہیں ہی لیتے ہو تو فہما، ورنہ اسکی شدت بڑھتی چلی جاتی ہاور اس حد تک بڑھ جاتی ہی لیتے ہو تو فہما، ورنہ اسکی شدت بڑھتی چلی جاتی ہاور اس حد تک بڑھ جاتی ہی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے ۔ اور اگر تمہیں کچھ دنوں کے لئے پانی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے ۔ اور اگر تمہیں کچھ دنوں کے لئے پانی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے ۔ اور اگر تمہیں کچھ دنوں کے لئے پانی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے ۔ یہی کیفیت بھوک کی بھی ہے ۔ اس سے نہ دیکہ لیا کہ

- (۱) بھوک، پیاس وغیرہ کا تقاضا از خود پیدا سوتا ہے۔ اس میں کسی کے خیال اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا ۔ اور
- (۲) اگر ان تقاضوں کی تسکین نہ کی جائے تو کچھ وقت کے بعد اس سے موت واقع ہو جاتی ہے ۔اس کو اضطراری حالت کہتے ہیں ۔اس حالت میں (جان بچانے کی خاطر) ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو عام حالات میں حرام ہیں خاطر) ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو عام حالات میں حرام ہیں خسی خیال کا دخل میں جنسی تقاضا کی کیفیت ان سے بالکل جدا ہے جنسی حیال کا دخل میں تھی نہیں ابھرتا تا وقتیکہ ہم اس کا خیال نہ کریں -

اس حقیقت کو اچھی طرح ذھن نشین کر لیجئے کہ جنسی تقاضا کی بیداری اور نمود یکسر ھمارے خیالات سے وابستہ ہے۔ اگر ھمارا خیال اس طرف منتقل نہ ھو تو یہ تقاضا بیدار ھی نمیں ھوتا۔ دوسرے یہ کہ اگر جنسی تقاضا کی تسکین نہ کی جائے تو اس سے سوت واقع نہیں ھو جاتی ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی '' اضطراری حالت'' کے لئے حراء کو حلال نمیں قرار دیا۔ بلکہ کما یہ ہے کہ جس کے لئے کاح حالت'' کے لئے حراء کو حلال نمیں قرار دیا۔ بلکہ کما یہ ہے کہ جس کے لئے کاح مکن نہ ھو وہ ضبط نفس سے کام ہے۔ (سیم)

ضبط نفس کچھ بھی مشکل نہیں ۔ اس نئے کہ جس تقاضا ضبط نفس کچھ بھی مشکل نہیں ۔ اس نئے کہ جس تقاضا کی بیداری کا مدار انسان کے اپنے خیالات پر ہو، اس پر کنٹرول رکھنا انسان کے اپنے بس کی بات ہوتا ہے ۔ وہ نہ خیالات کو طیور آوارہ بنائے ، نہ توجہ اس طرف جائے ۔ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ جس معاشرہ میں حالت یہ ہو جائے کہ

#### صيد خود صياد را گويد بگير

اس میں ایک فرد (التخصوص نوجوان طبقه) اپنے خیالات پر کس طرح کنٹرول رکھ سکے ؟ یہ بات ایک حد تک درست ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن چور ہی کو نہیں بلکہ چور کی ماں کو بھی مارتا ہے۔ وہ صرف ارتکاب جرم کے بعد مجرم کو نہیں پکڑتا بلکہ ایسی فضا پیدا کرتا ہے جس میں ان جرائم کے ارتکاب کے مواقع کم از کم هوجائیں ۔ اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ لا تعدر بدوا النفوا حدش من ظامه ر منسها و ما بنطن ( آرائم ) تم فواحش کے قریب تک نه جاؤ۔ یعنی فواحش تو ایک طرف جو اسباب و ذرائع نواحش تک ہے جانے والے ہوں ان سے بھی مجتنب رہو۔ ان اسباب و ذرائع میں وہ بھی شامل ہیں جو بظاہر نظر آجائے ہیں ، اور وہ بھی جو اسباب و ذرائع میں وہ بھی شامل ہیں جو بظاہر نظر آجائے ہیں ، اور وہ بھی جو اشان کو فواحش تک ہے جائے ہیں ۔ اسی لئے اس نے کہا ہے کہ بعداً ہسته انسان کو فواحش تک ہے جائے ہیں ۔ اسی لئے اس نے کہا ہے کہ بعدائم خائینہ اور دل خائینہ اور دل خائینہ اور دل خائینہ اور دل خائینہ و نگاہوں کی خیانت اور دل کی چوری ( راز ) تک سے و قف ہے۔ اس قسم کی روش کو تطہیر قلب و نگاہ کہتے

ھیں۔ یعنی دل اور آنکھ کی پاکیزگی۔ اِس قصد کے لئے قرآن مردوں اور عمورتوں کے اختلاط (میل جول) کے متعلق تفصیلی ہدیات دیتا ہے ( انہیں ہمدے کے احکام کہا جاتا ہے)۔ تم ان امور کی تفصیل معلم کرنا چاہتے ہو تو طاہرہ بیٹی سے وہ خطوط لیکر دیکھ لو جو میں نے اسے اس موفوع پر وقتاً فوقتاً لکھے ہیں \*۔

بہر حال تم نے یہ دیکھ لیا سلیم! کہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاط، مخض ایک طبعی فعل (Biological Action) نہیں جس کا تعلق صرف انسان کے جسم تک هو۔ اس کا تعلق قوموں کی تہذیب و تمن اور کاچر و ثقافت کے ساتھ بڑا گہرا اور بنیادی ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ایسا نہیں جسے یونہی نظر انداز کردیا جائے۔ اگر هم چاهتے هیں که هماری قوم تمدن اور ثقفت میں متاز حیثیت حاصل کر نے تواس کے نئے ضروری ہے کہ هم جنسی تعلقات کو قرن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھیں یعنی ان آزادیوں کو بھی محدود کریں جو مغرب کی اندهی تقلید سے همارے جدت پسند طبقہ میں دن بدن بڑھتی چلی جارهی هی ، اور ان ''شرعی اجازتوں'' کو بھی حدود اللہ کا پابند بنائیں جو غلط(یعنی غیر قرآ) مذهب کی بنا پر همارے قدامت پسند معاشرہ میں صدیوں سے مروج چلی آرهی هیں۔ اگر هم نے ایسا نه کیا تو همارے ابھرنے اور آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں هوسکتی۔ سنت اللہ کسی کے لئے بدلا نہیں کرتی۔

حذر اے چیرہ دستاں سخت ھی فطرت کی تعزیریں ! کچھ سمجھے سلیم! کہ بات کیا ہوئی؟ اچھاخدا حافظ۔

فرورى - ١٩٥٤ع والسلام

پرويرز

<sup>\*</sup> يه خطوط چهپ ښکے هيں -

## سينتيسوال خط

## قوموں کے عروج و زوال کا اہلی قانون

نہیاں سلیم! تاریخ کا علم او اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ عمیق ہے۔ تاریخ محض ماضی کے واقعات اور حوادث کا ریکارڈ نہیں۔ وہ صرف اتنا بتانے کے لئے نہیں کہ اکبر فلاں سال تخت پر بیٹھا اور فلاں سال مرگیا۔ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قومیں کس اصول کے ماتحت زندہ رہتی ہیں اور کس قاندون کے ماتحت مرتی ہیں۔ وریہ بتاتی ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کی اور شر روش زندگی اختیار کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا اور فلاں قوم اُس قسم کی نہج پر چلی تو اس کا انجام یہ ہوا۔ اسے سائنس آف ہسٹری یا فلسفہ تاریخ کہتے ہیں۔ اور تم یہ سن کر متعجب ہوگے کہ تاریخ کرو یک سائنس یا فلسفہ کی حیثیت سے سب سے یہ سن کر متعجب ہوگے کہ تاریخ کرو یک سائنس یا فلسفہ کی حیثیت سے سب سے سائنس آف ہسٹری اور حیت یونہی اتفاقی طور پر واقع نہیں ہو جاتی۔ سائنس آف ہسٹری اور حیت یونہی اتفاقی طور پر واقع نہیں ہو جاتی۔ اس کے خاص قانون اور اصول مقرر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات کوئی خاص قوم لئے خاص قانون اور اصول مقرر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات کوئی خاص قوم

یا گروہ کچھ توت جمع کر لتا ہے اور اس کے ذریعے وقتی طور پر اقتدار حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہنگہی حادثہ ہوتا ہے جو ایک شعلہ ' مستعجل کی طور فوراً بھڑک کر خاموش ہو جاتا ہے۔ جسے قوموں کا عروج و زوال کہا جاتا ہے، وہ ارتقئی طور پر نمودار ہوتا ہے اور اس طرح تدریجی طور پر سمٹ کر پیچھے ہئے جاتا ہے۔ اور اس طرح تدریجی طور پر سمٹ کر پیچھے ہئے جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک لگے بدھے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔

یہاں اتنا سمجھ لیا ضروری ہے کہ جب هم کسی قبوم کی موت کا ذکر کرتے ھیں تو اس سے یه مراد نمیں ھ وتی که اس قدوم کی نسل سطح ِ ارض سے سے گئی- اس میں شبه نمیں که بض اوقات ایک نسل کینسل طبعی طور پر ( Physically ) دنیا سے سے جاتی ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک قبوم کے افراد طبعی طور پر زندہ رہتے ہیں (اور انکی نسل بھی آگے چلتی رہتسی ہے) لیکن اس قـوم کا شمار زندہ اقسوام میس نمین هدوتما - ب سدوال یده سامنر آتما هے کده کسی قدوم کی مدوت اور حیات سے مقصود کیا ہے ؟ بات یہ مے کہ هر قوم ایک خاص نظریه قو موں کی موت احیات، ایک خاص تصور زندگی، ایک خاص نقطه عنگاه کی حامل هدوتی هے ۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک خداص مقصود اور جدوجهد حیات کے لئے ایک خاص نصب العین هوتا ہے۔ اس تصور حیات اور نظریه زندگی کدو قدرآن کی اصطلاح میں کلمه اور دور حاضر کی اصطلاح میں ( یوں سمجھو که ) کاچر کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ هوئے کہ هر قوم ایک خاص کاچرکی نمائندہ هوتی ھے۔ لہذا ایک قسوم کی موت سے مقصود یہ هوتا ھے کہ وہ جس کلچر کی حامی تھی اس میں اتنسی صلاحیت نہیں تھے کمه وہ زسانمه کے تصادمات ( Challenges ) کا مقابله کر سکتا۔ س مقام پر اس نقطه کر وضاحت بھی ضروری ھے که اگر ایک قوم کسی خاص زمانه میں عروج پیر ہے ، اور اسکے بعد اس پر زول آگیا تبو اس کا سطلب یہ ہے کہ (١) يا تو اس كاچر ميں اتى صلاحيت نہيں تھى كـ وه زمانے كے بدلتے هوك تقاضوں کے سامنے ٹمہر سکتا ور یا (۲) یہ کہ اس قوم نے اُس پہلے کلچر کو چھوڑ کسر کوئی اور کلچر اختیار کر لیاتھا جس میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں

تھی۔ مختصراً یہوں سمجھوکہ جس وقت کوئی قوم زوال پذیدر ہوتی ہے اس وقت وہ کسی ایسے کاچر کی حامل ہوتی ہے جس میں زمانہ کے تقضوں کا مقابلہ کسرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

سلیم کے نام 🖈

اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں،کاچر اور زمان کے تقاضوں میں، مسلسل كشمكش جارى رهتى هـ - جب تك ايك كاچر ان تقاضود كا مقابله كرتما رهما هـ اس کی حامل قوم زندہ رھتی ہے۔ جب زمانے کے تقاضے اس پدر غالب آ جاتے ھیں تو وہ قوم مصاف ِ زندگی میں پچھڑ جاتی ہے اور اس کی جئے ہ وہ قدوم لے ایتی ہے جو ایسے کاچر کی حامل ہوتی ہے جس میں ان تقاضوں کے سامنے ٹھمہرے کی سکت ہوتی ھے ـ اس قانون كو قرآن كى اصطلاح ميں قانون استبدال و المتخلاف قـومى (Law Of Substitution And Succession Of Nations) کماجاتا ہے ۔قرآن کمتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کوئی فرد مرنا نہیں چاہتا ، اسی طرح کوئی قوم بھی مرنا نہیں چاہتی۔ وہ همیشه زنده اور برسراقتدار رهنا چاهتی ہے۔ لیکن جس طرح کوئی فدرد محض اس لئے زندہ نہیں رہ سکتا کہ اسے زندہ رہنے کی آرزو ہے (اسے زندہ رہنے کے لئے قانون حیات کے مطابق چلنا ضروری ہے) اسی طرح کوئی قاوم بھی محض مقدس آرزوؤں اور حسین تمناؤں کے بل بوتے پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے زندہ رہنے کے لئے اس اٹل قانون کا اتباع کرنا ہوگا جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب (صدر اول كے) مسلمانوں كا مقابله ان قوموں كے ساتھ هوا جو ايسر كاچرز كى حامل تھيں جن میں آگے چلنے کی صلاحیت نہیں رھی تھی (انھیں اھل کاب کہ کر پکارا گیا ہے) تو قرآن نے انھیں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں سے ھر فریق کی يه دلى أرزو هے كه وه اس كشمكش ميں غالب آئے اور آگے ره جائے ، ليكن ياد ركهو-اس بات کا فیصله محض آرزوؤں پر مبنی نہیں ۔ کئیٹس بیامیا نیسیکیم 'وکا آمانی س آهال الكتاب اس كا فيصله نه تو تمهاري آرزؤن كے مطابق هوگا اور نه هي تمہارے فریق مقابل ( اھل کتاب ) کی آرزؤں کے مطابق اس کا فیصلہ اس اٹل قانون کے مطابق هوگا که من یتعدمیل سوء یاجنز بدر - جرقوم بھی ناهمواریاں بیدا

کرنے والے پرو کرام پر عمل پیرا ہوگی اُس کی اس روش کے تباہ کن نتائج اس کے سامنہ آکر رہیں گے۔ و کا کیج دلکہ سن دوان اللہ ولیا والا نتصیہ را (ہے) اور ان نتائج و عواقب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا بجز اس کے کہ وہ قانون خداوندی قانون کی حکومت کے لئے سے ر بنائے ۔ یہ اسلئے کمه قانون کی حکومت کائنات میں لاقانونیت (Lawlessness) اور دھاندلی نہیں۔

یہاں زندگی اور سوت کا فیصله قاعدے اور قانون کے مطابق علی وجه البصیرت هوتیا ہے ۔ لیے ہی لیک من من من من من من من بیٹنے ویے حیدی من من حی عن بیٹنے اور جسے هلاک هو۔ اور جسے رائم وہ بھی دلائل و برهان کی روسے هلاک هو۔ اور جسے زندہ رها هے وہ بھی دلائل و برهان کی روسے زندہ رهے ۔ یہاں نمه کسی کو زندگی مراعات خسروانه (بادشاهوں کی بخشش) کے طور پر ملتی هے ۔ نه کسی کی موت انتقام شاهانه (بادشاهوں کی برهمی مزاج) کی وجہ سے هوتی هے ۔ یہاں هر بات کے لئے قاعدہ اور قانون مقرر هے جسمیں کسی کے لئے کوئی استثنا نہیں هوتی ۔

اس تمہید کے بعد سلیم! آگے بڑھو۔ نظریات زندگی کی با همی کشمکش کے هیکل کا فلسفه پیش کیا جسے فلسفه تضادات کہتے هیں۔ اس نے کہا کہ ایک نظریه (Idea) پیدا هوتا ہے۔ وہ بڑھتا۔ پھولتا۔ پھلتا ہے۔ جب وہ شباب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک اور نظریه آبھرتا ہے جو پہلے نظریه کی ضد هوتا ہے۔ اب وہ سابقه نظریه مضمحل هونا شروع هو جاتا ہے اور یہ نیا نظریه پروان چڑھنے لگتا ہے۔ آهسته آهسته ، وہ پہلا نظریه محو هو جاتا ہے اور اس کی جگہ یہ نیا نظریه کے اندر سے ایک فران ہورتا۔ پھولتا۔ پھلتا ہے اور اس کی جگہ یہ نیا نظریه ابھرتا ہے جو اس کی ضدهوتا ہے۔ هیگل کا کہنا یہ ہے کہ نظریات کی یه گردش دولابی (که ایک آتا ہے ایک جاتا ہے) سلسل اور پیہم جاری ہے۔ هرا بھرنے والے نظریه کو کچھ وقت کے بعد ، مضمحل هونا اور دوسرے نظریه کے لئے جگه خالی کرنا نظریه کو کچھ وقت کے بعد ، مضمحل هونا اور دوسرے نظریه کے لئے جگه خالی کرنا نظریه کو کچھ وقت کے بعد ، مضمحل هونا اور دوسرے نظریه کے لئے جگه خالی کرنا

هیگل کے بعد سارکس آیا۔ اس نے بھی هیگل هی کے فلسف کی ا تباع کی لیکن اس فرق کے ساتھ کہ مارکس نے کہا کہ یہ کشمکش، نظریات (Ideas) میں نہیں هوتی بلکه نظامہائے حیات (Systems) میں هوتی هے۔ ایک دور سیں زندگی کا ایک مارکس کا فلسفه نظام (مثلاً نظام سرمایه داری )کار فرما هوتا هے۔ کجھ مارکس کا فلسفه عرصه کے بعد اس کے اندر سے ایک اور نظام پھوٹتا هے جو آس پہلے نظام کی ضد هوتا هے۔ یه نظام اس سابقه نظام کی جگه لے لیتا هے۔ اور اس طرح یه سلسلہ جاری رهتا هے۔ اس فلسفہ کے و (Dialectics) کہتر هیں۔ یہ سلسلہ جاری رهتا هے۔ اس فلسفہ کے و (Dialectics)

اس طرح یه سلسله جاری رهتا هے اس فلسفه کو (Dialectics) کہتے هیں ۔ یه کشمکش، تصورات (Ideas) میں هو یا نظا مہائے حیات (Systems) میں ایک چیز دونوں میں مشترک هے اور وه یه که (اس فلسفه کی روسے) کوئی تصور یا نظام نه ذاتی طور پر اچها هوتا هے نه بدرا نه ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت هوتی هے نه فوقیت - یا یوں کہو که کسی تصور یا نظام میں ذاتی طور پر اس کی صلاحیت نہیں هوتی که وه همیشه کے لئے باقی ره سکے یا اپنے متضاد نظریه یا نظام پر همیشه غالب ره سکے - (غالب کے الفاظ میں) هر نظریه اور هر نظام کی بنیاد میں خرابی کی صورت مضمر هوتی هے - وه اپنے سے پہلے نظریه یا نظام کی جگه لیتا هے - کچه عرصه تک اس کا دور دوره رهتا هے اس بعد وه یه کہ کر ختم هو جاتا هے که

میں اسی لئے بنا تھا کہ خدا مجھے بگاڑے

هیگل اور مارکس کا خیال ہے کہ قوموں کی موت و حیات کا سلسلہ اسی طرح جاری رهتا ہے۔ یہی وہ چکر ہے جس کے مطابق کلچرز آتے اور جاتے ہیں۔ نہ کوئی کلچر بنیادی طور پر فنا آمادہ هوتا ہے، نه بقا در آغوش۔ هر ایک کی ''موت کا ایک دن مقرر'' هوتا ہے۔ اسے نه کوئی اس سے ایک دن زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ نہ اس سے ایک دن پہلے مار سکتا ہے۔

اس کے برعکس ، قرآن بھی کاچرز کے محوو ثبات کا ایک فلسف پیش کرتنا قرآن کا فلسفه فے وہ کہتا ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں متضاد نظریات کی کشمکش جاری ہے ۔ لیکن یہ صحیح نہیں

که سب نظرئے ایک هی قسم کے هوتے هیں۔ ایک نظریه ایسا هوتا هے جس میں بنیادی طور پر غالب آنے اور آئے بڑھنر کی صلاحیت ھوتی ہے ۔ اور اس کے برعکس دوسرا نظریمه وه هوتا هے جس میس بنیادی طور پر اس کی صلاحیت هی نمیس هوتى - وه اول الذكر نظريم كو حق كمكر بكارتها هي اور ثاني الذكر كو باطل سر تعمیر کرتا ہے۔ قرآن کا خدا کہتا ہے کہ ہم اپنر کائناتی قانون سے کرتے یہ ہیں کہ نَقُدُذُ فُ مِا لَحِق عَلَى النَّمَاطِيلِ حق كو باطل يرسارية رهتر هيل- ان كي باهم كشمكش رهتي هي - فيد سنع أس كشمكش كا نتيجه يه هوتا هي كه حق اس باطل كا بهيجا تورُّ ديتا هـ - اس كا كجومر نكال ديتا هـ - فاذ اهمُو ز اهيق ( ١٠٠) اور وه ( باطل ) بری طرح شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس لئر کہ ان النباط کل کان رَهُو ْقُا ( ﴿ ) بِاطْلِ كِي بنياد هي ميں خرابي كي صورت مضمر هوتي هے - وه حق كے مقابلر میں ٹہر ھی نہیں سکتا۔ وہ بنا ھی ایسا ہے کہ جب حتی کے سامنے آئے، منه موڑ كربها گ جائے ـ لهذا حـو قوم حق كے كاچركى حامل هـوكى وه هميشه اس قموم ير غالب رهر کی جو باطل کے کاچر کی نمائندہ ہوگی۔ اور اس وقت تک غالب رهر کی جب تک وہ حق پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہوگاکہ حق کا کلچر کچھ وقت کے بعد خود بخود سرجها کر گر پڑے۔ اور باطل کا کلچر اسکی جگہ ہے۔ یہ هو نہیں سکتا که حق کی حامل قوم پر وہ قوم غالب آ جائے جو اُس کلچر کے صحیح ھونے پر ایمان حق و باطل إنهيس ركهتي - ولنن يسجنعة ل الله الناكيف و ين علتي المُؤْمِنين سبئيلا ( - اس ) \_ حتى اور باطل كى قرآنى اصطلاحات كا مفهوم كيا ہے۔ اس کے متعلق میں تمہیں اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ھوں۔ مختصر الفاظ میں اسر دهرادوں که حق اس نظریه (کلمه) کا نام هے جو انسانیت کی بلند اور مستقل اقدار ( Permanent Values ) کا حامل ہے۔ جو حقیقت ( Reality ) پر مبنی ہے۔ جس کے نتائج همیشه تعمیری (Constructive) هوتے هیں - جس کے سمارے کائنات کی عر شر اپنر ارتقائی مراحل طر کرتی ، ابھرتی اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ حق ہے۔ اور جو کچھ اس کی ضد ہے وہ باطل ہے۔ یعنی تخریبی نتائج کا حامل نظریہ ؑ زندگی۔

تم نے غور کیا سلیم! کمه قرآن نے تصورات حیات یا نظامهائے زندگی یا کاچرز کی کشمکش کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ ہیگل یا مارکس کے فلسفہ کے کس قدر خلاف هے ؟ (يہي وہ بنيادي اختلاف هے جو اسلام كوكميونزم كي ضد قرار ديتا هے)۔ وہ کہتا ہے کہ قوموں کی حیات و موت کے فیصلے اس فلسفه اور اس قانون کی و سے ہوتے ہیں۔ یہی کاچرز کے محوو ثبات کا معیار ہے۔ قرآن نے اقوام مابقہ کی حسقدر داستانیں (یعنی تاریخی یا دداشتبی )پیش کی هیں ان سے مقصود هی یه بتانا ہے که فلاں قوم نے حق کی روش اختیار کی تمو وہ کسطرح اس قوم پر غالب آگئی جمو باطل بدوش تھی ۔ اور جب اُس قوم نے جو حق پر تھی ، حق کی روش کو چھوڑ دیا تو وه کس طرح ذلیل و خوار همو گئی ۔ اس وقت مجھے اسکی فرصت نمیں سلیم ! که میں ان تمام تاریخی نوشتوں کو اس نقطه ٔ نگاہ سے سامنر لا کر تمہیں بتاؤں کہ قرآن نے تداریخ کو کسطرح ایک سائنس اور فلسفه کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔ کبھی فرصت ملی تو یه بهی هو جائے گا۔ اِس وقت میں صرف وہ چند ایک مقامات تمہارے سامنر لا سکوں گا جن میں قرآن نے اپنر اس اصولی قانون کی متختلف انداز سے وضاحت كى هے ـ يا يوں كموكه جن سين وہ اس اصل الاصول كے متختلف گوشوں (Facts) كم سامنے لاتا ہے۔ ان مقامات میں اسنے وضاحت سے بتایا ہے کہ قدوموں کے استبدال و استخلاف کے قوانین کیا ہیں ؟ دون سی قومیں مثنی ہیں اور کون سی انکی جگہ لیتے هیں ۔ ذرا غور سے سنو! یہ حقائق ایسے نہیں جنہیں سطحی طور پر دیکھ کر انسان آگے بڑھ جائر۔ان کا تعلق خود هماری ( اجتماعی ) موت اورحیات سے ہے۔ اور انہی مقامات سے یہ حقیقت بھی سامنے آجائے گی کہ خود مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ھیں اور ان کی باز آفرینی کی صورت کیا؟ وما توفیقی الاباته العلمی العظیم

سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کاچر، انسانی زندگی کو حیوانی سطح (Animal Level) ھی پر رکھتا ہے اسے کبھی ثبات و بقا نصیب نہیں ھو سکتی۔ وہ کاچر باطل کا حامل ہے۔ قرآن کی روحیوانی سطح کی زندگی سے، انسان اور حیوان میں اتنا ھی فرق نہیں ک

>\_

4.6

T

1 L

أنسان، سلسله ارتقا میں حیوان سے اگلی کرئی ہے۔ وہ یه کہتا ہے کہ انسان کی سطح پر پہنچ کر، زندگی ایسر نئر امتیازات کی حاسل هو جاتی ہے جو حیوانی سطح پر قطعاً سوجود نہیں ہوت ۔ انہی امتیازات کا نیام شرف ِ انسانیت ہے اور انہی کی نشوونما مقصود حیات۔ همارے دور میں اس نظریہ ٔ زندگی کو جو انسانی زندگی کو محض حیوانی زندگی کی ایک بڑھ۔ی ہوئی شکل قرار دیتا ہے سادی نظریه زندگی (Materialistic Concept of life) کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن كهتما هے كه اس نظريه كى حمامل قومين ، خواه كتنى هى قبوت اور سماز و سمامان كيوں نه جمع كرليں، كامياب و كامران نہيں هو سكتيں۔ سورہ محمد عمد على هے أفــكـم يَسِيدُرُ وْ اللَّهِ فِي الْلاَرْضِ فَيَنْفَظُّرُ وْ الكَيْنُفِّ كَانَ عَاقبَةً اللَّهَ يَنْ سِنَ قبالهم کیا ان لوگوں نے دنیا میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان قوموں ک انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گذر چکی ہیں؟ تم نے دیکھا سلیم! قرآن تاریخی نوشتوں کے مطالعہ پر کس قدر زور دیتا ہے اور اس مطالعہ کو کس طرح ایک سائنس کی حیثیت دیتا ہے۔ یعنی اس نے آ کے چل کر جواصول بیان کرنا ہے اس کی صداقت کے لئے وہ اقوام سابقه کی تاریخ کو بطورشهادت پیش کرتا ہے ۔ ان اقوام کے ستعلق وہ کہتا ہے کہ د "مر الله علمينهم قانون خداوندي نے انهی تباہ و برباد کر دیا ۔ اس کے بعد ہے و َ الْكَافِرِيْنَ ٱمْـثْمَالُـهُمَا ـ اقوام سابقه كى جس تباهى و بربادى كا ذكر كيا گيا ہے اسكر متعلق يه نهيل سمجه لينا چاهئے كه يه محض ساضى كى داستانيل هيل جنهيل قصر کہانیوں کی طرح دھرایا جا رھا ھے اور ھم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیز بطور اصول بیان کی جا رہی ہے کہ جن اقدوام نے حتق کی روش سے انکار کیا ان کا حشر یه هوا ۔ لہذا اب بھی جو قوم اس قسم کی روش اختیار کرے گی اس کا انجام ايسًا هي هوگا- ذاليک بيا َن اللهُ مَـوْلي َ الَّذِينَ 'امـَنـُـوْا وَ اَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ متوالي لهم يه اس لئے هے كه كائنات ميں جو كچھ هوتا هے دهاندلى سے نبهيں هوتا \_ يمال سب كچھ قاعدے اور قانون كے مطابق هوتا هے - سو جو قوم خدا كے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، اس کی اس روش کے نتائج اس کے پشت پناہ بن جاتے ھیں۔ لیکن جو قوم اس قانون سے انکار کر کے کوئی دوسری روش اختیار

کرتی ہے تو اس کا محافظ و کارساز کوئی نہیں ہوسکتا ۔ یہ ایک محکم اصول ہے جسو شروع سے چلا آتا ہے اور آج بھی اسی طرح کار فرما ہے۔ اسی اصول کے مطابق إنَّ اللهُ يُلدُ خيلُ الَّذِينَ السَّنَّوُ ا وَ عَنْمِيلُمُو ْ القَّصَالِحَاتِ جَنَفْتِ تَنْجُمُونُ مين ْ تَحْتَمَا اللَّا نَهْمَارٌ جو لـوگ اس قانون كي صداقت پر يقين ركهتے هيں اور اسکے متعین کدردہ صلاحیت بخش ہدروگرام پدر عمل پیرا ہوئے ہیں وہ شادکامیوں اور کامرانیوں کی سدا بہار جنتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے برعكس و الَّذِيْنَ كَفَرَوْا يَتَمَيِّعُوْنَ وَ يَا ْ كُلُوْنَ كَمَا تَا ْ كُلُ ا 'لا نشعنام و السّنار سشو على المهم جنولوك اس قانون كي صداقت سے انکار کرتے ھیں انکی زندگی حیوانی سطح پر ھوتی ہے جس میں مقصود ِ حیات کھانا ، پینا اور طبعی زندگی پوری کر کے مرجانا ہوتیا ہے۔اس روش زندگی اور نظریه ٔ حیات کا انجام تباهی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ان لوگوں کا خیال یه هوتا هے که اگر هم بهت سی قوت اور جمعیت اکٹھی کر لینگے تو هماراکوئی کچھ نہیں بگاڑ سکیگا۔ یہ اُن کی خام خیالی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ کو کا یکن " رسن قرية هي آشد قوقة بسن قريت كالقدى آخر جتكا أَهْلَكُنْنَاهُمْ فَلا نَتَاصِر لَهُمْ ( . أَكِيلَ ) كُتني هي قومين ان سے پہلے ايسي گذر چکی هیں جن کے پاس اِن (موجوده) او گوں سے جنہوں نے اے رسول! تجھے تیرے وطن سے نکال دیا ہے کمیں زیادہ قوت تھی۔ ھمارے قانون مکافات نے انہیں ھلاک کر دیا اور ان کاکوئی ایسا حامی و مددگار نه نکلا جو انہیں اس تباهی سے بچاسکتا۔ سو جب أن كا حشريه هوا تو ان كا انجام بهي ايسا هي هوگا ـ يه هو نهيس سكتاكه غلط روش ، سابقه زسانه میں تو تباهی و بربادی پرسنتج هو اور وهی روش اس زمانه میں کامیابی و کامرانی عطاکر دیے۔

اس سے ہم نے دیکھ لیا سلیم! کہ جس تصور حیات کی رو سے یہ سمجنے لیا جائے کہ انسانی زندگی محض حیوانوں کی طرح طبعی زندگی ہے اور اس کے سامنے خورد و نوش سے بلند کسوئی مقصد نہیں اس تصور (کاچر) کسو بقیا اور دوام نصیب

نہیں ہو سکتا اور جو معاشرہ ان خطوط پار متشکل ہو اس میں انسان کبھی امن و سکون کی زندگی بسر نہیں کرسکتا ۔ انسانی سطح پر زندگی کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے سامنے زندگی کی مستقل اقدار ہوں اور ان کا حصول اس کا نصب العین حیات ۔ یہی وہ اقدار ہیں جن کے حصول سے انسان طبعی سوت سے بھی می نہیں سکتا بلکہ حیات ِ جاوید حاصل کر سکتا ہے ۔

اب آگے بڑھو۔ قرآن نے دوسرا اصول یہ بتایا ہے کہ جس نظام میں حالت یہ ھو کہ سعاشرہ میں نچلا طبقہ دن رات محنت کرکے پیدا کرے اور اوپر کا طبقہ ان کی معنت پر منت میں عیش اڑائے وہ نظام کبھی کامیاب نہیں ھوسکتا کہ ایسک (محنت کش) متر فین کا نظریه و زندگی صبی کبھی یہ نہیں ھوسکتا کہ ایسک (محنت کش) متر فین کا نظریه و زندگی طبقہ کے خبون کی رنگینی دوسرے (بیسکار) طبقہ کی عشرت گھوں کی تزئین و آرائش میں صرف ھو۔ سورہ انبیاء میں ہے و کے م قرصمنا کہ میں قریب کے نت ظالم کی ترئین کسنی میں کہ ھمارے قانون مکافیات نے انہیں ان کی زیادتیوں کی میں کہ ھمارے قانون مکافیات نے انہیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے تباہ کردیا اور ان کی جگہ اور قوسوں نے بے لی ۔ چنانچہ ان کے ساتھ ھوا یہ کہ فلکمیا آحسیان آرھا ہے تو وہ یہ سے بہا گری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ) کہ ھمارا عذاب سامنے آ رھا ہے تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔

1

موضوع کے تسلسل کا تقاضا ہے کہ اس سے اگلی آیت فدوراً سامنے کے آئی جائے ۔ لیکن ' اس آیت میں سلیم! ایک نکته ایسا آ گیا ہے جس کی وضاحت کے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاھتا ۔ غور سے سنو! آیت میں ہے فلکمتا آحستوا آیا میں مطلب یہ با'ستنا جب انہوں نے محسوس کرلیا کہ ہمارا عذاب آرہا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب تو بہت پہلے سے آ رہا تھا لیکن وہ ابھی محسوس شکل میں ان کے مامنے نمودار نہیں ہوا تھا ۔ وہ ان کے حواس (Sense Perception) کی زد میں نہیں آیا تھا ۔ وہ ابھی غیرمرئی شکل میں مرتب عورعا تھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم

عمل کا نتیجه اسی وقت مرتب هونا شروع هو جاتا هے جب وہ عمل سرزد هو۔ لیکن به نتیجه اپنے ابتدائی مراحل میں غیر محسوس اور غیر مرئی هوتنا هے اور انسان سمجهتا نہیں که اسکے عمل کا نتیجه مرتب هو رها ہے۔ یه بات اسکی سمجه میں اس وقت آتی ہے جب وہ نتیجه محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ عمل کے اوتکاب اور اسکے نتیجه کے محسوس شکل میں سامنے آ کے درمیانی وقفه کو اجل یا میعاد کمہتے هیں ۔ اس کو مہلت کا وقفه بهی کمها جاتا هے (اسکی بوری تشریح ذرا آگے چل کر آئیگی) ۔ غلط نظام کی حاصل قومیں، اپنی عقل وفکر اور تدبرو سیاست کی روسے ان تمام دروازوں ، کھڑ کیوں ، روشندانوں اور رخنوں کو بند کر لیتی هیں ۔ جن کے راستے (وہ سمجهتی هیں که) بربادی آسکتی هے ۔ اور جب اس طرح سے بربادی فوراً راستے نمیں آتی تو وہ مطمئن هو جاتی هیں که همارا انتظام بڑا محکم اور (Fool-Proof) ان راستوں سے لئے آتیا ہے جو ان کے فہم و شعبور میس بھی نمیں آسکتے ہیں جب وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے ۔ یہ مطلب ہے فکلمتا احسور آ بئا سنتا کا ۔

بہر حال قرآن کہ یہ رہا تھا کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہمارا عذاب عسوس شکل میں آگیا تو وہ لگرے بھاگنے ۔ لیکن ہمارے قانون مکافات نے انہیں آواز دی کہ کا تر کے خشو ا مت بھاگو ۔ کھڑے ہو جاؤ ۔ رکو ۔ تھمو ۔ تم بھاگ کر جا کہاں رہے ہو؟ و ار جعو ا الی سا اُنٹر فنتُم ' فیلہ و سسا کینکم ' ۔ رکو اور لوٹ کر وہیں چلو جہاں تم نے اپنے عیش و عشرت کے سامان جمع کر رکھے تھے اور غریبوں کی کمائی سے بڑے بڑے ذی شان محالات تعمیر کر رکھے تھے ۔ چلو لوٹ تاکہ تم سے بو چھا جائے گہ تھے ۔ پلولوٹ تاکہ تم سے بو چھا جائے گہ تم نے یہ چیزیس دوسروں کی کمائی سے کیسے بنالیں؟ تمہیں اس کا حق کیسے پہنچتا تھا؟

اس ٹکڑے پر ذرا غور کرو سلیم! کمه قرآن نے کیا بات کممدی ہے۔ غلط نظام میں اوپر کا طبقه سمجھتا یه ہے که هم جو کچھ جی چاہے کریں، همیں کوئی پوچھنے والا نہیں - اول تو وہ اپنے آپ کو قانون کی زد سے با ھر سمجھتے ھیں - وہ ایسی تدابیر آختیارکرے رہتے ہیں جن سے وہ قانون کی گرفت میں آ ہی نے سکیں۔اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو وہ قانون ہی ایسا بنا لیتے ہیں جس کی روسے وہ سب کچھ جائز قرار پا جائے جمو کچھ وہ کہرتے ہیں ( اَلْقِذْ بِیْن کَ بِنْجَمَلُون کَ وَ بِمَا مُسُرُّونَ النقاس بالبُخل (٦٦) چنانجه نظام سرمایه داری میں یہی کچھ هوتا هے که اوبر كاطبقه اس قسم كے قوانين بنا ليتا هے كه وسائل پيداوار پر انفرادى ملكيت بے حد و نمایت (Un-Limited) جائز ہے۔ دوسری طرف وہ ارباب شریعت کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور وہ فتوی دے دیتر ہیں کہ اس قسم کی ذاتی سلکیت پر حدہندی عائد کرنا مداخلت في الدين هے ـ اسطرح يه سب كچه قانوناً اور شرعاً جائز قرار پاجاتا هے اور اس کے متعلق ان سے کچھ پوچھنے کا سوال ھی پیدا نہیں ہوتیا ۔ لیکن قرآن کہتا هے کہ ان حیلوں اور بہانوں ، ان روباہ بازیوں اور دسیسه کاریدوں ، ان خدا فدریبیوں اور خود فراموشیوں سے تم خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ۔ ان سے تم اس "خطرے " سے محفوظ نہیں هوسکتے که اگر کسی نے پوچھ لیا تو اس کا كيا جواب دينگر ـ خدا كا قانون تو پائى پائى كا حساب ليلے گا ـ جب "تم جهنم كو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے،، - (لتروُون الجحیثم) تو اس وقت لتسئلن يَوْسَنَدْ عَنْ النَّعِيْمِ (١١٠) تم سے هر نعمت کے متعلق پوچها جائے گا که وه کیسے حاصل کی گئی تھی اور کہاں صرف ہوئی تھی۔

م

اس وضاحت کے بعد پھر اصل آیت کی طرف لوٹو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان قوموں کی طرف تباھی کا عذاب آیا۔ اور وہ اسے دیکھکر بھا گنے لگے تو ھمارے قانون نے انہیں للکارا اور کہا کہ رک جاؤ اور لوٹ کر اپنے عشرت کدوں کی طرف چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ ان پر تمہارا کیا حق تھا۔ اس کے بعد ہے کہ قالو ایو یا نے انہوں نے (بزبان کہ قالو ایو یا نے انہوں نے (بزبان

حال کہا کہ ) حقیقت یہ ہے کہ ہم واقعی زیادتی کیا کرتے تھے۔ دوسرے کے حق پر غاصبانہ قبضہ جما لیا کرتے تھے۔ اور یہ تباہی اسی وجہ سے آئی ہے۔ فَمَا زَالَت مُ تِلْکَ دَعْوْ ہُ۔م مُ حَسَدُی جَعَلَیٰہُم مُ حَصِیْداً خَاسِد ین لیکن اس وقت ان کے اس اعتراف اور اقرار سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ یہ کہتے رہے اور همارا قانون انہیں تباہ و برباد کرتا رہا تا آنکہ وہ ایسے ہوگئے جیسے کوئی کٹا ہوا کھیت یا بجھا ہوا انگارہ ہو۔

اس کے بعد سلیم! قرآن ایک ایسی بات کہتا ہے جو فکر و نظر کی پوری کائنات کو اپنی طرف مرکوز کرلیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ یونہی هنگامی طور پر نہیں هوتا بلکہ همارے قانون مکافات کی رو سے هوتا ہے جسے نتیجہ خیز بنانے کے لئے یہ ساری کائنات مصروف گردش ہے۔ وما خلقنا السیماء و آلارُن وسا بنانے کے لئے یہ ساری کائنات مصروف گردش ہے۔ وما خلقنا السیماء و آلارُن وسا کا سلسلہ هم نے یونہی کھیل تماشہ کے طور پر نہیں بنا دیا۔ یہ عظیم کارگہ ایک خاص مقصد کے لئے مصروف تگ و تاز ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل اپنا نتیجہ می تب کئے بغیر نہ رہ سکے ۔ اور اس کے ایک آیت بعد وہ آیت ہے جسے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے یعنی بل نقد نو اس کے ایک آیت بعد وہ آیت ہے جسے پہلے بھی ذرج کیا جا چکا ہے یعنی بل نقد نو اللہ کا شر کرم عمل ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق غالب رہے اور باطل کا سر کچلا جائے۔ لہذا قوموں کے عروج و زوال کے لئے جو قانون ہم نے مقرر کیا ہے وہ نتیجہ خیز ہو کر رہتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی قوت مزاحم نہیں ہوسکتی۔

تم نے غور کیا سلیم! کہ قدرآن نے قدوروں کی تباہی اور بربادی کے متعلق دوسرے دوسرا اصول کیا بیان کیاہے؟ اس نے کہاہے کہ جس نظام کی رو سے ایک طبقہ دوسرے طبقہ کی محنت پر عیش کی زندگی بسر کرے وہ نظام کبھی دیرپا نہیں ہوسکتا۔

تدبر کی فسوں سازی سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرما به داری ہے اب اور آگے بڑھو۔ نظام سرمایہ داری کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک طبقه عنت کرتا ہے اور دوسرا طبقه ان کی محنت پر سفت میں عیش اڑاتا ہے۔
اُستے بسر اُستے دیگر چرد دانه ایں سی کارد آل حاصل مرد

lag.

100

y-n

L

علول

in

3.5

V

30

اور اسکا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک طبقہ دولت کو سمیٹ کر اپنے لئے مخصوص کئے جاتا ہے اور اسے نوع انسانی کی نشو و نما کیلئے کھلا دولت سمیٹنے والے نہیں رکھتا ۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے بعفل کہتے ھیں۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جو نظام بخل کے نظریہ کو دلیل راہ بنائے اسکی حامل قـوم کبهی زنـده و پائنده نهیں ره سکتی۔ اسے مثا دیا جاتا ہے اور اس جگه دوسری قوم نے لیتی ہے ۔ سورہ محمد میں ہے ۔ ها ننتم هاؤ لا ع تد عنون ليتُنفقُوا في سَيْمِيلِ اللهِ فَمَن كُمُ مُ سَن يَعْبَخُلُ سَن ركهو كه تمهاري كيفيت كيا هے ؟ تم وہ لوگ هو كه تمهيں كما جاتا هے كه تم اپنا نظام ايسا رکھو جسمیں تمہاری محنت کا ماحصل نوع ِ انسانی کی فلاح و بہبود کے لئے اسطرح كؤلا رهے كه تم اس كے معاوض ميں كسى سے كچھ لينے كے طلبكار نه هو۔ ليكن تم میں ایسی ذهنیت رکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں جو سب کچھ سمیٹ کر اپنے لئے رکھنا چا ہتے ہیں۔ یاد رکھو! و ؑ سَن ۗ یَشَبُخُل ۗ فَا رِنَتَمَا یَبُدُخُل ۗ عَن ۗ نَشَفُسُهُمْ جو شخص دوسروں کو مال و دولت سے محروم رکھتا ہے وہ در حقیقت اپنی ذات کو سعادتوں اور کامرانیوں سے محروم رکھتا ہے۔ اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَ اللَّهُ النُّعَمَنِي ۗ وَ آنْتُمُ النَّفُهُ مَرَاءٌ الله تمهارے سال و دولت سے بے نیاز ہے اور تم اپنی نشو و نما کے لئے اس کے محتاج ہو۔ بہر حال اسے اچھی طرح سن رکھو کہ ان تتتو لتوا يستتبدر ل تتوماً غيدر كم الرتم ن حق كے نظام سے منه موڑ کر غلط روش اختیار کر لی تو وہ تمہاری جگه دوسری قوم بے آئے گا۔ ثم الا یکڈو نُوا آلیٹا اَنگم (ﷺ) اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تم نے غورکیا سلیم! کہ آیت کے آخری ٹکڑے میں قرآن نے کتنی گہری بات کہدی ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ قوموں کی آدلا بدلی یونہی اندھا دھند نہیں ھو جاتی کہ ایک

قوم مثا دی جاتی ہے اور اسکی جگہ اس جیسی ایک اور قوم آ جاتی ہے۔ اگر اسکی جگہ اسی جیسی قوم نے آنا ہو تو پہلی قوم کو سٹایا ہی کیوں جائے ؟ محض تبدیلی کی خاطر تبدیلی اسی جیسی قوم نے آنا ہو تو پہلی قوم کو سٹایا ہی نہیں )۔ (Change for Change Sake) می نسزد خدائے را (الله کے شایان شان نہیں)۔ ایک قوم مٹتی ہی اسوقت ہے جب اسمیں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں رہتی ۔ لہذا اس کی جگہ وہی قوم آسکتی ہے جسمیں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ یہاں گردش دولابی نہیں کہ ایک کلچر نے کچھ وقت کے بعد سٹنا ہے اور اس کی بہاں گردش دولابی نہیں کہ ایک کلچر نے کچھ وقت کے بعد سٹنا ہے اور اس کی بدتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں حق و باطل کی کشمکش ہے۔ سٹتی وہ قوم ہے جو بدتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں حق و باطل کی کشمکش ہے۔ سٹتی وہ قوم ہے جو میں معنی ثم آلا یہ کیو آئی وہ قوم ہے جو اس کے مقابلہ سیں حق پر ہو۔ یہ ہیں معنی ثم آلا یہ کیو آئی وہ قوم ہے جو اس کے مقابلہ سیں حق پر ہو۔ یہ حامل نہیں ہوگی۔

اس کے بعد قرآن ایک ایسی حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ نگہ بصیرت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے ، وجد و مسرت سے جھوم اٹھتی ہے ۔ اس لئے کہ اس میں قوموں کی موت و حیات کا ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس تک بہت کم نگاھیں پہنچتی ھیں ۔ دنیا میں ھر پروگرام کے دو حصے ھوتے ھیں ۔ پہلا حصہ پلان اور اسکیم کا ھوتا ہے ۔ اسمیں پروگرام کے سختلف پہلوؤں پر فکری طور پر غور کیا جاتا ہے ۔ اس کے مالہ وما علیہ (Pros & Cons) کو سامنے لایا جاتا ہے ۔ اس کی عملی تشکیل کے سختلف نقشے بنائے جاتے ھیں ۔ اس بر پوری پوری بحث و تمحیص کی جاتی ہے ۔ طاھر ہے کہ یہ حصہ محض لفظوں اور باتوں ، کاغذوں اور لکیروں پر مشتمل ھوتا ہے ۔ لیکن اس پروگرام کی تکمیل کے لئے یہ ھوتا ہے نہایت ضروری ۔ جب اس حصہ کی تکمیل ہوجاتی ہے ، تو پھر اس پروگرام کا عملی پہلو شروع ہو جاتا ہے اور جو چیزیں اس وقت تک باتوں اور لفظوں تک محدود تھیں وہ اب رفتہ وفتہ محسوس چیکروں میں سامنے آنے لگ جاتی ھیں ۔ جو قوم اس طرح پروگرام بناتی اور انھیں پیکروں میں سامنے آنے لگ جاتی ھیں ۔ جو قوم اس طرح پروگرام بناتی اور انھیں محض باتیں بنانے والے تکمیل تک پہنچاتی ہے وہ کامیاب وکامران رہتی ہے ۔ تکمیل تک پہنچاتی ہے وہ کامیاب وکامران رہتی ہے ۔ تکمیل تک پہنچاتی ہے وہ کامیاب وکامران رہتی ہے ۔ تکمیل تک پہنچاتی ہو وہ کامیاب وکامران رہتی ہے ۔ تو پید باتیں بنانے والے لیکن اگر کوئی قوم ساری عمر اسکیمیں ھی بناتی رہے ۔

تمام وقت سوچنے می سین صرف کر دے۔ زندگی بھر باتیں ھی کرتی رہے اور عملاً ایک قدم نه اٹھائے۔وہ قبوم تباہ و بسرباد ہو کر رہتی ہے۔ خواہ اسکی فکر كتنى هي ثريا بوس اور اسكي نگاه كيسي هي فلك رس كيون نه هو- بالفاظ دیگر قومیں محض فلسفے کے سمارے زندہ نہیں رہ سکتیں۔ زندگی عمل سے بنتی ہے۔ فلسفه ، فکری صلاحیتوں کو حالا دیتا ہے تاکه ان سے عمل کی راهیں روشن هو جائیں۔ لیکن اگر کوئی قوم محض فلسفی بن کررہ جائے اور عمل کے لئر کوئی قدم نہ اٹھا بے تو اسکی مثال اس راه گذر کی سی هوگی جو راسته چلنر کے لئر شمع تو روشن کرمے لیکن اس شمع کولیکر اپنی کوٹھڑی میں بیٹھا رہے۔ ظا ھر ہے کہ یہ مسافر عمر بھر اپنی منزل تک نھیں پہنچ سکے گا اور اسکی لالٹین کا تیل بھی بیکار جلے گا۔ جو قـومیں عمـل سے بیگانه هو حائیں ان کے مفکر ، سابعدالطبیعاتی مسائل (Metaphysical problems) حل کرنے میں دما ، سوزی کرتے رهتر هیں اور انکر لیڈر اسکیمیں بنانے میں مصروف اور بیانات دینر اور تقریریں کرنے میں مشغول رهتر هیدی ـ اور دونوں ید سمجهتر میں که هم بڑے کار هائر نمایاں سرانجام دے رہے هیں۔ حالانکه نه آن مفکرین کی فکر، اور نہ ان لیڈروں کے الفاظ قوم کو تباہی سے بچا سکتر ہیں۔ جو قوم زندگی کے عملی مسائل کی طرف سے آنکھیں بند کرکے نظری مباحث میں الجھ کے رہ جاتی ہے ، اس کی سوت یقینی ہے۔ اسی لئے اقبال تعریک کہا ہے کہ

اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے بری ہے مستی ٔ اندیشہ ہائے افلاکی قرآن نے اسے خوض ٔ سے تعمبر کیا ہے۔ جس کے معنی ہیں بیکار باتوں میں الجھنا۔ یونہی نظری طور پر مسائل کی گہرائیوں میں اترنا۔

اب اس حقیقت کے دوسر بے پہلو کو لو۔ زندگی کا تعلق بیشتر ان معاملات سے هے جن کی کدوئی نه کدوئی افادی حیثیت (Utilitarean Value) هـو ـ لیکن انسانی طبیعت ایسی واقع هوئی هے کـه اسے کام کے ساتھ ساتھ اعصاب کے سکدون کی بھی ضرورت هے ـ فندون ِ لطیفه ( Fine Arts ) کا زیادہ تعلق زندگی کے اسی پہلو سے هے ـ انسانی زندگی میں کام کی حیثیت اگر پٹرول کی هے تو فنون ِ لطیفه کی حیثیت موبل آئل

کی سی ہے ۔ اس سے زندگی کے موٹر کے پسرزے آپس میں رگڑ نہیں کھاتے۔ ان میں (Friction) نہیں پیدا ہوتی ۔ لوچ اور لچک رہتی ہے ۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر کسی فنون لطیفہ موٹر میں پیڑول کی جگہ بھی موبل آئل ہی ڈال دیا جائے تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ یہی حالت ان قوموں کی ہوتی ہے جو زندگی کے عملی پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کور دیں اور اپنی ساری توجه فنون لطیفه کی ترقی اور نشوونما پر مرکوز رکھیں ۔ وہ قوم مصاف زندگی میں دوسری قوموں کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ۔ قرآن نے اسے لعب سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی کھیل تماشے کے ہوئے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ جو کاچر خوض اور لعب ہی کو مقصود حیات ، مجھے اس کی حامل قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی ۔ سورہ معارج میں ہے کہ انقال قالم اُروان عللی آن نشبت لی خیدراً مسندھام اُ ومانیکائے اُن نشبت کی اس مخاطب قوم کی جگہ) اید کی ایسی قدوم کدو لے آئیں جدو ان سے بہتر ہو۔ یہ ہمیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے فید اُر ہم آ یکٹو ضُوا اُ ویکٹ مبئو احتشی یکلف و ایدو سے روک نہیں سکتے فید اُر ہم آ یکٹو نہوں خدوض و لعب سی مشغول رہنے دے۔ تا آنکہ وہ روز بد ان کے سامنے آجائے جس کے متعلق ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ آکر رہے گا۔

تاریخ کے اوراق پر یونان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس قوم کا حکمت و فلسفہ میں یہ عالم تھا کہ ان کے مفکرین کا شمار آجتک دنیائے فکر کی صف اول میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فنون ِلطیفہ ( مصوری مجسمہ تراشی - موسیقی اور شاعری) میں بھی وہ جس مقام تک پہنچ چکے تھے بہ ہیئت مجموعی اس کی مشال کہیں اور نہیں ملتی - لیکن عملی اور افادی دنیا میں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ایک سوئی تک بھی اپنے ہاں تیار نہیں کے سمتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ قوم اس طرح نیچے گری کہ اسے پھر ابھرنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ان کا بلند ترین قوم اس طرح نیچے گری کہ اسے پھر ابھرنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ان کا بلند ترین فنون انہیں اس تباہی سے قطعاً نہ بچا سکے - ان کی جگہ ان

قوموں نے لے لی جو خیر ً منہم (ان سے بہتر) تھیں۔ استبدال اور استخلاف ِ قوسی کا یہ بھی ایک اہم قانون ہے جسے قرآن نے اس انداز سے پیش کیا ہے۔

جدوجهد سے جی چرانے والے کیا ہے جسے ان تمام قانون پیش الاصول اور ان تمام اصولوں کا لب لباب کہنا چاھئے۔ وہ کہنا ہے که زندگی مسلسل جدوجهد کا نام ہے۔ مسلسل جدوجهد، پیہم سعی و عمل ۔ غیر منقطع تک و تداز۔ ان تھک کوشش۔ اس کا نام ہے زندگی۔

گردش پیہم سے پخته تر هے جام ِ زندگی هے یہی اے بے خبر راز ِ دوام ِ زندگی

جو قوم جس سانس سیں جدو جہد (جہاد) سے جی چراتی ہے اسی سانس سیں اس پر سوت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوت درحقیقت نام ہی ترک ِ جہاد کا دے۔

مگر کوتاهی ٔ ذوق عمل هے خود گرفتاری جہاں بازو سمٹتے هیں وهیں صیاد هوتا هے

سلیم کے نام 🖈

گا۔ وَلاَ تَتُضَسُّرُو ُهُ شَيَدُنَا اور تم خدا كا كچھ بھى نـه بگاڑ سكو كے۔ واللہ عـلى اُ مُكل شَيْدَنى قَدرِيْر ﴿ وَهِ إِلَهُ كَا قَانُونَ نَافُذَالْعَمْلُ هُو كُر رَهُمَا هِـ اس سِي اس كى قدرت هـ ـ

ان مقامات میں تم نے دیکھ لیا سلیم! کمه قرآن نے قوموں کے عروج و زوال اور انکی موت و حیات کے لئر کیا قوانین و اصول بیان کئر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم تاریخ انسانیت پر غورکرو اور دیکھوکه هر قـنوم کی داستان کس طرح انه ہی قوانیـن ی صداقت کی شہادت بہم پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب پہلے یہی کچھ هوتا رها هے تو اب بھی يمهي کچھ هو اُن وراثت ِ ارض نه آباؤ اجداد سے ترکه میں ملسکتی ہے، نه بخشش کے طور پر ۔ اس کے لئر ایک اٹل قانون مقرر ہے ۔ وہ قانون کیا ہے، اسے قرآن نے چند الفاظ میں بول سمنا کر رکھدیا ہے جیسے آنکھ کے تيل مين بهار سما جائر ـ سوره أنبياء مين هي ولقداد كتتبينا في التربور وين بتعدر النسمير هم نے هر آسماني صحيفه ميں ضروري قوانين اور تاريخي باد داشتيس ا درج كر دينے كے بعد اس اصول الاصول كو محكم صلاحیت بنیادی شرط هے طور پر بیان کر دیا ہے که آن آالارش ير ثُها عَباردي الصالحون يه ايك الل حقيقت ها كه زمين ك وارث وهمی لوگ هدو سکتر هیس جن سیس اسکے لئے ضروری صلاحیت موجود هو \_ إن في هذا كَبَلَغاً السَّقَوْم عليد ين (٠٠١٥٠٠) يه قانون ايسا هي جسمين ھر اس قوم کے لئے جو اپنی زندگی کے نظام خداوندی کے تمایع رکھنا چاہے،ایک دور رس حقیقت پوشیدہ ہے۔ اسی محکم اصول کے مطابق خود مسلمانوں سے کمدیا گیا که وعد الله الذين المندو امينكم وعميدو الصقاليحات كيست خليف نتهم وفي كه وعد الله الدين المندون كي مين سے خدا كے قانون كى استخلاف فيالارض محكميت پريقين ركهكر اسكے متعيين فرسوده صلاحيت بخش پروگرام پر عمل پیرا هوں کے ان کے متعلق خادا کا فیصلہ هے کہ وہ انہیس زمین میں حکوست عطا کریگا ۔ اور یہ چیز انہیں کسی خصوصی رعایت سے (As a Special Favour) نہیں ملینی ۔ یہ خدا کے اس اٹل قانون کی روسے ہوگ جسکے مطابق اقدوام

سابقه كو بهى حكومت ملتى رهى هـ - كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِن تَتَبْلِهِم (جيسا که اس نے اقوام سابقه کو حکومت عطاکی تھی)۔ یه اس لئے هوگا که لیم کستن لَهُمْ د يِنْنَهُمُ الَّذِي ا (رَيْضَلَّى لَهُمْ تَاكَهُ وه نظام زندگى (دين) جسران كے لئے تجویز کیا گیا ہے ستمکن ہو جائے (اس سے واضع ہے سلیم! کـه حکومت کے بغیر دین متمکن (Established) هو نهیں سکتا) ۔ و کئی بسد لِمَنْ ہُو مُنْ بَعْد ِ خَـوْ فیھےم آمُناً اور تاکه وہ انکے خوف کو امن سے بدل دے۔ اس سے هوگ یه که یے عثب کہ و ننہ فی لا َیشْدرِ کُوْن َ رِبِی شَیْنَا وہ صرف میرے قوانین هی کی محکومیت اختیار کرینگے اور ان میں کسی اور کے قوانین کو شریک نہیں کرینگے۔ (اس سے یہ بھی واضح ہے کہ خدا کی عبادت سے مقصود کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی حکومت میں هی ادا هوسکتی ھے۔ اگر عبادت سے مقصود محض نماز روزہ کی ادائیگی ہو تو اسکے لئے اپنی حکومت کی ضرورت هی نمیں - انمیں تو محکوم مسلمان بھی اسطرح اداکرتے رهتے هیں جس طرح أزاد) اسكے بعد ه و من كنفر بعد داليك فيا والئيك هيم النفاسقون ( ١٥٥ ) اور جس قوم نے اس قسم کے ایمان و عمل صالح کے بعد پھرسے انکارکی راہ اختیار کرلی تو ان کے متعلق سمجھ لوکہ وہ سیدھے راستے سے پھر گئے۔ اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا (فُنَهَـُلُ یُـهُـُلُـکُتُ اِلَّا الْقَـوْمُ النفاسقون هم

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے قوموں کی موت اور حیات کے لئے ایک محکم قانون مقرر ہے ۔ جو قوم اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اسے زندگی کی توانائیاں مل جاتی ہیں ۔ جس کا نتیجہ عروج و اقبال ہوتا ہے ۔ جو اس قانون کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے اسکے حصہ میں تباہیاں اور بدربادیاں آ جاتی ہیں ۔ اللہ نے یہ قانون مقرر کر دیا اور انسان کو اسکا اختیار دیدیا کہ وہ جونسا راستہ جی چاھے اختیار کرے ۔ اگر وہ چاھے تو زندگی بخش اصول حیات اختیار کرے ۔ اگر چاھے تو فنا در آغوش راستہ پر چل پڑے ۔ تم ئے دیکھا سلیم! کہ اس باب میں قدرآن نے کسقدر واضح تعلیم دیدی ہے ۔ لیکن تم حیران ہوگے کہ اسی قدرآن کی حامل قدوم

(مسلمان) اب یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ یہاں اختیاروارادہ کا سوال ہی کوئی نہیں۔
انسان مجبور محض واقع ہوا ہے۔ افراد کی طرح قوسوں کی موت اور زندگی کا بھی ایک
وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسمیں ایدک ساعت کی بھی کمی بیشی
نہیں ہوسکتی۔ نہ کوئی قوم اپنی کوششوں سے اس مدت کے وبڑھاسکتی ہے ، نہ اپنی
کوتا ہیوں اور لغزشوں سے اسمیں کوئی کمی کرسکتی ہے۔ اور حیرت بالائے حیرت یہ کہ
اپنے اس (یکسرغیر قرآنی عقیدہ) کی تائید میں سند بھی قرآن ہی سے پیش کرتی ہے۔ سے
کہا تھا قرآن نے کہ یہ ہے۔ لئے ہے کہ یہ کے شیدر اوس یہ ہے کہ ہے۔ کے الفاظ میں

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مه و پرویں کا امیر ''تن به تقدیر'' ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو نا خوب بتدریج وھی خوب ھوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اس عقیدہ کی تائید میں قرآن کی جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے و لے کل اُمسّۃ اُجَل یُ فا ذ ا جاء آجا ہے ہم لا یہ سینتا خیر ون ساعت کی بھی اُجل یہ قوم کیلئے ایک اجل ہے۔ جب انکی اجل آ جاتی ہے تو ایک ساعت کی بھی کمی بیشی نہیں ہوسکتی۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر عمل اور اسکے نتیجہ کے ظمور میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ کی مدت یا میعاد کو اجل کہا جاتا ہے۔ اس اجل (ظمور نتائج کے وقت) سے پہلے پہلے اگر وہ قوم اپنی روش بدل نے تووہ اپنی سابقہ غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ نتائج مرتب اپنی سابقہ غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ نتائج مرتب ہو قوم کی اجل میں خال سکتا۔ ہو قوم کی اجل میں خال کے لئے یہ سہلت کا وقفہ (اجل) سختلف ہوتا ہے (جسطر ح مثلاً کیلا سال کے بعد پھل دیدیتا ہے اور کھجور کے متعلق کہا ہوتا ہے (جسطر ح مثلاً کیلا سال کے بعد پھل دیدیتا ہے اور کھجور کے متعلق کہا

کنا

のと時

ing.

جاتا ہے کہ وہ چالیس سال کے بعد پھل لاتی ہے۔ یا مثلاً تھوڑی مقدار میں افیون کھانے سے ( Slow Poisoning ) ہوتی ہے اور ایک ہی بار زیادہ کھالینے سے فوری موت واقع هو جاتی ہے ۔ جسے هم موت کہتے هیں وہ در حقیقت ظہور نتائج کا وقت هوتما ہے ۔ یه نتائج بہت پہلے سے مرتب ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ انکی نمود ایک خاص وقت پر جاکر ہوتی ہے اسے اجل کہتے ہیں ) اور اسکے لئے بھی قانون مقرر ھے کہ فیلاں قسم کے اعمال کے ظہور نتائج کے لئے کتنی سدت (اجل) درکار ہے اور فلاں قسم کے اعمال کے لئے کتنی ۔ دیکھو! قرآن نے اس حقیقت کو کسقدر نمایاں الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو ، سورۃ اعراف میں ہے لیکئیل" اُسَتَة ِ آجَـل و ( مر قوم كے لئے ايك اجل هے ) اور سورہ رعد ميں هے لكُـلُ " أَجِلَ كِيتَابِ وَ ( هُرُ أَجِلُ كَ لئع ايك قانون مقرر ه ) يَعْدُمُوا الله منايكشاء و يُشْهِيت مداكا يمي قانون مشيت هي جس كي روسي قومون كاميحو و ثبات عمل میں آتا رہتا ہے۔ قوسیں مثنی رهتی هیں اور ثابت و قائم رهتی هیں۔ یه قانون مشیت، انسانوں کا بنایا هوا نہیں ہے ۔ یہ خدا کا کائناتی قانون ہے جس کی اصل وبنیاد (سرچشمه - Root) خود خدا کے پاس هے - و عیند ک اُم الد کتاب ( وس) -لهذا كوئي اسمين تغير و تبدل نمين كرسكتا \_ يه انسانون كي دسترس سے باهر هے ـ اب سوال یہ ہے کہ وہ قانون کیا ہے جسکی روسے قوموں کا محوو ثبات عمل میں آتا رہتا ه \_ اسكر متعلق بهر دهرا ديا يتمدح الله النباطيل و يتحيق الدحق بكلماته ( ہے ) خدا اپنے قانون کی رو سے باطل کو محوکرتا رہتا ہے حق کو محکم اور اٹل بناتا ہے۔ ہـ روہ کاچر سٹ جاتا ہے جـ و بـاطل پـر مبنى ہو اور وہ بـاتى رہتا ہے جـو حق پر استوار هو۔

اگرچہ یہ اصول بالکل واضع طور پر سامنے آچکا ہے کہ وہ کونسا کاچر ہے جسمیں باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کونسا جس کی تعمیر میں خرابی کی صورت مضمر لیکن قرآن تجریدی اصولوں (Abstract Principles) کومحسوس مثالوں (Examples ) سے واضح کر دیتا ہے تا کہ ان کا صحیح مفہوم متعین کررنے میں کسی

قسم کی دقت نه هو اور ان میں کوئی ابہام یہ ایہام نه رہے چنانچه اس نے اس حقیقت کو بھی محسوس مثال کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ وہ کونسا کاچر یا نظام ہے جسمیں دوام و استمرار کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سورہ رعد میں ہے آنڈز ک مین السیماء ماء قیسالت آو دیا یہ بیت کر ہا اللہ بادلوں سے بارش برساتا ہے تو ندی نالے منا کا محکم اصول اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے شروع ہو جانے ہیں۔ بقا کا محکم اصول اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے شروع ہو جانے ہیں۔ کے خس و خاشاک کو پرکہ کی طرح بہا کرئے جاتا ہے ۔ یعنی پانی کی سفعت بخش نمی نفی میں جذب ہو جاتی ہے اور کوڑا کر کئ جسمیں نفع رسانی کی صلاحیت نہیں ہوتی نذر سیلاب ہو جاتا ہے۔

یه پهلی مثال هے دوسری مثال هے و میما یو تعدرون علیه فی النقار ابنتیناء حیلیه الانتار ابنتیناء حیلیه الور دهات کیو سندار اپنی کشهالی میں ڈال کر آگی میں تپاتا اور گلاتا هے تاکه اس سے زیور یا اور سامان بنائے ۔ تو اسمیں ملا هواکهوٹ ، جهاگی کی طرح اوپر آجاتا هے کید الیک یی کی میکی النقال کی کشمکش جاری رہتی ہے ۔ فامقال السی طرح خدا کے قانون کے مطابق حق و باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے ۔ فامقال السربید و فیده کی خدا کے قانون کے مطابق جو جهاگ کی طرح اوپر آ جاتا هے ، رائگاں چلا جانا هے ۔ وامقا ما یہنائه کی طرح اوپر آ جاتا هے ، رائگاں چلا جانا هے ۔ وامقا ما یہنائه کی طرح اوپر آ جاتا هے ، رائگاں چلا جانا هے ۔ وامقا ما یہنائه کی الشاس نوی الا رض (اور جو چیز نوع انسانی کیلئے منتب بخش ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے ۔ کذالیک یہنائه اُلا میشال ( ایک اسی طرح اللہ محسوس مثالوں کے ذریعے ، مجرد حقائق کی وضاحت کرتا ہے ۔ تم نے غور کیا سلیم! کہ قرآن نے بقاء و دوام کے لئے کیا قاندون بتایا ہے؟ یہ قانون کہ ما میلیم! کہ قرآن نے بقاء و دوام کے لئے کیا قاندون بتایا ہے؟ یہ قانون کہ ما صلحیت ہوتی ہے جو تمام نوع انسانی کی نفع رسانی کی موجب ہو کسی خاص خاندان ۔ خاص گروہ ۔ خاص پارٹی ۔ خاص جماعت یا خاص قوم کی نقع رسانی کا موجب خاندان ۔ خاص گروہ ۔ خاص پارٹی ۔ خاص جماعت یا خاص قوم کی نقع رسانی کا موجب خاندان ۔ خاص گروہ ۔ خاص بانی کا موجب خاندان ۔ خاص نوع انسانی کی نفع رسانی کا موجب خاندان ۔ خاص نوع انسانی کی نفع رسانی کا موجب ۔

ij

میں سمجھتا ہوں سلیم! کہ یہوہ اصول ہے جسے خورشیدکی شعاعوں سے صفحہ اُسمان پر لکھدینا چاہیے تاکہ یہ حقیقت دنیا کی ہر قدوم کے سامنے ہروقت رہے کہ بقا کا ابدی قانون کیا ہے۔ ما یہ یہ اُلسّناس فیہ کہ نے کہ اُلسّناس فیہ اُلسّناس فیہ اُلسّناس فیہ اُلسّناس فیہ اُلا رُض ۔

هماری باز آفرینی کی صورت ؟ اسکے بعد تمہارا یہ سوال سامنے آتا ہے مماری باز آفرینی کی صورت ؟ کہ ذلت و خواری کی جس پستی میدن هم

(مسلمان) گر چکے هیں، کیا همارے لئے اس سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے یا هم همیشه همیشه کے لئے هلاک هو چکے هیں۔ اور هماری باز آفرینی کی کوئی صورت باتی نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں! اس میں ما یوسی کی کوئی بات نہیں۔ تمہیں دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ تم پھر عدروج تک پہنچ سکتے ہو۔ بشرطیکه.... هاں سلیم! یه ٹکڑہ بہت غور طلب ہے۔ بلکه یہی تو اس ساری کہانی کی جان ہے۔ بشرطیکه...

لیکن اس تک پنہچنے سے پہلے چند چیزیں تمہیداً سامنے لانا ضروری هیں -

تم نے دیکھا ہے کہ قوموں کی موت اور حیات کے معنی ہیں مختلف کاچرز کا باہمی ڈکراؤ۔ قرآن نے مختلف کاچرز کرو دو بنیادی شقوں (Categories) میں تقسیم کردیا ہے۔ ایک کچر وہ ہے جس میں ایک قدوم قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اسے قرآن نے صلوہ کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا کلچر وہ ہے جس میں انسان خود اپنے خیالات اور خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام اور ان کی متبع جماعت، صلوہ کے کلچر کی حامل ہوتی ہیں جس کہ نتیجہ ہر قسم کی شاد کامی اور کاسرانی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں جو ، اس روش زندگی کو چھوڑ کر، دوسرا کا چر اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ قدوم تباہ ہو جاتی ہے۔ سورہ مریم میں مختلف انبیا کرام کے تذکار جایلہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہیں مختلف انبیا کرام کے تذکار جایلہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہیں انتہا کرام کے تذکار جایلہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہیں انتہا کرام کے تذکار جایلہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہیں انتہا کرام کے تذکار جایلہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہیں آئیسے انتہا کہ کی ہر قسم کی آسود گیوں اور خوشحالیوں سے نوازا (او الٹیک االَّذِیْنَ انتہا کی ایکٹون ان کے بعد

ُفَخَلَفَ مَن بَعْد هِم خَلَفُ أَضَا مُعْواالسَّصِلُوة وَاتَعْبَعُوا السَّصِلُوة وَاتَعْبَعُوا السَّمِلُوة وَالتَّبَعُوا السَّمَ السَلَمَ السَّمَ الْعَلَمُ السَّمَ ا

ناخلف ان کے جانشین ہوگئے جنہوں نے صلوۃ کے نظام کو خائع کسر دیا اور اپنے خیالات اور خواہشات ہی کے پیچھے چل پڑے۔ سو ایسا کرنے والوں کی سرکشی کے نتائج ان کے سامنے آکر رہتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ نظام صلُّوۃ کے قیام کا نتیجہ نعمائے زندگی سے سرفرازی ہے اور اسے ترک کر دینے کا انجام ان آسود گیوں سے محرومی اس اصول کے بعد مسلمانوں کی طرف آیئے! سورہ ٔ فاطر میں ہے کہ اللہ تعالے نے رسول اللہ <sup>م ک</sup>و وحی کے ذریعے اپنا آخری پیغام دیدیا اور حضور کے بعد اُٹھم آاور آئنتا االکتاب الَّذِیْنَ اصْطَاعَتْ اِنْدَا مین ؒ عباد نا۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک سنتخب قدوم کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ قوم اپنے اولین ایام میں اس نظام کو قائم کرنے میں پیش پیش رہی۔ پھراگلا دور آیا تو ان کی حالت کبین کبین کی سی هو گئی ۔ اور اس کے بعد یہ بالکل دوسرے راستے قرآن نے سورہ ال عمران میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اسمیں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی راہ کون سی ہے اور اسے حضرات انبیا کرام علی کے کسطرح اختیار کیا۔ اس کے بعد اس حقیقت کا اعلان ہے کہ فوز و فلاح اور سعادات وبرکات کی یہی ایک راہ ہے۔ ومن يسبَّتع عُيرا لا سلام ديناً فلن يتنبك سنه - وهو في الاخرة من النخاسر ینن ( ۳۵ ) جو قوم اس راه کوچهوژ کر کوئی دوسری راه اختیار کر لیگی تواسكي يه راه قابل قبول نهيل هوگي اس كا نتيجه يه هوگاكه وه آخر الاسر تباهوبرباد هو جائيگي۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ سامنے لائی گئی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ كَيْنُ أَيْهُ دَي اللهُ قَدُوماً كَفَر وُ الْمِي عَدايده مَا نهدم بهلا سوچوكه خدا اس قوم ير زندگی کی را ھیں کس طرح کشادہ کر دیگا جس نے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار كرلى هـو وشتهـد و اآن القرسول كرفيق وجاء هـم المبيسات حالانكه ان كي طرف خدا کا واضح ضابطہ ٔ حیات آچکا تھا۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے

تھے کہ ان کے رسول نے اس ضابطہ حیات ہر عمل پیرا ہوکر کس طرح تعمیری نتائج پیدا کرد کھائے تھے۔ یہ سب کچھاپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اس قوم نے خفر کی راہ اختیار کر لی۔ والله کلا یہ دی القائم النظیلمیڈن سو ایسی ظالم قدم کو خدا کس طرح سعادتوں کی راہ دکھائے ! اُؤلئیک جَزَا وُ ہُمُ آنَ علیہ ہے۔ م کو خدا کس طرح سعادتوں کی راہ دکھائے ! اُؤلئیک جَزَا وُ ہُمُ آنَ علیہ ہے۔ م کہ یہ قوم ان تمام آسود گیوں سے محروم ہو گئی جو نظام خداوندی سے وابستگی سے حاصل ہونی تھیں۔ اور ان تمام آسائشوں سے بھی محروم ہو گئی جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے ملنی تھیس ۔ حتلی کہ ان کی ذلت و پستی کی وجہ سے دوسری کو مسخر کرنے سے ملنی تھیس ۔ حتلی کہ ان کی ذلت و پستی کی وجہ سے دوسری عندہ ہی انہیں اپنے پاس نہیس آئے دیتیں اور دور دور رکھتی ہیں۔ لایہ خقائی قومیں بھی انہیں اپنے پاس نہیس آئے دیتیں اور دور دور رکھتی ہیں۔ لایہ خقائی مسلمان رکھ جوہوڑا ہے ، ان کی اس تبا ھی میں کسی طرح کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ نہ ھی انہیں اس سے زیادہ مہلت مل سکتی تھی جتنی مہلت خدا کے قانون امہال و تدریج کی رو سے ملاکرتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ محرومی ابدی اور یہ تباہی ہمیشہ کے لئے ہے یا اس سے رستگاری کی صورت ممکن ہے؟ قرآن کہتا کہ یہ ممکن ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے بعد ہے الا آلقذ یدن تا ابد الراق الله کا الله الله کیا ہمی الله کیا ہمی کی صورت ممکن ہے کہ کا الله کیا ہمی کی اس روش کو چھوڑ کر پچھلے پاؤں مڑ خائیں اس روش کو چھوڑ کر پچھلے پاؤں مڑ جائیں اور پھر اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے ان کا قدم غلط راستے ہر پڑ گیا تھا۔ اور وہاں پہنچ کر پھر خدا کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو جائیں تو خدا کا قانون اس تباہی و بربادی سے ان کی حفاظت بھی کر دے گا اور ان کی جائیں تو خدا کا قانون اس تباہی و بربادی سے ان کی حفاظت بھی کر دے گا اور ان کی خورت ہے۔ نشو و نما کا پورا پورا سامان بھی مہیا کر دے گا۔ بس یہی انکی باز آفرینی کی صورت ہے۔

دیکھو سلیم!قرآن نے واضع الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس است کو جو سرفرازیاں شروع میں نصیب ہوئی تھیں وہ ان بیتنات (قرآن کے واضح قوانین) پرچلنے

سلیم کے نام ★ سنتیسواں خط

کا نتیجہ تھیں جوانہیں خدا کی طرف سے ملے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ ان تمام برکات سے محروم ھوگئے۔

اور اب ان کی بازیابی کی صورت فقط ایک ھی ھے۔ اور وہ یہ کہ یہ پھر قرآن کے مطابق نظام زندگی ستشکل کے رایں۔ اس کے سوا ان کی نشاۃ ثانیہ کی کوئی صورت نہیں ھو سکتی خواہ یہ کچھ ھی کیوں نہ کر لیں۔

کیوں سلیم! بات آئی سمجھ میں!

اچها خدا حافظ! والسلام

س\_ پەرويىز

جنوری ۱۹۵۷

# ارديسوال خط

.... فقط ایک بار دیکها هے!

juli

2

S

v.3

ھاں سلیم! آسمان کی آنکھ نے ایک مرتبہ وہ دور دیکھا ہے جب ''زمین خدا کے قانون رہوبیت کے نور سے جگمگا اٹھی تھی، اور انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ خواب زندگی کی تعبیر کیا ہے اور کاروان انسانیت کی منزل مقصود کسونسی ہے ؟ یہ دور وہ تھا جب محمد مرسول الله و الذین معہ کے ھاتھوں نظام خداوندی کا تخت اجلال بچھایا گیااور انسان نے عملاً محسوس کیا کہ حقیقی آزادی کمت کسے ھیں! اس میں شبہ نہیں کہ اس دورکا عرصہ بڑا مختصرتھا۔ اتنا مختصرجو تاریخ کی پیمانوں کے اعتبار سے آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں کہ لا سکتا لیکن اس ایجاز میں وہ تمام تفاصیل سمٹ کر آگئی تھیں جن سے زندگی مرتب ہوتی ہے ۔ لیکن ھماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کی بدت اس قدر مختصرتھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کی پوری پوری پوری اور بہلا آمیزش تاریخ ھمارے سامنے نہیں آئی ۔ ھماری تاریخ اس دور میں جا کر مرتب ہوئی جب خلافت، ملو کیت سے اور ربوبیت عامہ ، مفاد پرستیوں سے بدل چکی تھی ۔ جب قرآن جُزدانوں میں بند ھو چکا تھا اور اسلام کی جگہ ان تصورات نے نے لی تھی جو یہودیوں کے ھیکاوں، عیسائیوں کی خانقا ھوں اور مجوسیوں تصورات نے نے لی تھی جو یہودیوں کے ھیکاوں، عیسائیوں کی خانقا ھوں اور مجوسیوں تصورات نے نے لی تھی جو یہودیوں کے ھیکاوں، عیسائیوں کی خانقا ھوں اور مجوسیوں تصورات نے نے لی تھی جو یہودیوں کے ھیکاوں، عیسائیوں کی خانقا ہوں اور مجوسیوں تصورات نے نے لیہ تھی جو یہودیوں کے ھیکاوں، عیسائیوں کی خانقا ہوں اور مجوسیوں

ك آتشكدون سي تدراشي گئي تهي - ظاهر هي كمه جو تاريخ ان حالات مين مرتب هوئی هو اس میں اُس دور کی اصلی تصویر کبھی سامنے نہیں آ سکتی تھی جس دور میں ان تمام تصورات کی بساط اُلٹ کر معاشرہ کی بنیادیں خالص قانون خداوندی پر رکھی گئی تھیں ۔ اُس دور کا جس قدر خاکہ قرآن نے اپنی دفتین میں محفوظ کر رکھا ہے وہی حتمی اور یقینی کہلا سکتا ہے ۔ اس کے علاوہ جبو کچھ ہے اس میں سے صرف وہ حصہ قابل ِ قبول قرار ہاسکتا ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہمو۔ اس لئے کہ جو معاشرہ قائم ہی قرآن کے خطوط پر ہوا تھا اس میں قدرآن کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اس دورکی تــاریخ کے لئے قرآن کــو بنیــادی معیار قرار دیتا هوں۔ تم یے "معراج انسانیت،، \* کودیکھا ہے۔اس میں نبی اکرم م كى سيرت مقدسه كرمتعلق كتب سير و روايات ميں سے بہت كچھ موجود هے ، ليكن وھی جو قرآن کے سعیار پر پورا اترتا ہے۔ لہذا ھماری تاریخ میں قرآنی نظام ربوبیت كا مكمل نقشه كمين نمين مل سكتا \_ اس لئركه جيساكه پملے لكها جاچكا هے ، يه تاریخ اس عہد سیں مرتب هوئی جب نظام ربوبیت کی جگه سرمایه پرستی اور سلو کیت کے نظام نے بے لی تھی۔ اُس وقت نظام ربوبیت کا نقشہ سامنے لایا جاتا تو ہر شخص بکار اٹھتاکہ جو کجھ آج اسلام کے نامپر ہو رہا ہے اُسے تو اسلامی نظام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ اس طرح اُس غلط نظاہ کے حاملین کے لئے بڑی مشکل کا سامنا ہو جاتا \_ لهذا جو تاریخ اس دور سی مرتب هوئی تهی اسمین اسلام کا نقشه اسی فسم کا هونا چاهئے تھا جس پر اُس دورکا نظام پورا اُترتا تاکه لوگ سمجھ لیتے کہ جو کچھ آج هو رها هے وہ اسلام کے خلاف نہیں ۔ اس تاریخ میں البتہ ادھر اُدھر بکھرے هوے ٹکڑے ایسے سل جاتے هیں جن کی تابندگی نگاهوں میں چمک پیدا کردیتی ہے۔ اور جو بے ساختہ پکار اُٹھتے ہیں کہ ہم اس فردوس گم گشتہ کی حسین یادگار ہیں جس سے "آدم" نکالا گیا ہے۔ ان ٹکڑوں میں سے سلیم! چند ایک کو تم بھی وجه نورانیت قلب و نظر بنا لو۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لئے اور کیا کرسکتا ہوں۔

<sup>\*</sup> مبسوط تصنیف جس میں سیرت نبی اکرم در کو قرآن کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔

### حلقه گرد من زنید اے پیکران آب وگل آتشے در سینه دارم از نیاگان شما

ذرا سوچو سلیم! که وه کونسی چیز هے جس کی انسان کوسب سے زیاده خواهش رهتی ہے۔ تم تاریخ کے اوراق کو الثو۔ اقوام گذشته کے احوال و کوائف پر نظر ڈالو۔ دور حاضرہ کی مختلف تحریکوں کا سطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ ایک ہی خلش هے جس نے انسان کو شروع سے آج تک طلسم پیچ و تاب بنائے رکھا ھے۔ ایک هی تؤپ هے جس نے اس پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے۔ وہ خلش ہے حصول آزادی کی آرزو ۔ وہ تڑپ ہے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی تمنا۔ انسان نے همیشه آزادی کی دیاوی کی پرستش کی ہے۔ اس کے لئے بڑے بڑے مندر بنائے هيں - هميشه اس کے چرنوں ميں اپنی شردها کے پهول چرهائے ھیں ۔ اس کے حضور اپنی عقید تمندیوں کے گیت گائے عیں ۔ اس کی خاطر باؤی بڑی قربانیاں دی هیں ۔ اس کے نام پر انسان نے اتنا خون بہایا ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی کسی اور جذبے کے حصے سین نبه آیا ہوگا۔ انسان نے اسے ہمیشہ اپنی هر متاع سے عزیز سمجھا ہے ۔ وہ اس کی حفاظت کی خاطر هر وقت اپنا سب کیجھ قربان کر دینے کے لئے آسادہ رہتا ہے ۔ جن لـوگـوں نے آزادی کے تحفظ کی خاطر قربانیاں کی هیں انسان نے اُن کی یادگاریں قائم کی هیں - جو اس کے حصول یا استحکام کے لئے مرے میں انہیں همیشه امر (غیر فانی) سمجھا ہے۔ یہی کچھ انسان شروع سے کرتا آیا ہے اور یہی کچھ انسان آج بھی کر رہا ہے۔ لیکن سلیم! تم یه سن کر حیران هو گے که آزادی کی خاطر یه کیچه کرنے والا انسان آج تک اس چیز کو متعین نہیں کر سکا کہ آزادی کہتے کسے هیں۔ بظاهریه بات بڑی اعجوبه سی دکھائی دیگی ، لیکن اگر تمذرا بنگاہ ِ تعمق غور کرو تو تم خود محسوس کرو کے که آزادی کی کوئی جامع تعریف (Definition) فی الواقعه سامنے نہیں آئی۔ جنہیں یه دعوی هے که ان کے هاں بڑی آزادی هے ، وهاں بھی قدم قدم پر پابندیاں هیں . بابندیوں کے بغیر انسان کی اجتماعی زندگی کا تصور نامحکن ہے۔ سرو کو لاکھ ''آزاد، نہیں ، اس کی هستی اور بقا کے لئے اس کا پایگل هونا نا گزیر هے ۔ اس نقطه ٔ نگاه سے دیکھو سیم ! تو نظر آئیگا که نسانی معاشرہ کا بنیادی تقاضا آزادی نہیں، پابندی ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ هی یہ بھی حقیقت ہے که انسان آزادی کی خاطر جان دیتا ہے ۔ اس لئے سوال ہیدا هوتا ہے که ببندی اور آزادی کے ان دو متضاد اور با همدگر نقیض تقاضوں میں موافقت اور مطابقت کی صورت کیا ہے ؟ یه وہ سوال ہے جو همیشه سیاسی مفکرین کے لئے الجھاؤ کا باعث رہا ہے ۔ چنانچه ایک مدت کی ذهنی کشمکش کے بعد همار نے زمانے کے مفکرین اس نتیجه پر پہنچے هیں که آزادی کے معنی هیں قانون کی اطاعت نہیں بلکه قانون

اگر سلیم! کوئی یہ پوچھے کہ وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں کمیں اور نہیں ملتی تھی اور اسے صرف اسلام نے آکر دیا ، تو اس کے جواب میں ہلا تامل کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان کو وہ آزادی عطاکی ہے جواسے کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے رسول الله "کی بعث کا مقصد هی یہ بیاتایا ہے کہ و یہضع عمدیہ عمری اور کا مقصد هی یہ ہے کہ انسانیت کے سر سے اس بوجھ کو اتار دیا جائے جس کے نیچے وہ دبی چلی آرھی تھی اور اسے ان زنجیروں سے آزاد کو اتار دیا جائے جس کے نیچے وہ دبی چلی آرھی تھی اور اسے ان زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے جن میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ انسان کو انسانوں کی خود ساختہ ، اور می خود عائد کردہ قیود و سلاسل سے آزاد کرانا ، یہ ہے قرآن کا مطلوب ۔ اس کے ساتھ می سلیم! تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ قرآن نے اس سوال کو بھی لا پنجل نہیں رہنے دیا کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ اس نے آج سے چودہ سو سال پہلے (جب دنیا آزادی کے تصور تک سے آشنا نہ تھی) اس کا اعلان کر دیا کہ آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت نہ کرائی جائے۔ مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت نہ کرائی جائے۔ ہو بلکہ موشخص قانون کی اطاعت کرے اور قانون بھی انسانوں کا خود ساختہ نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے عطا فرمودہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس باب میں یہاں تک کہدیا کہ خدا کی طرف سے عطا فرمودہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس باب میں یہاں تک کہدیا کہ

اور تو اور خو رسول کو بھی یه حق نہیں پہنچتا که وہ انسانوں سے اپنے اطاعت کرائے۔ وہ خود قانون ِ خدا وندی کی اطاعت کریگا اور دوسروں سے بھی اس قانون کی اطاعت کرائے گا۔

> مَاكَانَ لِمِشَرَ أَنْ يُنُوْ تَيَهُ اللهُ الْلَحَتَابُ وَالْحَكُمُ وَ اللَّهِ اللهُ الْلَحَةُ اللهُ وَالْحَكُم وَ السَّنبُوْ قَ مُنْ مِسْفَدُولَ للنَّفَاسِ كُوْ نَوْ اعْبِنَاداً لِلْ مِنْ مَن دُوْنِ اللهِ وَاللَّكِينَ كُوْ نَوْ رَبِّانِيسِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعَلَيْمُونَ وَسُونَ مَن الْكَنْتُمُ تَعَلَيْمُونَ الْلَكِينَابُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَدُ رُسُونَ الْلَّهِ وَاللَّهُ مَن الْكَيْتَابُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَدُ رُسُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- 10

ر سا

, 6.

کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں کہ خدا اسے کتاب و حکومت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم ، قانون خداوندی کی نہیں بلکہ ، میری اطاعت کرو۔ اسے صرف یہ کہنا چا ھئے کہ تم سب اللہ کے اس ضابطہ توانین کی روسے رہانی بن جاؤ جسے تم پڑھتے بڑھاتے ہو اور جس کی تعلیم کو تم اپنے دلوں پرنقش کرتے ہو۔

لیکن سلیم! کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے (اور آج ساری دنیا یہی کہتی ہے) کہ اطاعت صرف قانون کی ہونی چاھیئے۔لیکن جب یہ چیز عمل سیس آتی ہے تو پھر اس سیں ایسی دشواری پیش آتی ہے کہ شاید ہی کوئی مقام ایسا رہ جائے جہاں انسانوں کی اطاعت نہ ہوتی ہو، بلکہ اطاعت صرف قانون کی ہوتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا نفاذ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتیا ہے۔ اس لئے نام تو قانون کا ہوتیا ہے لیکن درحقیقت حکومت ان انسانوں کی ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتے اور اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ لہذا انسانی آزادی سیں سب سے بیڑا (اور مشکل) مرد لم مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ لہذا انسانی آزادی سی سب سے بیڑا (اور مشکل) مرد لم یہ ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والے ، دوسروں سے اپنی اطاعت نہ کرائیں بلکہ قانون کی اطاعت کرائیں۔اگر ایسا ہو تو پھر سمجھو کہ انسان کیو صحیح آزادی حاصل ہے۔وزنہ آزادی صرف نام کی ہوگی۔انسانوں پر حکومت دوسرے انسان ہی کر رہے ہوں گے۔اور اسی کا نام محکومی اور غلاسی ہے۔

پہلے ذرا رسول اللہ کے مقام کو سامنے لاؤ۔ ان کی سب سے بڑی اور مقدم حیثیت تو یہ تھی کہ وہ خدا کے رسول تھے جن پسر ایمان لائے بغیسر کوئی شخص مسلمان ھی نہیں ھو سکتا تھا (نہ ھو سکتا ھے)۔ کسی انسان کے لئے اس سے بڑھ کسر عیزت اور عظمت کا مقیام اور کونسا ھےو سکتا ھے؟ نیبز آپ ایک عظیم الشان مملکت کے صدر اعظم تھے۔ اس منصب امارت میں آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ کے فیصلے می کز مللت کے آخری فیصلے تھے جن کے خلاف کہیں اپیل نہیں ھو سکتی تھی۔ یعنسی آپ مملکت میں (Final Authority) کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ھی یہ کہ آپ کی ایک حیثیت بشریت کی بھی تھی۔ یہ سہ گونہ حیثیتیں اُس ایک ذات میں می کوز تھیں جس نے نوع انسانی کو سکھانا تھا کہ حقیقی آزادی

نسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ سکھانا تھا کہ اطاعت صرف قانون کی ہو سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والا اپنی ذات کی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ افراد سلت کے دلوں پر اس حقیقت کو ثبت کر دیا جائے کہ قانون نافذ کرنے والا ، اپنی ذاتی حیثیت میں ، ان ہی جیسا انسان ہوتیا ہے۔ اسے ان پر کوئی فوقیت اور افضیات حاصل نہیں ہوتی۔ غور کرو کہ حضور می ناس مشکل ترین منصب کو نس طرح نبھایا۔ اور اتنی بڑی بلندیوں پر ہونے کے باوجود ، کس طرح قدم قدم بر اس کا خیال رکھا کہ کسی کو اس کا احساس تک نہ ہونے پایے کہ آب ان ہی سے نہیں ہیں۔

دیکھو سلیم! یہ ایک سلطنت کا فرمانروا ہے اور دیوار کے سائے تلے بیٹھا اپنا حوتا گانٹھ رہا ہے۔ ایک رفیق نے کہا کہ لائیے! جوتا میں گانٹھ دوں۔تو ایک تبسم بست فروش سے فرمایا کہ نہیں! ہر شخص کو اپنا کام آپ کرنا چاہیئے۔

j.

- 2

-92

یه دیکھو! مدینے کے گرد ایسک حفاظتی خند ق کھد رہی ہے اور عام مسلمانوں کے ساتھ ان کا امیر مملکت بھی مزدورں کی طرح کام کر رہا ہے ۔ سجد کی تعمیر ھو رھی ہے اور حضور جمھی مٹی اور گارا اٹھا اٹھا کر لارھے ھیں ۔ جنگل میں کھانا پکانے کا وقت آگیا ہے ۔ کسی نے کوئی کام سنبھال لیا ہے اور کسی نے نہوئی ۔ وہ دیکھو! ایندھن کے لئے سو کھی لکڑیاں کون چن رھا ہے ؟ خود سول اللہ ؟! جو لوگ کسی اپنی ضرورت یا امور مملکت کے ضمن میں مدینے سے باھر میں اور ان کے گھروں میں کوئی مرد نہیں رھتا ، تو ان کے گھروں کے کام کاج خود حضور جا کر کررتے ھیں ۔ بکریوں کو چارہ ڈال رہے ھیں ۔ اونٹنیوں کا دود ھ دوہ رہے ھیں ۔ ان کے لئے باھر سے پانی لارھے ھیں ۔

دوسرے قبائل کے نمائندے اور سلطنتوں کے وفیود آتے ھیں۔ انہیں بہتائے میں دقت عوتی ہے کہ مسلمانوں کا امیرالمومنین، سلطنت کا فرمانروا ، کون ہے۔ اس دقت کے پیش نظر احباب نے مٹی کا ایک چبوترہ بنا دیا ، تاکہ آپ اس پسر یٹھا کریں۔ آپ نے دیکھا تو غصے سے چہرہ تمتما اٹھا۔ اپنے پاؤں سے اس نشست

کوگرا دیا۔ اور کہا کہ تم بھی لگے ُھو وھی امتیازات پیدا کرنے جنہیں مٹانے کے لئے میں آیا ھوں۔ تم نے آج مئی کا چبوتہ رہ بنایا ہے ، آنے والے اس کو تختر ملطنت میں تبدیل کر دیں گے۔

لوگ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے تو انہیں دانٹ کر کہا کہ تم بھی لگے وہی نچھ کرنے جو قیصر و کسٹری کے ہاں ہوتا ہے ؟ کسی نے ایک مرتبه خطاب کرتے ہوئے کہدیا باستدنا! تو فرسایا کہ سیتاد (آقا) صرف خدا کی ذات ہے۔ میں اس کا ایک بندہ ہوں۔

کچنے لـوگوں نے آپ کے وضو کا مستعمل پانی ، فرط عقیدت سے اپنے چہرے پر ملنا چاہا تو آپ نے سختی سے روک دیا اور فرمایا کـه تم یه کیا کرنے لگے ؟ انہوں نے کہا که یه اظہار محبت کا طریق ہے۔ آپ نے فرمایا کـه مجھ سے محبت ہے تو سچ بـولا کرو۔ اسانتوں کی حفاظت کیا کـرو، اور اپنے عہدو پیمان کا خیال رکھا کرو۔ یه ہے سچی محبت اور حقیقی تعظیم!

کسی کے هاں دعوت میں جا رہے تھے۔ چار آدمیوں کی دعوت تھی۔ راسنے میں ایک اور آدمی یوں هی ساتھ هولیا۔ آپ نے میزبان کے هاں پہنچکر اس سے کھا کہ یہ صاحب اس طرح میرمےساتھ آگئے هیں۔ اگر تم اجازت دو تواسے کھانے پر ساتھ بٹھا لیا جائے، ورنہ رخصت کر دیا جائے۔

سلیم! بظاهر یه باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ھیں (اور میں نے دانستہ چھوٹی جھوٹی باتوں کا انتخاب کیا ھے )لیکن ان کی اھمیت کا اندازہ لگانا ھو تو آج کسی افسر، کسی مولوی صاحب، یا کسی پیر صاحب کی روزم،ہ کی زندگی میں ان ھی جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھو۔ دونوں کا فرق نمایاں طور پر سامنے آ جائیگا۔ چھیٹی یہ ھے کہ انسانی سیرت و کردار کا صحیح مطالعہ ھوتا ھی روز مرہ کی چھوٹی باتوں سے ھے۔ اب ذرا آگے بڑھو۔

مقدمات منتے تو فریقین سے کہدیتے کہ میں ایک انسان ھوں۔میسرا فیصلہ لا محالہ تممارے بیانات ھی پر مبنی ھوگ۔ اس لئے اگر کسی نے غلط بیانی سے مجھ

سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تو اسے یاد رکھنا چاھیئے کہ وہ حقیقت حال کوخدا سے نہیں چھپا سکے گددیکھا سلیم! تم نے کہ حاکم ھونے کے ساتھ ھی کس طرح عوام کے دل سے اس اثر کو زائل کر دیا کہ حاکم، عام انسانوں سے کچھ الگ ھوتا ہے۔

زه .

اسی قبیل سے ایک اور واقعہ ہے۔ عربوں سیں یہ رواج چلا آرھا تھا کہ
وہ ایک خاص سوسم سیں نر کھجوروں کا گبھا سادہ کھجوروں سیں لگاتے تھے جس
سے پھل بہت اچھا آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اُن سے کہا کہ گابھا یہوں نہیں ،
یہوں لگاؤ۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس سال کھجوروں میں
پھل ھی نہ آیا۔ لوگ متعجب تھے کہ یہ کیا ھوا۔ آپ نے ان سے کسی تہوقف یا
جھجک کے بغیر کہدیا کہ میرا اندازہ یہ تھاکہ ایسا کرنے سے پھل زیادہ آئے گا۔
لیکن نتیجہ نے بتا دیا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ اس لئے آئیندہ تم سابقہ قاعدے کے
مطابق ھی عمل کیا کرو۔

یہاں تک تو خیر قیاسات و آراء هی کا سوال تھا۔ ایک صاحبِ اختیار کے لئے وہ مقام بڑا نازک هوتا ہے جہاں اس کے ذاتی جذبات و مفادات درمیان میں آجائیں۔ ایسے مقامات میں اپنی ذات کو الگر رکھنا صحیح حریت کا ثبوت دینا ہے۔ وہ دیکھو سلیم! جنگ بدر کے قیدی رستیوں میں بندھے ہوئے هیں۔ ان میں حضور کے چچا، عباس بھی هیں۔ وہ سِن رسیدہ هیں اس لئے تکلیف سے کراہ رہے هیں۔ ان کے کراهنے کی آواز سے آپ کے دل پر اثر هوتیا ہے۔ چہرے کی افسرد گی، دل کی کیفیت کی غما ز هو جاتی ہے۔ رفقیا کی دقت نظر اس اندرونی کسمکش کو بھانپ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چچا کے کراهنے کی آواز بند هو جاتی ہے۔ آپ پوچھتے هیں که یہ کیسے هوا۔ عرض کیا گیا کہ (حضرت) عباس کی رسیاں ڈھیلی کردی گئی هیں۔ یہ سن کر غصے سے چہرہ تمتما آٹھا اور فرمایا کہ تم نے ان کی رسیاں اس لئے ڈھیلی کر دیں کہ وہ میرے چچا هیں ؟ تم نے قانون کے مقابلے میں رشتہ داری کی رعایت ملحوظ رکھ لی ؟ تم نے تانون کے مقابلے میں رشتہ داری کی رعایت ملحوظ رکھ لی ؟ تم نے بہت برا کیا۔ یا تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرو اور یا پھر عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کس کر باندھو۔

اور آگے بڑھو سلیم! ان ھی قیدیوں میں آپ کے داماد (ابوالعاص) بھی تھے ۔ مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے (ابھی تک جنگی قیدیوں کو یا تو متعلق قرآن کا حکم نازل نہیں ھوا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو یا تو زر فدیہ لیکر (یا تبادلہ میں) رھا کردو ، یا پھر احسان رکھ کر چھوڑ دو) ۔ فیصلہ یہ ھواکہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ھر قیدی کا رشتہ دار اسے خود اپنے ھاتھ سے قتل کرے ۔

سوچو سلیم! که یه گهڑی کس قدر نازک تهی؟ بیٹی کا سہاگ نگ وها هے اور اُسے خود اپنے هاتهوں سے بیوه بنایا جا رها هے ۔ لیکن چونکه قانون کا فیصله تها اسلئے اس میں نه کوئی تامل هوتا هے نه تردد ۔ نه بیٹی کی محبت عناں گیر هوتی هے، نه اس کے مستقبل کے مصائب د امن کھی ۔ (یه السگ بات هے که اسی مجلس مشاورت کے اپنے سابقه فیصله بر نظر ثانی کرکے ان قیدیوں کو زر فدیه ہے کر رها کر دینے کا فیصله کر دیا) ۔

یہاں سلیم ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے جسے لکھتے وقت دل لرز جاتا ہے اور هاته کانب اٹھتے ھیں۔ ان قیدیہوں کا زر فدیہ سانگا گیا۔ محمد کی بیٹی (حضرت زینب) نے اپنے خاوند کا زر فدیہ بھیجا۔ وہ زر فدیہ کیا تھا؟ کانچ کا ایک پرانا ھار۔ تمہیں معلوم ہے سلیم! کہ یہ ھارکونسا تھا؟ برسوں پہلے ، جب رسول اللہ کی شادی حضرت خدیجہ رض سے ھوئی ہے تو آپ نے وہ سادہ سا ھار بیوی کو شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے بعد جب (حضرت) زینب کی شادی ھوئی تو سال نے بیٹی کے وداع کرتے وقت وھی ھار اس کے گلے میں ڈال دیا اور آج وھی ھار بیٹی نے اپنے خاوند کی رھائی کے لئے بطور زر فدیہ بھیجدیا اور اس طرح تمام گذشتہ واقعات کی یاد محبوب باپ کے دل میں تازہ کردی۔

ھار سامنے متاع ِ فدیہ کے ڈھیر میں پڑا ھے اور رسول اللہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رھے ھیں ۔ دیکھ رہے ھیں اور گذری ھوئی داستانیں ایک ایک کر کے سنیما کے فلم کی طرح نگاھوں کے سامنے چلی آ رھی ھیں ۔ (حضرت) خدیجہ اُم

- 4

E.

y w

j subs

-,~

جیسی بیوی جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایسی سومنه صادقه۔
ایسی جان نثار بیوی ۔ ایسی پیکر محبت و خلوص رفیقه حیات ۔ پچیس ساله رفاقت کی زندگی کے تمام واقعات ایک ایک کرکے آنکھوں کے سامنے آئے گئے ۔ ل میں جذبات کا طوفان اُمنٹا، اس کا ایک قطرہ ، ستارہ صبحگاهی کی طرح سرمژگاں چمکا اور مقدس رخساروں پر زمزم بار و کوثر فروش هو گیا۔ اس کانچ کے هار کی قیمت هی کیا تهی لیکن اس میں گذری هوئی زندگی کی حسین و تابناک یادوں آل ایک کائنات ممٹی هوئی تھی ۔

## وہ چار سو کھے ہوئے تنکے یوں تو کیا تھے ، سگر قفس میں آ ھی گئی باد آسیانے کی

دل میں جذبات کے تلاطم سے آیک حشر بہا تھا لیکن لب بند تھے۔ بہ حیثیت امیر المؤمنین آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اس زر فدیہ کی تقسیم جس طرح چاھتے کو دیتے ۔ لیکن اس ھار کے ساتھ چونکہ اپنے ذاتی جذبات وابستہ تھے اس لئے آپ یہ نہیں چاھتے تھے کہ اپنی مرضی سے اسے خود بے لیں یا بیٹی کو واپس بھیجدیں۔ ماراب ملتت کی متاع تھا اور آپ اس کے امین تھے ۔

کچھ سمجھتے ھوسلیم! یہ کیا مقاسات ھیں؟ اور سنو! فتح مکہ نے بعد، مخالفین قریش ایک ایک کر کے سامنے پابجولال کھڑے ھیں ۔ یہ وہ ھیں جنہوں نے آپ کی (نبوت کی) مکی زندگی کے تیرہ برس سیں آپ کو اسقدر تکالیف بہم پہچائیں جن کے تصور سے روح لرزتی ہے ۔ پھر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف نے گئے تو وھاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور پیہم لےڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج یہ سب مفتوح و سغلوب قیدیوں کی حیثیت سے سامنے کھڑے ھیں ۔ رواج ، قاعدے اورقانون کے مطابق ان کی سزا موت تھی ۔ لیکن یہ اسلام نے آئے تبوساری تقصیریں عاف ھو گئیں ۔ ان کا کوئی جسرم باقی نہ رھا ۔ حتلی کہ ان سیس وحشی بھی تھا جس نے آپ کے عزیز چچا (حضرت حمزہ ش) کو نہایت درندگی سے شہید کر دیا تھا اور ابنے اسود بھی، جس نے آپ کی بیٹی (حضرت زینب ش) کو نیزہ سے ایسا زخمی کا تھا ابنے اسود بھی، جس نے آپ کی بیٹی (حضرت زینب ش) کو نیزہ سے ایسا زخمی کا تھا

کہ آپ ہمشکل جانبر ہوسکی تھیں ۔ لیکن جب آپ نے سب سے کہدیا کہ لاتثریب علیکم ایوم (تمہار بے سب جرم معاف ہیں) تو پھر اپنا ذاتی انتقام بھی باقی نہ رکھا اور اسے بھی معاف کر دیا ۔

تمہیں شاید معلوم مے سلیم! کہ جب حضور مکته میس تھے تو قریش نے

آپ کا اور آپ کے ساتھ آپ کے اھل خاندان کا اس طرح بائیکائ کے دیا تھا کہ

آپ پر تھانے پینے کی چیزوں کے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ تین سال تک آپ اور

آپ کے اہل خاندان اس جانکاہ مصیبت میں سبتلا رہے۔ جب آپ مدینہ تشریف

لے گئے میں تو یمامہ کا رئیس مسلمان ہو گیا۔ اہل مکته کا غلته یماسه سے آیا

کرتا تھے۔ اس نے قریش کی اس حرکت کے جواب میں غلته روک دیا۔ اور قریش لگے

بھو کوں می نے ۔ آپ نے سنا تو یمامہ کے رئیس کو فوراً کہلا بھیجا کہ ہم نبوع ۔

انسانی ۔ ربوبیت (برورش) کے دروازے کھولنے کے لئے آئے ہیں۔ آن کا رزق بند

کرنے کے لئے نہیں آئے۔ اس لئے غلتہ کو ست روکو۔ قریش میں کوئی بھوکا

نہ رہنے ہائے۔

غورکیا تم نے سلیم! کہ کس طرح ذاتی جذبات انتقام کو اصول و آئین سے یکسہ الگ رکھا جاتا ہے اورکسی اسولی فیصلہ کو ان سے متاثر نہیں ہونے دیا جاتا ؟ یہی وہ حریت آسوز تعایم و تربیت تھی جس سے دست پر وردگان نہوت میں صحیح آزادی کی روح پیدا ہو گئی تھی۔ اور ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جس سعاملے میں انہیں ذرا بھی اختلاف رائے ہوتا وہ اپنی رائے کیوبلا تامل و توقف پیش کسر دیتے ۔ آدھر ان کہنے والوں کی جرأت کی یہ کیفیت تھی اور ادھر اس سنے والی کی کشادہ نگہی اور وسعت ظرف کی یہ عالم کہ کیا سجال جو اس اختلاف پر ذرا بھی پیشانی پر بل آنے پائے ۔ جنگ بدر کے سوقع پر آپ نے لشکر کے لئے ایک مقام تجوز کیا ۔ ایک رفیق (حضرت خیاب عن پوچھا کہ یہ فیصلہ وحی کی روسے مقام تجوز کیا ۔ ایک رفیق (حضرت خیاب عن پوچھا کہ یہ فیصلہ وحی کی روسے موا ہے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آپ نے فرسایا دے نہیں! میں نے خود ھی آیسا صحبھا ہے ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں بے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں بے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے سمجھا ہے ۔ اس پر انہوں بے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے

نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ مقام ہمارے لئے ٹھیک نہیں۔ ہمیں فلاں مقام پر جا کر ڈیرے ڈالنے جا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے۔ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ تمہاری رائے زیادہ صائب ہے۔ اور اس کے بعد فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیدیا۔

یه آزادی صرف آپ کے رفقائے کار تک هی محدود نه تهی ۔ اس فضا میں هر سانس لینے والے کا یہی عالم تھا ۔ سدینه میں ایک لونڈی تھی بریدره نامی ۔ وه اپنے شوهر سے ناراض هو کر الگ هو گئی ۔ آس شخص کے کہنے پر آپ نے بریدره سے کہا که تم اس کے پاس چلی جاؤ ۔ ذرا فریقین کی پوزیشن کسو سامنے رکھو سلیم! کہنے والے هیں محمد رسول الله ع ۔ اسلامی مملکت کے واحد فرساں روا مدینه کے حاکم ۔ امیرالمؤمنین ۔ اور لہا جا رها هے ایک لونڈی سے ۔ کیا اس لونڈی کی جرآت هو سکتی تهی که سامنے سے لب کشائی کر سکے ؟ لیکن وهاں تو تربیت هی کی جرآت هو سکتی تهی که سامنے سے لب کشائی کر سکے ؟ لیکن وهاں تو تربیت هی ایسی کی گئی تھی که لونڈیاں تک اپنے مقام انسانیت سے واقف هو چکی تھیں ۔ بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے ۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ یہ میری اپنی سفار شمی ہے اپنا ور آپ تبسم فشاں تشریف لے گئے۔

اسی قبیل کا ہے سلیم! وہ نیازک ترین واقعہ جسے قبرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ نحور سے سنو کہ وہ کونسا واقعہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اسے ابدیت درکنارکر دیا گیا ہے۔

حضرت خدیجه رض کے ہاس ایک لڑکا (غلام) تھا زید ۔ ا نہوں نے وہ غلام حضور کو دیدیا ۔ اُس کے بعد اسے وہ بلند مضور کو دیدیا ۔ اُس کے بعد اسے وہ بلند مقام عطا فرمایا که وہ آپ کا منه بولا بیٹا مشہور هو گیا۔ غلامی کی پستیوں سے اٹھا کر یہ مقام بلند! سبحان اللہ!!

تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں

لیکن (حضرت) زید<sup>رخ</sup> کی رفعت ِ مدارج یہ یں تک پہنچ کر نہ یں اُرک گئی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھی۔ حضور <sup>9</sup> نے ان کی شادی بنو ہاشم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون ِ محترم، خود اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دی۔

ایک غلام اور اس کی شادی قریش کے بلند ترین گھرانے کی لڑکی سے! سارے عرب میں اس کی مشال نہیں تھی۔ ان کی تاریخ اس سے نا آشنا تھی۔ سب نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ هر جگه اس کی چرچا هوا۔ جگه بجگه اس کی باتیں هونے لگیں۔ لیکن آپ احترام آدسیت اور مساوات انسانی کے جس انقلاب عظیم کو لیکر آئے تھے اس کے پیش نظر آپ کو عملی مثال قائم درنی تھی۔ آپ نے یہ بتانیا تھا که انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثه ہے۔ اس کی بنا پر نه کسی کو کوئی انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثه ہے۔ اس کی بنا پر نه کسی کو کوئی (Disadvantage) هونا چاهیئے۔

ان حالات میں یہ شادی ہوئی۔ لیکن سو ٔ اتفاق دیکھئے کہ میاں بیوی میں ناموافقت ہو گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت زید نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔

بنو هاشم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون!

خود رسول الله م کی پهویهی زاد بهن !!

اس لئے یہی چیز کچھ کم '' باعث متک'' نہ تھی کہ اس کی شادی ایک غلام سے کسر دی گئی، کہ اب نسوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ غملام اسے طلاق دے رہا ہے!

تم سوچو سلیم! که اس سے رسول الله م کے دل پارکیا گزری هوگی؟ یه شادی سارے عرب کے رسم و رواج کے خلاف کی گئی تھی۔ خویش و اقارب کی مخالفت

علم کے نام م اورتیسواں خط

کے علمی الرغم کی گئی تھی۔ مخالفت کرنے والے شروع ھی سے کہتے ہونگے کہ یہ ایک انو کھی بات ہو رہی ہے۔ ایسا انہل جبوڑ کبھی کاسیاب نہیں ہو سکے گا! تم نے دیکھ لینا کہ یہ رشتہ نبی نہیں سکے گا۔

اب یه تمام مخالفین چشم براه هونگرے کمه کس دن یمه ناطمه ٹویے اور هم کمیں که --- کیوں ! هم نه کمیر تهر ؟

اُن حالات میں رسول اللہ ؓ زید کے پاس آئے اور ان سے کہا۔ زیـد! امسک علیک زوجک ۔ اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔

يه كهنے والاكون هے سليم!

وہ رسول عبس پر ایمان لانے سے زیدرو کو شرف اسلام حاصل ہوا۔

وہ امیر جس کی مملکت میں زیدرط ایک رعیت کی حیثیت سے رهتے هیں ۔ وہ محسن اعظم جس نے زیدرط کو غلامی سے آزاد کیا۔

رہ جو زید<sup>رخ</sup> کے لئر بمنزلہ باپ کے ھیں۔

وہ جنہوں نے زید کی شادی اتنے اونچے گھ۔رانے سیں کی اور اس ط۔رح اسے

سوسائشی سین ایسا بلند مقام عطا کر دیا۔

یہ هیں کہنے والے! اور کہا یہ ہے کہ زید! میری بہن کو طلاق مت دو۔ زید رض نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ تم سوچتے ہوگے کہ اس کے بعد دچھ کہنے کی گنجائش هی کہاں باتی تھی۔ زید رض نے بھی کہاں باتی تھی۔ زید رض نے بوچھا کہ یہ خدا کا حکم ہے یہا حضور کی ذاتی سفارش ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ یہ خدا کا حکم ہے یہا حضور کی ذاتی سفارش ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ کی ذاتی سفارش ہے تو انہوں نے یہ کہ کر کہ میاں بیسوی کے معاملات کو میاں بیوی ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں ، اپنے فیصلے کو بحال رکھا اور بیسوی کو طلاق دیدی۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے لئے ذرا تصور میں لاؤ اپنے معاشرہ کو اور سوچو کہ ایسا حادثہ کہیں آج پیش آجائے تو اس کا انجام کیا ہو ؟ آج اگر اس

قسم کا واقعہ کسی ایسے شخص سے پیش آجائے جس نے اُس طلاق دینے والے پر کبھی کوئی احسان کیا ہو تبو تم دیکھو کے کہ وہ کسطرح وہس کھڑے کھڑے ہزار گالیاں دیتا ہے اور پھر ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ ''نمک حرام احسان میش ، کمینہ ، رذیل ! ہم نے اس پر اتنے احسانات کئے اور آج ہمیں ان کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ سچ کہ گیا ہے سعدی کہ

> نکوئی با بداں کردن چناں است که بدکردن بجائے نیک سرداں

بچھو کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ اس سے اور توقع ہی کیا کی جاسکتی تھی ،،

اور اگرکسی باپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آجائے تو اسی وقت بیٹے کو گھر سے نکال دے اور اسے جائیداد سے عاق کر دے اور کہدے کہ ساری عمر میرے سامنے نه آنا اور مرنے کے بعد سیرے جنازے کے ساتھ بھی نه جانا ۔ تم تو نوح (علیه السلام) کے بیٹے هو جس نے خاندان نبوت کو داغ لگا دیا تھا۔

اور اگرکسی مذہبی پیشوا (مولوی صاحب یا پیر صاحب ) کے ساتھ یہ کچھ ہو تو پھر اس غیض و غضب کا اندازہ لگؤ جس کا مظاہرہ ان کے منمہ کی جھاگ اور کلیوں کی بوچھاڑ سے ہو رہا ہو گا۔ طلاق دینے والے پر ''خداکی رحمت اور رسول کی شفاعت ،، سب حرام ہو جائیگی اور اسے سیدھا '' جہنم رسید'' کر دیا جائیگا۔

اور اگر کمیں (خدانکر ده) ایسا معامله کسی حاکم یا افسر سے هوجائے تو وہ آخرت کا بھی انتظار نه کرےگ۔ اس ماتحت کو یہیں سیدھا جہنم پہنچا دےگا.

لیکن اُس سحسن ، اُس باپ ، اُس مذهبی راه نما ، اُس حاکم ، اور افسر نے کیا کہا ؟ کہا یه که جب قانون خدا وندی نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے تو اس سیس کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تدو اس سیس کوئی دات وجه ٔ ناراضگی نہیں۔ بہت اچھا !

اور اس کے بعد (حضرت ) زیدرہ عمدر بھر اسی خوشگواری تعلقات کے ساتسہ

حضور مح پاس رھے نہ باعمی روابط میں کوئی فرق آیا اور نہ ھی دلوں میں کوئی بعد پیدا ھوا۔ (حضرت) آسامہ فن ان ھی (حضرت) زید رفن کے بیٹے تھے جنہیں نبی اکرم می اس فوج کا سپه سالار مقرر کیا تھا جسے آپ نے آخری مرتب تھا اور جس میں بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابه رفن بطور سپا ھی کام کر رہے تھے۔

- الاتيسوال خط

: ۵

راما

5:

Ŋ,

دیکھا سلیم! تم نے قانون کی اطاعت اور قانون نافذ کرنے والے کی ذاتی حیثیت میں کس طرح فرق کیا جا رہا ہے؟ یہ تھی صحیح حریت جس سے انسانیت لذت یاب ہوئی تھی ۔ کہو! تمہیں اس کی نظیر کہیں اور بھی سلتی ہے؟ نظر دوڑا کر دیکھو توسہی! نگاہ اس طرح کا شانه 'چشم میں خاسر و نامراد واپس آجاتی ہے ۔ ینقلب الیک البصرخاسرا وہو حسیرا۔

اب اسی بساط کا ایک اور گوشه سامنے لاؤ۔ نظام رہوبیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سامان زیست (مال و دولت) میں ارباب حل و عقد اور دیگر افراد ملکت میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو یہ کہ اس میں ارباب حل و عقد کا حصقہ سب سے کم ہو۔ یہ باتیں تو تم نے سلیم! اکثر سنی ہوں گی کہ نبی اکرم بڑی غریبی کی زندگی بسہ فرسایا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی ساز وسامان نہ تھا۔ کئی کئی دنوں چولھا گرم نہیں ہوا کرتا تھا۔ کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے محلقے کی مسجد کے سولوی صاحب (میں ان کا نام تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے محلقے کی مسجد کے سولوی صاحب (میں ان کا نام بھولتا ہوں اس وقت! بھلاسا نام تھا۔ خیر!) ان تمام باتوں کوکس رقت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ وعظ میں خود بھی رویا کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رلایا کرتے تھے۔ لیکن اصل چیز جس سے یہ اتنی بڑی حقیقت نہ صرف پیوند خاک ہو کر رہ جاتی سے بلکہ اسلام کے متعلق ایک نمایت خطرناک اور گمراہ کن تصور پیدا کر دیتی ہے وہ ہے جہاں ان کے وعظ کے مقطع کا بند آیا کرتا تھا۔ خوب سے ایک کو پسند کر لیا اور کہا گیا کہ آن میں سے ایک کو پسند کر لیجئے تو آپ نے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا گیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ تم نے دیکھا سلیم!کہ یہ تصور کس قدر اسلام کے تصور کے خلاف ہے؟ یہ دیا۔

تصور : خالص عیسائیت کا خانقا می تصور هے جس میں زمن کی بادشا هت ، قیصر کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے اور '' آسمان کی بادشا هت '' گا کے مقرب بندوں کے لئے مخصوص هو جاتی ہے۔ اسلام کا تصور ' زمین اور آسمان دنیا اور آخرت ) دوناوں کی بادشا هتیں حاصل کرنا ہے۔ نه یہ که دنیا کفار کے لئے چھوڑ دی جائے اور خود غریبی اور مفسی کی زندگی بسر کرکے آخرت سنواری جائے۔ نبی اکرم '' کی ''غریبی '' کی وجه یه تھی که حضور ' کی تمام عمر نظام ربوبیت کے قیام میں گزری ۔ اس نظام کی اولین کڑی یہ ہے کہ تمام افراد مملکت کی ضرویات زندگی ( رزق ) کی ذمه داری نظام اپنے سر کے لئے اس کے لئے اس نظام کا می کز ( میر ملت ) اپنے آپ کو سب نظام اپنے سر کے لیتا ہے۔ اس کے لئے اس نظام کا می کز ( میر ملت ) اپنے آپ کو سب تمام افراد مملکت کا بیٹ بھر گیا ہے۔ وہ نہیں پہنتا جب تک یہ نه دیکھ لے کہ هر فرد کو کپڑا نصیب هو گیا ہے۔ جس کے سر پر اتنی بڑی ذمه داریاں هوں وہ کس طرح می خ پلاؤ کہا سکتا ہے اور کیسے کمخواب و ابریشم پہن سکتا ہے ؟ یہ تھی طرح می خ پلاؤ کہا سکتا ہے اور کیسے کمخواب و ابریشم پہن سکتا ہے ؟ یہ تھی وجہ جس کی بنا پر رسول اللہ '' اس عسرت کی زندگی بسر کا کرتے تھے۔ نه یه که آپ وجه جس کی بنا پر رسول اللہ '' اس عسرت کی زندگی بسر کا کرتے تھے۔ نه یه که آپ کو دنیا سے نغرت تھی۔

\* ال تيسوال خط

نبی اکرم کے بعد ، جب اس نظام کی ذمیہ فاریاں حضرت ابویکرم کے کندھوں پر آئی ھیں تو یہی کیفیت آپ کی تھی۔ حضرت عمر افرا نے ایک دن دیکھا کہ آپ کیڑے کی گٹھڑی سر پر اٹھائے بازار میں چلے جا ھے ھیں۔ پوچھا کہ یہ کیا ھے ؟ فرمایا کہ کپڑا بیچنے جا رھا ھوں تا کہ اپنی اور بیوی بچوں کی روٹی کی فکر در لوں۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا سارا وقت مگت ی ملکیت ھے۔ اسے آپ اپنی ضروریات کے لئے صرف نہیں کر سکتے۔ آپ پورا وقت اُد مر دیجئے اور بیت المال میں سے اپنے گزارہ کے لئے نے بڑے تامل اور توقف کے بعد آپ راضی ھوئے۔ اب سوال پیدا ھوا کہ خلیفہ کو اپنے گزارے کے لئے کس قدر لنا چاھیئے۔ حضرت ابوبکرم میں سوچ سوچ کے کہا کہ مدینے میں ایک مزدور کم آ کم کیا کماتیا ھے ؟ جب معلوم ھوا تو فرمایا کہ بس! یہ ھے خلیفہ کا روزینہ۔ اراد مملکت میں سب سے کنم معلوم ھوا تو فرمایا کہ بس! یہ ھے خلیفہ کا روزینہ۔ اراد مملکت میں سب سے کنم

سلیم کے قام لم اور سواں خو

آمدنی \_ اور جدپوچها گیا که اس میں گذاره کیسے هوگا؟ تو فرمایا که اب خلیفه خود کوشش کرے گا که مزدور کی اجرت زیده هو جائے \_ بعنی اس کا معیار زندگی (Standrd of Living) بلند هو جائے۔

10

- 2"

تم نے حضرت ابوبکر رض کا وہ واقعہ تو سنا ھی ھوگا سلیم! کہ آپ نے ایک دن بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ھو تو کھانے کے ساتھ دے دو جواب نفی سی ملا ۔ چند انوں بعد کیا دیکھتے ھیں کہ کھانے کے ساتھ آئے کا حلوہ بھی ہے۔ پوچھا کہ اُس ن تو تم نے ناکر دی تھی۔ اب یہ میٹھا کہاں سے آگیا ۔ جواب ملا کہ بیت المال سے راشن میں جس قدر آٹا آتا ہے ، میں اُس میں سے ایک مٹھی بھر آٹا ھر روز لگ نکال لیا کرتی تھی۔ جب تھوڑا سا آٹا جمع ھوگیا تو سیں نے اُس کا میٹھا خرید لا اور حلوہ پکا لیا۔ آپ اٹھے اور جا کر راشن تقسیم کرنے والے سے کہا کہ ھمارے گھر سیں جس قدر آٹا روز جاتا ہے اس سیں سے ایک مٹھی کی کھی کر دو کیونکہ جربہ نے بتایا ہے کہ ایک مٹھی کم آئے میں بھی ھمارے گھر والوں کا گزارہ ہو جاتا ہے۔

یمه کچھ تھا جسے خلیفة المسلمین (یعنی نظام ربوبیت کے قیام کا ذمه دار)
ہیت المال میں ہے اپنا حق سمجھا کرتا تھا۔ اور اس کے باوجود جب آپ کی وفات
کا وقت قریب آا تو بیٹے سے کہا کہ اب میں خدا کے سامنے جا رھا عوں۔ معلوم
نہیں کہ میں نے بیت المال سے جس قدر لیا ہے اس کے مطابق بندگان خدا کی خدمت
بھی کر سکا ہوہ یا نہیں۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ بوجھ اپنے سر پر نہ ھی لے کر
جاؤں تو اچھا ہے۔ تم سکان کو بیچ دو اور جو کچھ میں نے بیت المال میں سے لیا ہے
لیے بیت المال می داخل کر دو۔

اک ایک قطرے کا مجھے دینا پرڑا حساب خون ِ جگر ودیعت ِ مدرگان ِ یارتھا

حضرن عمر افر کے زمانے میں بعد سلسلہ اور بھی وسیع هو گیا تھا۔ سلطنت کا رقید ہائیس لاکھ مربع میل تھا۔ ایک عراق کی مال گزاری گیارہ کروڑ درهم سالانه

تھی۔لیکن اس کے ساتنہ ھی افراد داکت کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی اور اسی نسبت سے ربوبیت کی ذمہ دارباں بھی۔ چنانچہ حضرت عمر اور بھی زیادہ محتاط ھوگئے سے ۔ایک جوڑا گرمی کے لئے اور مدور کی اجرت کے مطابق روزینہ۔ایک دن آپ گھر میں تھے۔لوگ باھر انتظار کر رہے تھے۔کچھ دیر کے بعد باھر آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ عمیں انتظار کرنا پڑا۔ برمایا کہ اس کا دیر کے بعد باھر آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ عمیں انتظار کرنا پڑا۔ برمایا کہ اس کا نمه دار یہ کثرتا ہے۔اسے دھو کر سکھانے کے لئے ڈال رکھا تھا۔ یہ سو کھتا نہیں نمه اور دوسرا کرتہ نہا نہیں جسے بہن نر سی باھر آجاتا۔

بیمار ہوگئے تو دوائی کے لئے شہد کی ضرورت ہڑی۔ شہد بیت المال میں موجود عمال کی آور ان کما لیکن آسے از خود کس طرح استعمال کے رایتے ؟ مجلس مشاورت طب کی اور ان کی اجازت سے شہد لیا۔

ایک دن (غالباً) مصر کاگورنر آیا۔ دیکھا تو آپ جو کی روٹی کھا رہے ھیں۔
اس نے کہا کہ آپ گیموں کی روٹی کیون نہیں کھائے ؟ فرمایا کہ کی ھمارے ھاں
تنا گیموں آجاتا ہے کہ ھ فرد مملکت کے گیموں کی روٹی مل جائے؟ اس نے کہا
کہ اتنا تو نہیں ٹیکن بھر بھی کافی گیموں ھوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ امیرالمومنین
اس وقت گیموں کی روٹی کھا سکتا ہے جب مملکت کے ھر فرد کو گیموں کی روٹی

ایک مرتبه قحط پڑ گیا تو ارد کرد کی ساری آبادی سمٹ کر مدینے میں جمع عوگئی۔ اس کا علاج کیا سوچا گیا ؟ حکم دیدیا که مدینه میں کوؤ فرد اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائےگا۔ نه هی کسی کے عال انفرادی طور پر کچھ پنےگا۔ جو کچھ کسی کے عاس فے سب ایک جگه جمع هوگا اور سب کو ان پناه گزنوں کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا هوگا۔ اس حکم کی تعمیل میں امیرالمہنین کا گھرانا پیش پیش تھا۔ سلسل فاقوں اور موثی جھوٹی روٹی کھانے سے آپ یمار هو گئے۔ پیش پیش تھا۔ سلسل فاقوں اور موثی جھوٹی روٹی کھانے سے آپ یمار هو گئے۔ گھی کی جگه زیتون کے تیں کے استعمال سے چھرے کی رنگت سیاه پڑ ئی۔ رفقا کے

سلیم کے نام \* اورتیسواں خط

کئی مرتبه کہا کہ آپ نسبتاً اچھی غذا کھائیے۔منات کیو آپ کی صحت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ یہ سنتے تو انہیں یہ کہ کر خاسوش کر دیتے کہ

#### خون شه رنگین تر از معمار نیست

اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دن دیکھا کہ آپ کا پوتا خربوزہ کھا رہا ہے ۔ اپنے بیٹے (حضرت عبداللہ ض) کو بلایا اور کہا کہ مسلمانوں کے بچے روٹی کے ڈکڑے کو ترس رہے ہیں اور عمر ضکا پوتا پھل کھا رہا ہے۔ اس کا کوئی جواب تمہارے پاس ہے ؟ انہوں نے کہا کہ بچے کو صبح (عام بچوں کے ساتھ) جو کجھور کی گٹھلیاں ملی تھیں اس نے ان کے عوض ایک بتدو لڑکے سے خربوزہ لے لیا تھا۔ یہ ہے حقیقت اس '' میوہ خوری ،، کی ، ورنہ عمر ضکے گہر والوں کو بھی وہی کچھ مل رہا ہے جو قحط زدہ مسلمانوں کو ملتا ہے۔ یہ تھا احتیاط کا عالم اور اس کے باجود احساس ذمته داری کی یہ کیفیت کہ حضرت عبداللہ بن عمر ضکی روایت کے مطابق

ويا

قحط کے زمانے میں حضوت عمر رض عشا کی نماز پڑھ کر اپنے سکان میں داخل ھوتے اور آخر شب تک برابر نماز پڑھتے ۔ پھر نکلتے اور پہاڑی راستوں پر گھوستے (تاکہ تمام لوگوں کی خبر گیری کر سکیں )۔ ایک رات میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ الے اللہ! است محمدیہ کی ھلاکت میرے ھاتھوں پر نہ کر۔

وہ لوگوں کے غم میں اس قدر نڈھال نھے کہ حضرت اسامہ رخ بن زید کے بیان کے مطابق صحابه رخ کو یہ فکر لاحق ہوگئی تھی کہ اگر قحط رفع نہ ھو ا تو عمر رخ مسلمانوں کی فکر میں مر جائیں گے -

جیسا کہ تمہیں معلوم ہے سلیم! نظام ربوبیت میں تمام افراد مملکت کے رزق کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے۔ اس کے لئے انتظام یہ تھا کہ ہر شخص کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا جو اس کی ضروریات کی کفالت کرتا تھا۔ بچوں کا وظیفہ اس وقت شروع ہوتا تھا جب وہ دودہ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر رض کا قاعدہ تھا کہ

رات کے وقت، جب سارا عالم سوتا تھا، وہ چپکے ھی حپکے گشت نگاتے تاکہ افراد ملکت کے حالات معلوم کر سکیں ۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک خبمے سے بچے کے رونے کی آواز آرعی ہے ۔ اس کی ماں اسے سلانے کی ندوشش کرتی ہے لیکن وہ سوتا نہیں، روئے چلا جاتا ہے ۔ جب بچے کو روئے روئے کافی وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے آواز دیکر پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے ، سوتا کیوں نہیں ہے ؟ عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ پوچھنے والا کون ہے ؟ وہ غصے میں بھری بیھٹی تھی۔ جھنجلا دریوں بولی، جیسے همارے هاں دہتے هیں که ۱ هوا ہے عمر کا سر ۱۱ ۔ آپ نے کہا دہ بچے کے روئے میں عمر کہاں سے آگیا ؟ اس نے کہا کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفه دود ہ چھوڑ نے پر شروع ہوگا۔ میس بچے کا دود ہ چھڑا رھی ہوں اور یہ بھوک سے روتا ہے ۔ اس لئے سوتا نہیں ۔

صبح کی نماز سیں نمازیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مغرو رہے ہیں اور روئے روئے ان کی گھگھی بندھ گئی ہے۔ روئے ہیں اور دہتے ہیں کہ یا اللہ! عمر کو معاف کردینا نمعلوم اس کے اس غلط حکم نے کتنے بچوں کو بھوک سے تڑہا تڑہا کر مار ڈالا ہوگا۔ اس کے بعد اعلان کردیا کہ بچوں کا وظیفہ یوم پیدائش سے شروع ہو جایا کرے۔

احتیاط کا یہ عالم تھا کہ قیصر کی بیوی نے عطر کی چند شیشیاں '' شاہ عرب'' (حضرت عمر مون کی بیگم صاحبہ کو بطور تحف بھیجیں۔ آپ نے وہ شیشیاں بیوی سے لیے لیں اور فرسا با کہ یہ بیت المال میس داخل هوں گی۔ اس لئے کہ قیصر کی بیوی نے یہ تحفہ تمہاری ذاتی حیثیت سے نہیں بھیجا بلکہ امیرالمؤمنین کی بیوی کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اس لئے تمہارا ان پر کوئی حق نہیں۔

ایک مرتبه بیت المال میں کچھ مشک آئی جسے تقسیم کرنا تھا۔ بیوی نے کہا لائیے میں تول کر الگ الگ حصے کردوں۔ فرسایا که هاں! تم اسے تولوگی توجو مشک ترازو کے پلڑے میں لگی رہ جائے گی تم اسے اپنے کیڑوں پر ملوگی۔ میں اس "خیانت" کو گوارا نہیں کرسکتا۔

٤.

41

u ju

ر به

2

بیٹا مصر سے واپس سدینہ آ رہا تھا۔ گورنر مصر نے کچھ روپیہ دیاکہ
اسے بیت المال میں جمع کرا دینا انہوں نے کہاکہ اگر میں اس روپسے سے راستے
میں کچھ سامان تجارت خرید لوں اور سدینہ بہنچ کر اصل روپیہ بیت المال میں
داخل کردوں اور منافع خود رکھ لوں ، تو اس میں حرج تو نہیں ؟ گورنر نے اسکی
اجازت دیدی ۔ لیکن جب حضرت عمر فی کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ زر منافع
ھی بیت المال میں داخل کرو ۔ مجھے یقین ہے کہ گورنر نے تمہیں اس کی اجازت
عض اس لئے دی تھی کہ تم عمر کے بیٹے عمر ۔ وہ صر ایک کو اسکی اجازت کہمی
نہ دیتا ۔ اسائے جو رعایت تمہیں عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملی ہے ہیں اسے جائز
شرار نہیں دے سکتا ۔ عمر کے بیٹے اور بسک عام مسلمان میں کوئی فعرق نہیں
مونا جا عئیے ۔

ایک مرتبه آپ کا بیثا اپنا اونٹ ، مملکت کی جراگاہ میں چر تا وہا۔ جب وہ موٹا تمازہ ہو گیا تو نفع سے بیچ دیا۔ آپ دو معلوم ہوا تو آپ نے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تمام زرمنافع بیت العال میں داخل کردو۔ تم نے ملت کی چراگاہ میں اپنا اونٹ دس طرح چرا لیا؟ بعض رفقیا نے کہا نہ گھاس تو چراگاہ کی تھی لیکن اس نے اونٹ چرائے میں جو محنت کی ہے اسکی دچھ احرت تو اسے ملنی پا ھئے ۔ حضرت عمر رفوس ہر بھی راضی نہ تھے لیکن مجلس مشاورت نے اسے اجرت دلا دی۔

بیت المال کا اونت گم هو گیا بو سحابه رخ نے دیکھا که آپ پریشان میں اور اس کی تلاش میں اِدھر اُدھر دوڑ رہے عیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اطمینان سے مشخیر ا اُونٹ کی تبلاش اور لیوگ کیرلیں گے۔ فرسایا نہ سه تبو اونٹ ہے ، اگر بت السال کے اونٹ کا ایک بال بھی سری خفلت سے ضائع هو جائے تبو اس کا ریاہ راست میری گردن پر ھے ۔ اس لئے گم گشته اونٹ کو مجھے خود می تلاش کرنا عوالے میں نے کیوں ایسا انتظام نہیں کیا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ اس کا خمیازہ جھے بھی بھگتنا جاھئے۔

جب آپ خود اتنی احتیاط برتنے تھے توظ ھر ھے کہ عمال حکومت کو کس قدر محتاط ھونا بڑتا ھوگا۔ آپ نے حکم دے رکھا تھ کہ صوبوں کے گورنر کبھی ترکی گھوڑوں ہر سوار نہ ھوں ، کیونکہ اس سے بوئ جمکنت آتی ہے ۔ باریک کپڑے نہ پہنیں ۔ چھنا ھوا آٹا نہ کھائیں ۔ اور اپنے مکانوں پر حاجب و دربان مقرر نہ کریں تاکہ لو گوں کو براہ راست ملنے میں دقت نہ ھو ۔ ایک گورنر (حضرت عیاض م) کے متعلق معلوم ھوا کہ وہ باریک کپڑے نہنتے ھیں ۔ انہیں مدینے میں واپس بالا لیا . ایک کمبل اوڑھنے کو دیا اور بکریاں دے دیں کہ انہیں چھ ماہ تک چرا نے بھرو . اس سے راعی \* (چروا ھے) بننے کے آداب ا جائیں گے ۔

'رعایا' کے حقوق کایماں تک خیال رہتا تھا کہ ایک نو سسلم، ٹیکس کا روپیہ بیت المال میں داخل کرنے کے لئے لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بمہارے لئے حکومت نے کچھ کیا بھی جی یہا نہیں ؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی ابھی مسلمان ہوا موں اس لئے ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی کہ میں حکومت سے کچھ لوں ۔ آپ نے فرسایا! تو پھر حکومت کو بھی کچھ حق حاصل نہیں کہ تم سے کچھ ہے۔ جب تک حکومت تک حکومت کو بھی کچھ نہ کرے ، تم ہر حکومت کا کچھ واجب نہیں آتا . غور کرو سلیم! کہ ام مختصر سے ٹکڑے میں کتنا عظیم الشان اصول

بوشیده هے۔

اور وہ واقعہ تو عدام مشہور ہے کہ جب آپ شام کے سفر میں گئے ھیں تو سواری کا ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا ملازم بباری باری سوار ہوتے تھے۔ جب عیسائی حکومت کے نمائندے استقبال کے لئے آئے ھیں تو حالت یہ تھی کہ ملازم اونٹ پر موار تھا اور آپ اس کی مہار تھامے آگے آگے (ساربان کی حیثیت سے) چل رہے تھے۔

<sup>\*</sup>نبی اکرم ؟ کا ارشاد ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر شخص راعی ( چرواہا ) ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے(رعایا) کی بابت پوچھا جائیگا کہ اسکی نگہبانی کیسے کی تھی؟

کیسا حسین هموگا سلیم! وه کاروان جس میں رفقائے سفر اس قسم کے هون!
تمہیں معلوم ہے کمه حضوت عمر رقع نے ۱۰ نیک آدمی، کی پہچان کے جو تین معیار
بتائے تھے اس میں ایک یمه بھی تھا کمه اسے بہترین رفیق سفر هونا چاهئے - پورا
واقعه یوں ہے کمه ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کمه فلان شخص بڑا نیک ہے ۔
آپ نے پوچھا کمه تمہیں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا کمه وه برڑا پکا نمازی ہے ۔
نہایت احتیاط سے روزے رکھت ہے ۔ آپ نے کہا کمه اس سے تمہیں یه کیسے معلوم هوگیا که وه برڑا نیک ہے ؟اس سے تمہیں یه کیسے معلوم هوگیا که وه برڑا نیک ہے ؟اس سے تمواکہ وه برڑا نمازی ہے ۔
بہت روزے رکھتا ہے ۔ وہ شخص حیران تھا کہ اب کیا کموں ۔ آپ نے پوچھا که

- (i) کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ھو؟
- (ii) کیا تم نے کبھی اس سے معاملہ کیا ہے؟
- (iii) کیا اس کے ساتھ کبھی اکٹھے سفر کیا ہے؟

اس نے ہر سوال کے جواب میں سر ھلا دیا۔ تو آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ پھر تم نے کیسے کہد دیا کہ وہ بڑا نیک ہے۔ جو بات کہو، سمجھ کر کہو۔ یه کہو که وہ بڑا نمازی اور روزے دار ہے۔ یه ست کہو که وہ بڑا نیک ہے۔

اسی شام کے سفر سے واپسی پر (جس کا ذکر اوبر کیا گیا ہے) وہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی یاد سے همیشه آپکی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ھوا یہ کسی غیر معروف سے جنگل میں رات کے لئے رائے۔ حسب معمول ادھر اُدھر اُدھر اُلھت لگا رہے تھے تاکہ معلوم کرسکیں کہ وھاں کی حالت کیا ہے کہ ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جا کر دیکھا تو اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ مائی! تمہارا کیا حال ہے؟ اُسے کیا معلوم تھا کہ پرسش احوال کون کر رہا ہے۔ کہا کہ حال کیا ہے! خلیفہ کی باتیں تسو بڑی سننے میں آتی ھیں لیکن کیفیت یسه ہے کہ اُس نے آج تک پتہ ھی نہیں لیا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ گذاتم نے اپنی حالت کی اطلات خلیفہ تک پہنچائی تھی؟ اُس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ اُپ نے کہا کہ بھر خلیفہ کو کیسے معلوم ھو جاتا کہ تم تکیف میں ھو؟

سنو سلیم! که اس کے جواب میں اس بڑھیا نے کیا کہا۔ اُس نے کہا کہا گو خلیفه اتنا انتظام نہیں کر سکتا که اپنی سکت کے افراد کے حالات سے با خبر رہ سکے تو اسے خلافت چھوڑ کر الگ ھو جانا چاھئیے۔ وہ اس کا اھل نہیں ہے۔

حضرت عمر رضخاموش واپس آگئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد ساری عمر یه حالت رهی که اس واقعه کو همیشه باچشم پرنم یاد کیا اور یه کہا که عمر اض کو اُس بڑھیا ہے سمجھایا که خلافت اور بادشا هت میں فرق لیا ہے؟

یمی تھیں خلافت کی وہ ذمہ داریاں جن کے احساس سے کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کے آخری وفت یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے (حضرت عبداللہ بن عمر رض کو خلیفہ سنتخب کر لیا جائے تو آپ نے کہا کہ عمر رض نے جو ذمہ داریاں اپنے سر نے لیں ، اگر خطاب کا گھرانہ ان ھی کی باز پرس سے سرخرو ھو جائے تو کیا کہ ہے جو اس خاندان کے ایک اور فرد کو بھی اس بوجھ کے لئے چن لیا جائے ۔

یه تھے سلیم! دست پروردگان ِ ذات ِ رسالت مآب من کی تعلیم و تربیت اس طرح هوئی تھی که وه قرآنی نظام کے چلتے پھرے ہوئے ہیں گئے تھے ۔ لیکن اس قسم کی تعلیم و تربیت هو هی اس نظام میں سکتی تھی جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان ک دست نگر نه هو ۔ جس میں انسانی حریت کو وه اذن ِ بال کشائی عطا هو که خدا کی عائد کرده قیود کے علاوه اور کوئی چیز اس کی راه میں حائل نه عو ۔ یہی وه احساس تھا جس کی بنا پر حضرت عمر ضبب ایک می تبه وادی ضبنان سے گذرے هیں تبو گھوڑے سے اتبر کر ننگی زمین پر سجده ریبز هوگئے ۔ رفقائے سفر حیران تھے که یه کون سا مقام سجده تھا! آپ نے سجده سے اُٹھ کر فرمایا که یه وہ میدان هے جس میں عمر بچین میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ سخت تھا اس لئے کم بھی لیتا تھا اور بیٹتا بھی تھا ۔ ایک وه دن تھا اور ایک یه دن هے که عمر اور اس کے خدا کے درسیان کوئی طاقت حائل نہیں ۔ اس احساس کا مجھ پر ایسا اثبر هوا اس کے خدا کے درسیان کوئی طاقت حائل نہیں ۔ اس احساس کا مجھ پر ایسا اثبر هوا

تم نے اس فقرہ کو سنا سلیم! کہ آج ''عمر اور اس کے خدا کے درسیان کوئی قوت حائل نہیں ''۔ بس یہ ہے صحیح آزادی۔ یعنی انسان پر خدا کے قانون کے علاوہ اور کسی کا نوئی دباؤ نہ رہے ۔ جب انسان کوایسی آزادی نصیب ہو جائے تو اس کی کام دبی ہوئی صلاحیتیں اس طرح ابھرتی ہیں کہ وہ اقطار السلموت و الارض رض وسما کی حدود) سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ یہ تھا نتیجہ اس نظام ربوییت کا جسے قرآن نے بیش کیا اور جونبی اکرم م کے ہاتھوں دنیا میں متشکل ہوا اور حضرت عمر رض کے زیدا میں متشکل ہوا اور حضرت عمر رض کے زیدان کی میں پروان چڑھا۔

اب تم پوچھو کے سلیم! کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جسے قرآن نے چند الفاظ میں (تمثیلی انداز میں) خود ہی بیان کر دیا ہے جب فرمایا کہ و آئل میکنیٹے میں نباع اللّذی التیکنائے "ایا تینا (ہے) انہیں اس شخص کی سرگذشت سناؤ جسے ہم نے اپنا ضابطہ توانین دیا (کہ اس کے مطابق نظام زندگی قائم کررے) ۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نظام کو قائم کیا اور اسکے بعد فانشکہ مینہا اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے اور گوشت پر اسکا کوئی نشان تک باق نہیں کرکے اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے اور گوشت پر اسکا کوئی نشان تک باق نہیں رہتا ۔ وہ اس ضابطہ خداوندی کو یوں چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ فاتہ باتیکہ "الشقیطان" تو شیطان نے اسکا پیچھا کیا اور اسے جا دبوچا۔ یہ تو نظام خداوندی کی محافظت تھی جس تو شیطان نے اسکا پیچھا کیا اور اسے جا دبوچا۔ یہ تو نظام خداوندی کی محافظت تھی جس خونہی مسلمان نے اس نظام کو چھوڑا ، مفاد پرستیوں کی قوتوں نے اسے فوراً آگے بڑھ جونہی مسلمان نے اس نظام کو چھوڑا ، مفاد پرستیوں کی قوتوں نے اسے فوراً آگے بڑھ

مگر کوتاهی ٔ ذوق عمل هے خود گرفتاری جمال بازو سمٹنے هیں وهیں صیاد هوتا هے

اس کے بازو سمٹے اور صیاد نے آ دبوچا۔ فکا ن مین النغلو بنن سو اس کے بعد یہ کمیں سے کمیں نکل گیا۔ و کو شئننا لر فعنناہ " بھا اگر وہ همارے قانون مشیت سے هم آهنگ رهنا تو اسے هم آسمان کی بلندیدوں تک بے جاتے و کا کینالہ ا

آخالک این آالا راض واتقبع هو له کین به اس ضابط کو چهور کر اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے هو لیا۔ تو اس کا نتیجه یه نکلا که آسمان کی بلندیوں کی طرف حانے کے بجائے یه زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک در رہ گیا۔ کے مشلل الشکلات پهر اسکی مثال کشتے کی سی هو گئی که اسکا پبٹ تو بھر حاتا ہے ، نیت کبھی نبھیں بھرتی ۔ ان ترخیل علی علی بیان الشکائے هانیتا نظر آئے گا۔ آو تنظر کے اگر اسے کو بی نظر آئے گا۔ آو تنظر کے اگر اسے کو بی نظر کے گا۔ آو تنظر کے اور اگر نه دهنکارے تو بھی اسکی یہی حالت نظر آئے گا۔ آو تنظر کے کی طرف المجائی هوئی نگا عوں سے دیکھے گا اور سنه سے رال پر کی ۔ ذالک مشل الثقتو م الذین کی طرف المجھو سے دیکھے گا اور سنه سے رال سمجھو سے وہوڑ دیا اور سنوم کی جس نے هارے ضبطه قانون پر عمل پیرا هوئے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور سنوم کی جس نے هارے ضبطه قانون پر عمل پیرا هوئے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور سنوم کی جس نے عمل سے یہ ظاهر کیا کہ گویا ( معاذ الله ) یه ضابطه هی غلط ہے۔ اس ضابطه پر ایمان رکھنے کا دعوی کرئے ہیں، یه میرگزشت سناؤ۔ شاید ابھی تک اس ضابطه پر ایمان رکھنے کا دعوی کرئے هیں، یه میرگزشت سناؤ۔ شاید به کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا کرلیں که

#### هیں آج کیوں ذلیل که کل تک نه تهی پسند گستاخی ورشته هماری جناب میں

سیں نے سلیم! گذشتہ پندرہ برس سیں یہی کوشش کی ہے کہ اپنے مخاطبوں کو اس شوریدہ بخت قوم کے اجڑے ہوئے کشانوں کی درد بھری داستان سناتا رھوں تا کہ وہ لبھی سوچیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ جس دن انہوں نے اتنا سوچ لیا ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہوجائےگا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا آسان ہوجائے گا لیا ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہوجائےگا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا آسان ہوجائے گا دہ ہم پھر ویسے کس طرح بن سکتے ہیں۔ جس چیز نے ہمیں وہ لچھ بنادیا تھا وہ چیز ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ اس پر ایک دفعہ تجربہ ہو چکا ہے اس لئے اس کے متعلق یہ تذبذب پیدا نہیں ہوسکتا کہ معلوم نہیں اس نظام کے کیا نتائج مرتب موں۔ قرآن کے نظام نے جو نتائج ایک بار پیدا کئے تھے وہی نتائج ہم بار پیدا ہو سکتے ہیں۔

ساءم کے نام کا مسالا انتاليسوال غط یه نظام کیا ہے؟ اسکی تفاصیل تمہیں " نظام رہوبیت " سیں سلیگی ۔ یه خط تمہیں غالباً اس وقت ملیگا جب تم جمہاز بر سوار هو جکے هـوگے ـ اس کے بعد تمہیں اس وقت خط لکھونگا جب تم دورب سے وابس آ جاؤگے۔ لو خدا حافظ! وداع ووصل جداگانه للذی دارد هزار بار برو صد هزار بار بیا والسلام 1904 500 پروير

# انتاليسوال خط

### مهاری تاریخ

پچھلے خطمیں تم نے سلیم! قرن اول سے متعلق وہ درخشندہ موتی دیکھے جو ھماری تاریخ کے اوراق پر مختلف مقاسات میں بکھرے ھوئے ملتے ھیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ھماری تاریخ انہی گہرھائے تابدار کا مجموعہ نہیں۔ اس میں ان کے ساتھ ایسے ایسے نین ریز ہے بھی عیں جنہیں آس مبارک زمانے کیطرف منسوب کرتے ھوئے شرم آتی ہے اور خجالت سے آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ بھی عجیب دودھاری تلوار ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس اس کی صحیح تاریخ موجود ہے تو وہ قوم اپنے ماضی کے تجربات کے آئینہ میں اپنے حال کمو درخشندہ اور مستقبل کو تابندہ بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کی تاریخ غلط ہے نے وہ غلط فہمیوں اور خوش عقید گیوں کی ایسی اندوھناک تاریخیوں میں گھری رہتی ہے جن سے اس کا نکلنا عقید گیوں کی ایسی اندوھناک تاریخیوں میں گھری رہتی ہے جس سے اس کا نکلنا عنصر ھماری غلط تاریخ ہے۔

همارے پاس خدا کی نتاب مے جس کے سعلت همارا ایمان مے (اور علی وجه البصیرت اور مبنی علی الحقیقت ایمان ) که وه ایک ایسا ضابطه عیات مے جو

زندگی کے ہر گوشے اور ہر زرانے میں هماری صحیح رهنمائی کرنے کے لئے مکمل اور كافي هير اكر هم اس كا اتباع كريس تو هميو الموام عالم كي اسامت سل سكتي هر یه ظاهر هے که قرآن کی راه نمائی عمارے لئے اسی صورت میں نفع بخش هو سکتی هے جب عم اسے سمجھیں ۔ لیکن قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ هماری غلط تاریخ ہے۔ یہ بات شابد تمہارے نزدیک تعجب انگیز اور حیرت خیز هو لیکن جب حقائق تمهار صامند آئیں کے تو تم اس کی صداقت کو ا بلا تامقل تسليم كر لو كيد قبل اس كے قرآن فہمی کے راستہ میں روک كه مين اس كى كچھ مشالين تمهارے سامنے پمش کروں ، تمہیدا یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاریخ کس طرح قرآن کا راسته روک کر کهڑی هو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم جس معاشرہ کی تشکیل کرتا ھے اس کے افراد (جماعت مومنین ) کی خصوصیات سیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مطا رُ زَقْنَلُهُمْ مُ مُنْفَقِدُونَ ( لَمُ ) جو نجه انهين خداكي طوف سے ، اسان ِ زيست ملتا ھے وہ اسے ندوع ِ انسانی کی فلاح و بہبود کے اشے کھلا رکھتے ھیں۔ دوسرے مقام بر اس كمهلا ركهنم يا دوسرول كمو ديمدينس كي تصريح أن الفاظ سے كمر دي كمه یسٹٹکٹونکک ساذ ا گیننفات ون اے رسول! جماعت مومنین کے افسواد تبجہ سے دریافت کرتے هیں که هم اپنے مال و دولت سین سے کس قدر دوسروں کو دیں ؟ جواب میں کہا گیا ہے قال ا لَعَنْفُو (١٠٦٠)ان سے کہدو کہ جس فدر تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب کا سب ۔ ان آیات سے واضح عے کہ قرآنی معاشرهمیں افراد معاشره اپنی محنت کی کمائی میں سے صرف اسی قدر اپنے پاس رکھ سکتے ھیں جو ن کی ضروریات کو پورا در سکے۔ اس سے زائد قرآنی نظام (یا اسلامی مملکت) میں چلا جائے گاجمو اسے نوع انسابی کی ربوبیت ( ہرورش ) کے لئے صرف کرے گا۔ ان آبات کا مفہوم سمجھنے میں نمہ كوئى دقت پيش آتى هے نه دشوارى ـ نه ان ميں كوئى اشكال هے نـ اغلاق ـ ليكن تح جب یدہ آیات کسی کے سامنے پیش درو تو وہ جواب میں کہدیتا ہے دہ فلاں صحابی رو کے پاس لاکنیوں درہم و دینار تھے۔ فلاں کے پاس چاندی اور سونے کے ڈھس

لگے رہتے تھے۔ فلاں کے پاس کروں درکارواں سامان تجارت رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص ضوورت سے زائد دولت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تمو ان حضرات عے پاس ا س قدر دولت کیوں رہتی تھی ؟ اس کے بعد سلسلہ کلام کچھ اس انداز کا ہوتا ہے۔

سوال :- فرسائیے ! صحابه کبار رض قرآن کو صحیح طور پر سمجھتے تھے یا آپ بہتر سمجھتے ھیں ؟

جواب: میں تو نبھی یہ نہیں کہ سکتا کہ میں صحابہ کبار رض سے زیادہ قرآن سمجھتا ھوں۔

سوال :۔ کیا صحابہ کبار رض قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے یا ان کا عمل اس کے خلاف تھا ؟

جواب: معاذاته! میں کیسے کہ سکتا هوں که ان کا عمل قرآن کے خلاف تھا۔ ان کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی۔

سوال: جب ان کے زندگی قرآن کے سطابق تھی۔ اور ان کے پاس اس قدر مال و دولت جمع رہتا تھا تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ قرآن کی رو سے ، زائد از ضرورت مال افراد کے پاس نہیں رہ سکتا۔

اس منطق کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ سننے والے بھی فریق مقابل کے ساتھ منفق ہو جائے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سر ہلا کر کہد دیتا ہے کہ ''بات باکل ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کبار خ کے پاس اس قدر مال و دولت تھا تو پھر یہ کیسے لہاجا سکتا ہے کہ اسلام میں دولت جمع کرنا جائز نہیں! کیا (معاذ اللہ) صحابہ محم کونا جائز نہیں! کیا (معاذ اللہ) صحابہ محم کونا جائز نہیں آتا تھا ؟''

تم نے دیکھا کہ تاریخ کس طرح قرآن کے راستے میں آ کر کھڑی ھوگئی ؟
تم یہ معلوم کرکے حیران ھوگے کہ ھمارا مر قوجہ اسلام تمامتر تاریخ کا مرتب کردہ فی اور اس کا بیشتر حصہ قرآن کے خلاف ہے۔ مسروجہ اسلام کی کسی شق کے متعلق نازک دلیل اسند مانگئے۔ وہ سند تاریخ سے پیش کی جائیگی۔ اگر تم کہو کہ نازک دلیل اس کی سند قرآن سے پیش کیجئے تو جواب میں کہہ دیاجائے گا کہ

هم رسول الله م كى سيرت طيبه اور صحابه كبار م كى زندگى سے اس كى سند پيش كر رهے هيں۔ اس سے بڑھ كر دين ميں سند اور كيا هـو سكتى هـ؟ قرآن كے سمجھنے كے لئے سيرت رسول الله م اور صحابه كبار م كى حيات مقد سه كا سامنے ركھنا لاينفك هـ اس كے بغير قرآن سمجھ ميں نہيں آسكتا۔

یه جواب اسقدر مسکت هے کسه اس کے بعد تم کچھ کہه هی نہیں سکتے۔ نتیجمه اس کا یه کسه تساریخ ، دین کی سند بن گئی ہے اور قرآن کے ریم محض ایصال ِ ثواب کے کے لئے رہ گیا ہے۔ اگر لبھی ایسا ہو کہ تاریخ کے کسی واقعه کی تائید قرآن کی آیت سے مل جائے تو اس وقت قرآن دو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تاریخ اور قرآن میں تضاد ہو تو سند تاریخ کو حاصل ہوگی ، قرآن کو نہیں۔

تاریخ کی صحیح پو زیشن یوزیشن کو نمیں سمجھتے اور انھیں اپنے اپنے مقام پر نمین رکھتے ، دین اپنی حقیقی شکل میں ھمارے سامنے نمیں آ سکتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی اصلی شکل میں ھمارے پاس سحفوظ ہے ۔ اس میں شک اور شبه کی کوئی گنجائش نمیں ۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے (خواہ وہ کتب احادیث میں ھو اور خواہ کتب سیروآثار میں ) اس کی پوزیشن یہ ہے که ان میں سے کوئی میتاب نه رسول اللہ عن سیروآثار میں ) اس کی پوزیشن یہ ہے که ان میں سے کوئی میتاب نه رسول اللہ عن سیروآثار میں سے کوئی عالمی کی دورہ کے انھیں می تب ہوئی۔ میتاب نه اور نه هی ان میں سے کوئی کتاب صحابه من کے زمانے میں می تب ہوئی۔ حدیث کا وہ مجموعہ جسے ''اصلے الکتب بعد کتاب بھ' کہا جاتا ہے (یعنی بخاری شریف) وہ رسول اللہ عکی وفات کے قریب ڈھائی سو سال بعد می تب ہوا۔ اور تاریخ کی سب سے پہلی جامع کتاب جسے ام التواریخ کہا جاتا ہے (یعنی تحریری کی سب سے پہلی جامع کتاب جسے ام التواریخ کہا جاتا ہے (یعنی تحریری رسرل اللہ عکی وفات کے قریب تین سو سال بعد لکھی گئی۔ اس وقت بھی کوئی تحریری رسرل اللہ عن کی وفات کے قریب تین سو سال بعد لکھی گئی۔ اس وقت بھی کوئی تحریری ربیان گیا ہو۔ یہ یکسر ربیان گیا ہو۔ یہ یکسر ربیان گیا ہو۔ یہ یکسر ربیان پہر مشتمل تھیں جو انھوں نے ہم عصر لوگوں کی زبان سے سنیں۔ یہ ہے ان کان باتوں پہر مشتمل تھیں جو انھوں نے ہم عصر لوگوں کی زبان سے سنیں۔ یہ ہے

هماری تاریخ کی او ایس کتابوں کی پوزستن جن سے هم سیرت ِ رسول اللہ اور صحابه کا کبار رخ کی بندگ سے واقف هوئے میں (واضع رہے که نبی اکرم کی سیرت طیبه کا بیشتر حصه اور صحابه کبار رخ کی خصوص ات ِ کبری خدود قرآن کر بم میس بھی مذکور هیں الیکن اس وقت هم سبرت و آثار کے اس حصر کے متعلق گفتگو کر رہے میں جو لتب احادیث و سیر وغیرہ میں درج ہے)۔

قرآن کریم ور تاریخ کی جو پوزیشن رپر بیان کی گئی ہے اس سے عرصاحب بصیرت اس نتیجہ پر یمونچے گا کہ جب بھی قرآن کے کسی بیان اور عمد محمد رسول اللہ والذین معه کی تاریخ کے کسی واقعہ میں تضاد نظر آئے تو قرآن کے بیان کو صحیح اور تاریخ کے واقعہ کو غلط قرار دینا چاھیئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت با ہرہ ہے جس قرآن اور تاریخ کا باہمی تعلق کے لئے کسی دلیل وشہادت کی ضرورت قرآن اور تاریخ کا باہمی تعلق کی نہیں۔ یہ اپنی دلیل آپ ہے۔ اب رہے تاریخ کے وہ بیانات جن کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ تو ایسی صورت سیں بھی ہمارے لئے اصول کار واضح ہے۔ یعنی

- (۱) همارا ایمان هے (اور قرآن اس کی شہادت دیتا هے) نه نبی اکرم م ور صحابه دبار افزی زندگی قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھی۔
- (۲) لهذا اگر تاریخ میں نبی اکرم میا صحابه کبار فرکے متعلق کوئی ۔ یسی بات ملتی هے جو قرآن کی تعلیم کے خلاف هے تو همیں بلا تامل کهدینا چا مثیرے که تاریخ کا وہ بیان صحیح نہیں ۔

اسطرح دین کا صحیح تصور بھی قائم ہو جائے گا اور نبی اکرم م اور صحابه اکبار اور کی سیرت باکیزہ اور حقیقی شکل میں ہارے سامنے آجائیگی۔

جو کچھ میں نے (نظری طور پر) اوپر کہا ہے وہ واضح انداز میں سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک تاریخ سے اسکی کوئی مثال نہ پیش کی جائے۔ عہد محمدرسول اللہ والدین سعه والدین سعه والدین سعه والدین سعه والدین سعه والدین سعه اللہ تعالی عنهم اجمعین) کی تاریخ سے اس قسم کی بہت سی

مثالیں پیش کی جاسکتی ھیں۔ لیکن چونکہ اس خط میں اس کی گنجائش نہیں (اس ایک مثال کے لئے ایک ستقل تصنیف کی ضرورت ہے ) اس لئے میں اس ضمن ایک مثال میں صرف ایک واقعہ بیش کرناگافی سمجھتا ھوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اُس وقت پیش آیا جب نبی اکبرم کے اس دنیا میں آخری سانس لیا اور هنوز آپ کے جسد طیب کو سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا۔ اور اس کا تعلق صحابہ کیار خوک اُس پوری جماعت سے ہے جو اُس وقت مدینہ میں موجود تھی۔

پہلے اس سلسلہ میں ، قرآن کی تعلیم کو سامنے لاؤ۔ قرآن کی بنیادی قدر اور غیر متبدل اصول یہ ہے کہ و کقد اور کر آئنا بنی ادام ( الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی ع

میں حسب نسب ، امیر ، غریب ۔ رنگ اور وطن ـ مذهب و ملت کی کوئی تمیز نہیں ـ

( ۲ ) واجب التکریم هر انسانی بچه هے۔ اب رها مختلف افراد کے مدارج

کا تعین ، سو اس کے لئے اصول یہ ہے کہ و کے کل "در جات میں عملو اردی الرح الرح الرح الرح الرح الرح الرح کا درجہ اس کے کاموں کے مطابق ستعین کیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر مدارج کا تعین ، جوہر ذاتی اور اعمال کی بنا پر ہوگا۔ اس میں بھی خاندان ، قبیلہ ، ذات گوت ، رشتہ داری ، امارت ، غرضیکہ کسی اضافی نسبت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ گوت ، رشتہ داری ، امارت ، غرضیکہ کسی اضافی نسبت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔

ان غیر متبدل اصولوں کی اور سے قرآن نے رنگ ۔ نسل ۔ خون ۔ قبیلہ ۔ ذات وغیرہ کے تمام امتیازات ختم کر دیے اور عزت و تکریم کا صرف ایک معیار باقی رکھا۔ یعنی جوہر ذاتی اور حسن ِ سیرت و کردار ۔

امت کا فریضه اب آگے بڑھو۔ نبی اکرم نے قرآنی اصولوں کے مطابق ایک

میں ''امر بالمعروف و نہی عن المنکر'' تھا۔ چونکه اس نظام کیو نبی اکرم کی زندگی تک ھی نہیں رھنا تھا۔ اسے مسلسل آگے چلنا تھا، کیونکه اسی کا نام دین تھا۔ اس لئے اس مقصد کے لئے پوری کی پوری است تیار کی گئی۔ اس است کے متعلق قرآن میں مے کئٹٹم خیدر آسکہ اُندر جت المنقاس تیا سر وان باللمتعدر واف و تینہون عنن الدمندکر رہے۔ اس است میں بہبود کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا فی ضه حیات امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بہبود کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا فی ضه حیات امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔

یمی وہ است تھی جسے وراتت کے لئے منتخب کیا گیا نہا۔ وران میں ہے ثئم آو ر ثنا الکتاب الدین اصطفیتنا مین عباد نا . . . . . (هم المهم من الدین الکتاب الدین اصطفیتنا مین عباد نا . . . . . (هم المهم من الله لوگوں نو اس کتاب کے وارث بنایا جنہیں اس مقصد جلیل کے لئے اپنے بندوں میں سے حد تھا۔ یہ است (اس زمانے میں) مہاجرین اور انصار پر ستمل تھی جس کے یکے ور مچے ہونے کا ساریفکیٹ خود للہ تعالٰی نے دیا تھا۔ سورہ انفال میں ہے

صعابه كے فضائل الله و الذين احتقاد و هاجر و و جاهد و او الله و الذين او و الله و الدين او و الله و الدين او و الله و الدين او و الله و الله

اور جو ایمان لائے ۔ اور انہوں سے معجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جنہوں نے اانھیں) بندہ دی اور انہ کی مدد کی ۔ یہ سب سچے اور پکے حقیقی مومن میں ۔ ان کے لئے ہم قسم کی حفاظت اور عزت کا رزق ہے ۔

دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی تھی۔ اور یہ وہ نعمت کبرای تھی جو ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے پر بھی نہیں مل سکتی تھی ( ﷺ) سورۃ توب سی ان کے متعلق فے اُو للنہ کت لہم الدخیشر ت و اُو للنہ کت ھئم الدخیشر ت کی ایک ہم قسم کی وہ لیوگ ھیں جن کے لئے ھرقسم کی وہ لیوگ ھیں جن کے لئے ھرقسم کی

پھلائیاں ہیں اور یہی ہیں جو کہ ب و کامران ہیں۔ سورہ فتح میں خالق کائنات نے ان ''پکے اور سچے موسنین''کی جس والسانہ انداز میں توصیف و تعریف کی ہے وہ ان حضرات کی بلندی' مقام کی زندہ شہادت ہے۔ دیکھئے ! کہنے والے لے کس طرح جھوم جھوء کر کہا ہے۔

معناه وسنول الله و الذين معنه السدساء على الكفشار وعمام وعماع بين الله و الذين معنه المعام في المعام و في المعام

ای آیه حلیله کا مفہوم یه هے .

محمد رسول الله و اور ان کے رفقا کی جماعت بھی کیا عجیب جاعت ہے ۔ ان کی نیفیت یہ ہے دہ وہ سخالفین کے مقابلہ سیں چان کی طرح سخت میں اور آپس سیں بڑے نرم دل اور عمدرد ۔ تو انہیں دیکھتا ہے دے وہ اس طرح ذمه داریوں کا بہوجہ اٹھائے کے لئے جھک جاتے اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم و رضا بن جاتے میں ۔ لیکن وہ را هبوں کی جماعت نہیں ۔ وہ خادا کے قانوں کے مطابق سامان زیست کی طلب و جستجو میں بھی مصروف عمل رهتے هیں اور زندگی کے عر معاملہ میں قوانین اللہ سے هم رنگ و عم آهنگ رهتے هوئ اپنے اندر صفات خداوندی منعکس نہرے ہیں ۔ ان کے اندر صفات خداوندی کی تعود سے سکون و

طمانیت کی جو کیفیت پیدا هموتی هے اس کے آثار ان کے چہروں سے کایاں ہوتے هیں ۔ ان کے یه خصائص تورات میں بھی مذکور تھے اور انجیل میں بھی ۔

انہوں نے جس طرح بتدریج اس نظام خداوندی کو قائم کیا ہے اس کی مثال یہ وں سمجھو جسے عمدہ بیج سے شگوفہ نکاتا ہے تو پہلی کونپل بڑی برم و نازک ہوتی ہے۔ پھر وہ مضبوا ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب اس کے خوشوں میں دانے پڑنے کا وات آتا ہے تو وہ خود اپنی نالوں پر محکم اور استوار طریق سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کاشتکار جب اپنی محنت کو یوں ثمر بار ہوئے دیکھتا ہے۔ کاشتکار جب اپنی محنت کو یوں ثمر بار ہوئے دیکھتا ہے تو وجد و سسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ لیکن یمی چیز اس کے دشتنوں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے کا سوجب بن جاتی ہے۔

اس طرح الله هر اس جماعت کو جو اس کے نظام کے آن دیکھے نتائج پر یقین رکھ کر، صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا هو، اس کا وعده دیتا ہے که ان کی کوششوں کا ننها سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا۔ اور ان کی کھیتی بہترین شمرات کی حامل هوگی۔

یہ تبی وہ جماعت جس نے رسول اللہ م کے مقدس ھاتھوں میں تربیت بائی تھی اور جس نے حضور م کے بعد قرآنی نظام کو آگے چلانا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان سے کہدیا گیا تھا کہ و آ م م م م م شمر شکو رکل بیٹنے ہے م ( ﴿ اِللَّٰهُ ) وہ اپنے معاملات با عسی مشورہ سے طے کریں -

تصریحات ِ بالا سے واضح ہے سلیم!کہ ( ۱ ) قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ عزت و تکریم کا معیار ذاتی جوہر اور حسن ِ عمل ہے ۔ نہ کہ حسب و نسب اور رشتہ داری کے تعلقات ۔ (۲) صحابہ کیار<sup>رخ</sup> پکے اور سچے سومن تھے۔ ان کی سیرت بہت بلند ور کردار بڑا پاکیزہ تھا۔ ان کے دلوں سیں ایک دوسرے کی محبت پیوست تھی۔

(س) قرآنی نظام کو قائم رکھنا اورآگے چلانا است کا اجتماعی فریضہ ہے۔ س کے لئے وہ باہمی مشورہ سے اپنے میں سے بہترین فرد کو (جو معیار خداوندی پر پورا اترے) منتخب کرکے ، رسول کا جانشین بنائیں گے ۔ اسے خلافت علیٰ منہاج رسالت کہتے ہیں ۔

امت کے لئے قرآن کے ان اصولوں پر عمل کرنے کا پہلا سوقعہ ، رسول اللہ ؟ کی وفات کے فوری بعد پیدا ہو گیا ۔ یعنی خلیفہ کا انتخاب ۔

یه نهی قرآن کی تعلیم اور قرآن کی روسے صحابه کبار رخ (جماعت انصار و سهاجرین) کی خصوصیات کبری اب دیکمهو که تاریخ اس باب میں کیا بتاتی ہے ۔

حلافت کے متعلق حضرت عباس رخ اللہ حضرت عبداللہ ادن عباس رخ کی روابت اور حضرت علی رخ کے خیالات سے حسب ذیل واقعه بیان کیا اسلامی کیا گیا ہے۔

اس بیماری میں جس میں آپ و فات فرمائی علی و ابن ابی طالب رسول الله صلعم کے ہاس سے باہر آئے تو لوگوں نے ان سے بوچھا۔ ابوالحسن! رسول الله صلعم نے لیس حالت میں صبح فرمائی۔ حضرت علی و خواب دیا کہ الحمد للله اچھی حالت میں صبح فرمائی ہے۔ تو عباس بن عبدالمطلب و ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو لے گئے اور ان سے کہنے لگے۔ خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہو گے بخدا میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلعم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں خوب ہمچانتا ہوں کہ عبدالمطلب کی اولاد کے جمرے میں خوب ہمچانتا ہوں کہ عبدالمطلب کی اولاد کے جمرے میں وقت کیسے ہوتے ہیں۔ چلو رسول الله صلعم کے ہاس چلیں اور آپ کیسے ہوتے ہیں۔ چلو رسول الله صلعم کے ہاس چلیں اور آپ کیسے ہوتے ہیں۔

سے دریافت کر اس کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ھوگ۔

اگر هم میں هوئی تو همیں معلوم هو جائے گا۔ اور اگر همارے

سوا دوسروں میں هوئی تو بھی همیں معلوم هو جائیگا اور آپ اپنے

جانشین کو همارے حق میں وصیت فرمادیں گے (اس\* پر حضرت

علی رض نے فرمایا کہ کیا اس امر کی طمع همارے سوا کسی

دوسرے کو بھی هو سکتی هے! عباس رض نے فرمایا کہ میرا خیال

دوسرے کو بھی هو سکتی هے! عباس رض نے فرمایا کہ میرا خیال

کہ خدا کی قسم ایسا ضرور هموگا)۔ اس پرحضرت علی رض نے کہا

کہ خدا کی قسم اس بارہ میں اگر هم نے رسول الله صلعم سے پوچھ

لیا اور آپ نے انکار کر دیا تبو آپ رض کے بعد لبوگ پھر همیں

حکومت کبھی بھی نہیں دینگے۔ خدا کی قسم میں اس بات کبو

رسول الله صلعم سے هرگز نہیں پوچھوںگا۔ (صحیح بخداری۔

باب وفات النبی م)

اس روایت سے ظاہر ہے سلیم! کہ ابھی حضور کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضور کے چچا حضرت عباس رخ اور چچا زاد بھائی اور داساد حضرت علی خ کے دل سی خلافت کا خیال پیدا ہوگیا تھا۔ حضرت علی خ سطمئن تھے کہ خلافت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت عباس رخ کا اندازہ کچھ اور تھا۔ اس لئے وہ اس بارے میں نبی اکرم سے (خلافت حضرت علی رخ کے متعلق) توثیق کرالینا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت علی رخ نے جو جواب دیا ہے وہ قابل غور ہے۔ یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے دریافت کرلیا اور آب نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لئے کوئی گنجائش رسول اللہ سے دریافت کرلیا اور آب نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لئے کوئی گنجائش (Chance) نہیں رہے گی۔

تم جانتے ہو سلیم! شبعہ حضرات کے ہاں عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوث خدا کی طرف سے و ہبی طور پر ملتی ہے۔ اور اس میں انتخاب اور مشورہ کا کوئی سوال نمیں ، \*بین القوسین دبارت بخاری میں نمیں نے مگر علامه عینی نے سراسیل شعبی سے اس اضافه کو نقل کیا ہے۔

اسی طرح خلافت بھی خدا کی طرف سے موھبت ہے۔ اس میں انتعاب وغیرہ کا کوئی سوال نہیں۔ امام ، خدا کی طرف سے منصوص اور مامور ہوتا ہے۔ یہ امامت حضرت علی رض اور آب کی اولاد میں ، خدا کی طرف سے مقرر کردد ہے۔

لیکن ستنی حضرات کا یه عقیدہ نہیں ۔ ان کے نزدیدک ، خیفہ است کے مشورہ سے منتخب ہوتا ہے ۔ نه ہی خلافت کوئی جائیداد ہے جبو ستنی کے بعد اس کے رشته داروں کو بطور ترکه مل سکتی ہے ۔ یه تصور که حکومت باپ کے بعد بیٹے کو ورثه میں ملتی ہے ، ملوکیت ہے جسے مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا ۔

اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو . . . . . گئی ہے وہ شیعه حضرات

کی نہیں ۔ سنیوں کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری میں درج ہے ۔ اب تم غور کرو کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ کے قریب ترین صحابه (حضرت عباس اور حضرت علی اور علی کیا تصدور فائم ہوتا ہے؟ یہ تصور کہ وہ (معاذ اللہ) اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی ۔ یہ معاملہ امت کے با همی مشورہ سے طے هوتا ہے ۔ پھر جو جواب حضرت علی افری طرف منسوب کیا گا ہے اُس سے ان کی سیرت و کردار پر جو زد پڑتی ہے وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں ۔

اب آگے بڑھو۔ نبی اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکه خلافت (جانشینی رسول) کا معاملہ است کے باہمی مشورہ سے طے ہونا تھا س لئے حضور کے اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی تاکہ است کی آزادی ارائ پر کسی قسم کی پاپندی عائد نہ ہو جائے ۔ چونکه یہ معاملہ بہت اہم تھا – مرکز ملات کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے است نے تجہیز و تکفین سے بھی پہلے دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے است نے تجہیز و تکفین سے بھی پہلے میں مقیفہ بنی ساعدہ کا اجتماع استاتی ہے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا اجتماع ہوا جس میں حضرت سعد بن عبادہ رض کو خلافت کا امدوار قرار دیا گیا۔

ایک روایت کے مطابق و هاں یه تجویز بهی سامنے لائی گئی که ایک امیر انصار میں سے هو اور ایک مهاجرین میں سے ۔ اُس وقت مهاجرین (حضرت ابوبکر رض حضرت عمر رض اور دیگر صحابه رض بهی و هاں پہونچ گئے ۔ اس اجتماع کی جو روئداد تاریخ میں بیان هوئی هے وہ قابل غور هے ۔ کہا گیا هے که (انصار میں سے) حضرت حباب بن منذر رض نے حسب ذیل تقریر فرمائی ۔

حضرت حباب رخ کی تقریر اے انصار! اصارت اپنے لوگ تمبارے مطبع رهیں۔ کسی شخص میں رکھو تاکه لوگ تمبارے مطبع رهیں۔ کسی شخص میں یه جرائت نه هوگی که وہ تمبارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمباری رائے کے خلاف کوئی ام کرسکے۔ تم اهل عزت و ثروت هو۔ تم تعداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر هو۔ تم بہادر اور دلیر هو۔ لوگوں کی نگاهیں تمباری طرف لگی هوئی هیں۔ ایسی حالت میں تم یک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معامله خراب نه کرو۔ یه لوگ تمباری بات ماننے پر سجبور هیں۔ زیادہ سے زیادہ رعایت به لوگ تمباری بات ماننے پر سجبور هیں۔ زیادہ سے زیادہ رعایت هو اور ایک ان میں سے مواور ایک ان میں سے دھو اور ایک ان میں سے دوسرے کی کتاب 'دابو کر صور کر صور کر صور کی کر سور کر کر صور کر کر کر کر کر صور کر کر صور کر کر کر کر کر کر کر ک

کچھ سمجنے سلیم! هماری تاریخ کا یه بیان اُن انصار (رضی الله تعالیاعنهم)

کے متعلق ہے جز کے سہاجرین کے ساتھ فدائیانه تعلقات اور بے لوث ایثار کی شہادت خود الله تعالیا نے دی ہے ۔ (تاریخ کے بیان کے مطابق) اُن کی طرف سے اِن جذبات کا اظہار اُس وقت هو رها ہے جب نبی اکرم می نعش مبارک بھی هنوز آنکھوں کے سامنر ہے۔

یه تو رها نصار کے متعلق ۔ اب سماجرین کی بابت سنو۔ (تاریخ بتاتی ہے که ) اس کے جواب سے حضرت عمر رض نے حسب ذیل تقریر فرمائی ۔ حضرت عمر (ف کی تقریر ایک میان میں دو تسواریں جمع عرب تمہیں امیر بنانے پر هرگز رضامند نه هونگے جب رسول الله عرب تمہیں امیر بنانے پر هرگز رضامند نه هونگے جب رسول الله عمر میں سے نه تھے ۔ هاں اگر امارت ان لوگوں کے هاتھوں میں آئے جن میں رسول الله عبعوث هوئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نه هوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے هماری امارت اور حلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف همارے هاتھ میں دلائل ظاهره اور براهین قاطعه هوں کے ۔ رسول الله عمر کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص هم سے جھگڑا کر سکتا ہے ۔ جب هم آپ کے جان نشار اور اهل عشیره هیں ۔ اس معامله میں هم سے جھگڑا کرنے والا وهی شخص هوسکتا ہے جو باطل کا پیروکار ، گناهوں سے آلودہ اور هلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لئے تیار هو۔ (ابوبکر صدیق از هیکل صفحه ۱۰۸)

اس کے جواب میں حضرت حباب رض نے انصار سے کہا ۔

اے انصار! تم همت سے کام لو اور عمر رفز اور اس کے ساتھیوں کی بات نه سنو۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یه سلطنت سیں سے تممارا حصه غصب کرلیں گے۔ اگر به تمماری مخالفت کریں تو انھیں یہاں سے جلا وطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض هو جاؤ۔ کیونکه الله کی قسم! تممیں اس کے سب سے زیادہ حق دار هو۔ تمماری هی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان وشوکت نصیب هوئی ہے۔ اس لئے اس کی قدر و منزلت کا سوجب تمہیں هو۔ تممیں اسلام کو پناہ دینے والے اور اس کی بیشت پناہ هو۔ اور اگر تم چاهو تو اسے اس کی شان وشوکت سے بہت مھی کر سکتے ہو۔ (ایضاً ہ ۱۰ ۱۰۸۰)

انداز گفتگو؟ اگرتم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ہـلاک کر ڈالےگا۔ (ایضاً ۱۰۹)

اس کے جواب میں عضرت حباب اط نے کہا۔

همیں نہیں؛ الله تمہیں هلاک کرے گا۔ (ایضاً ۱۰۹)

یه هے سلیم! هماری تاریخ کے سطابق ان صحابه من کے باهمی تعلقات کا نقشه جن کے متعلق اللہ تعالی به سارٹیفکٹ دیتا ہے کہ آسید آء علی ال کہ فقار ر محماء گرینہ ہم وہ کفار کے مقابله سیں بڑے سخت اور آپس میں بڑے همدرد تھے ۔ وہ جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ و اُلقف بین قیلو بھیم (بُ ) ان کے دلوں سی خدا نے باهمی محبت اور الفت ذال دی ۔ وہ محبت اور الفت جو دنیا بھر کی دولت دے کر بھی خریدی نہیں جا سکتی تھی (بُ ) ۔ اُن صحابہ و کے باهمی تعلقات اور اخلاق کے متعلق هماری تاریخ یہ نقشه پیش کرتی ہے۔

حضرت عمر رخ کی جو تقریر (تاریخ کے بیان کے مطابق) اوپر درج کی گئی ہے اس میں انھوں نے اپنے (یعنی مہاجرین کے) حق ِ خلافت کے متعلق یہ دلیل دی ہے کہ

رسول الله می جانشینی اور اسارت کے بارے میں عم سے کون جھگڑ سکتا ہے جب هم آپ کے جاں نشار اور اهل عشیرہ (اهل خاندان) هیں۔

یه دلیل قابل غور ہے۔ اس سے بہنتر تم دیکھ چکے ہو کہ تاریخ ہمیں حضرت عباس اور حضرت علی اور حضرت علی اور کرانا چاہتی ہے کہ ان کے نزدیک خلافت حضور کے قرابت داروں کو ورثہ میں سلنی چاہیئے تھی۔ اب حضرت عمر افر کے ستعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی استحقاق خلافت کے لئے یہی دلیل دی کہ ہم رسول اللہ کے اہل خاندان ہیں۔ غور کرو کہ اس سے ہماری تاریخ ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے ؟

لیکن تاریخ یمیں تک نمیں رهتی ۔وه ایک قدم آگے بڑهاتی هے اور بتاتی هے که جب معامله زیاده نزاکت اختیار کر گیا توحضرت ابوبکر رضائهمے اور آپ نے فرسایا که اس باب میں اضار کا دعوی یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول الله عملے کے فیصله کر دیا ها ہوا ہے که اضار کا دعوی یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول الله عملی نے فیصله کر دیا ها ہوا ہے که الائما من قریش میں رهے گی۔ اس پر انصار الائما من قریش اخاموش هو گئے اور حضرت ابدوبکر رضخ خلیفه منتخب کسر لئر گئے۔

یه حدیث متفقه طور پر صحیح مانی جاتی ہے۔لیکن تم ذرا اس کی گہرائی میں جؤ اور سوچو که یه کبھی رسول الله م کا ارشاد هو سکتا ہے ؟ قرآن مسلسل ومتواز نسل اور خون کے امتیازات مٹا کر مساوات انسانیه اور تکریم آدمیت کی تعلیم دیتا رها ۔ حضور می ساری زندگی اس بلند و برتر تعلیم کا عملی نمونه رهی۔ کیا تم اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہو کہ اس تعلیم کا حسامل رسول م (معاذالله) یه فیطه کرے گا کہ حکومت میرے قبیله کے اندر رہے گی۔یه ایک روایت قرآن کی بنیدی تعلیم اور نبی اکرم م کے اسوه مسنه کو باطل قرار دے دینے کے لئے کہ بنیدی تعلیم اور نبی اکرم م کے اسوه مسنه کو باطل قرار دے دینے کے لئے کافی ہے۔لیکن هماری تاریخ اس روایت کو رسول الله م کی طرف منسوب کرتی ہے اور یہ کہی ہے کہ حضرت ابوبکر ش نے انصار اور مہاجرین کے بھرے مجمع میں اسے حق خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب نے تسلیم کر لیا ۔ یعنی هماری تاریخ، ایک هی واقعہ میں ، خدا کے رسول م اور رسول م کے صحابه کبار ش کے متعلق تاریخ، ایک هی واقعہ میں ، خدا کے رسول اور رسول م کے صحابه کبار ش کے متعلق نسل رستی کا ایسا تصور پیدا کے رجاتی ہے جسے مثانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

رسول الله م كى وفات كے فورى بعد ، صحابه كبار ( انصار وسهاجرين ) كا جو پہلا اجتماع هوا ، اس ميں (همارى تاريخ كے مطابق ) ان حضرات كے باهمى تعلقات ، انداز گفتگو اور اسلوب دلائل كا نقشه همارے سامنے آگيا۔ اب اس سے آگے بڑھو. ( امام ) طبرى اپنى تاريخ ميں لكھتے هيں ۔

باں سابقہ روایت کے سلسلہ سے عبداللہ بن عبدالرحمان بباں سے مروی ہے کہ اب ھر طرف سے لوگ آ آکر ابوبکر روز

دست و گریبان

ى بيعت كرمے لگر\_قريب تھاكه وہ سعد رخ كو روند ڈالتر\_ اس پر سعدر خ کے کسی آدسی نے کہا کہ سعدر خ کو بچاؤ، ان کو نه روندو۔عمر رضے کما اللہ اسے هلاک کرے، اس کو قتل کردو۔ اور خودان کے سرھانے آکر کھڑے ھو گئے اور کہا کہ میں چا ھتا ھوں تم کو روند کر هلاک کر دوں ۔ سعد رض نے عمر رض کیڈاڑھی پکڑ لی۔ عمر نے کہاچھوڑو، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے منه میں ایک دانت نه رهے گا۔ ابوبکر رضے کہا، عمر رضا خاموش رهو ۔ اس موقع پر نرمی برتنا زیادہ سود مند ہے۔ عمر رخ نے سعد رخ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سعدر خ نے کہا اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تنو میں تمام مدینے کی گلی کوچوں کو اپنے حامیوں سے بھردیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے هوش وحواسجاتے رهتے، اور بخدا اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کردیتا جو میری بات نہیں مانتے بلکمه میں ان کا اتباع کرتا۔ اچھا اب مجھے یہاں سے اٹھا کر لے چاو۔ ان کے آدمیوں نے ان کو اٹھا کر آن کے گھر میں پہنچا دیا۔ چند روز ان سے تعارض نہیں کیا گیا۔اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے تم بھی آ کر بیعت کر لو۔ سعد نے کہا یہ نہیں ہوسکتا تاوقتیکہ میں تمہارے مقابله میں اپنا ترکش خالی نه کر دوں۔ اپنے نیزے کو تعہارے خون سے رنگین نہ کرلوں اور اپنی تلوار سے، جس پر میرا بس چلے، وار نہ کرلوں ۔ اپنےخاندان اور قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرا ساتھ دیں تم سے لڑ نہ لوں ، ہرگز بیعت نہ کروںگا۔ خدا کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ھو جائیں تب بھی، جب تک کہ میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سامنے پیش نہ کر موں، بیعت نہیں کروں گا۔

(تاریخ طبری ـ جلد اول ـ حصه چهارم ـ اردو ترجمه ـ شائع کرده جامعـه عشانیه م

معاد الله! اس سے ایک صفحہ آگے ہے۔

موقع پر حباب بن المنذر و کے کھڑے ہو کہ اسارت کے انتخاب کے موقع پر حباب بن المنذر و کے کھڑے ہو کر تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں ۔ میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں ۔ عمر و نے اس پر حملہ کیا ۔ اس کے ہاتھ پر وار کیا ۔ تلوار گر پڑی ، عمر و نے اسے اٹھا لیا اور پھرسعد و بھیٹے ۔ اور لوگ بھی سعد و پرجھپٹے ۔ اب سب نے باری باری آکر بیعت کی ۔ سعد و نے بھی بیعت کی ۔ اس وقت عہد جا ہلیت کا سا منظر پیش آیا اور تو تو میں میں ہوئے لگی ۔ ابوبکر و اس سے دور رہے ۔ جسوقت سعد و پر لوگ چڑھ گئے کسی نے کہا کہ دور رہے ۔ جسوقت سعد و کو مار ڈالا ۔ عمر و نے کہا اللہ اسے ہلاک کہ کردے ۔ وہ منافق ہے ۔ عمر ف کی تلوار کے سامنے ایک پتھر آگیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہوگیا ۔

سليم! تم كليجي پر هاته ركهو اور اس فقره كو پهر پژهوكه

اس وقت عمد جاهلیت کا سا منظر پیش آیا اور تو تو میں میں هونے لگی۔ (معاذ الله ـ معاذ الله )

بہر حال ، حضرت ابوبکر رخ خلیفہ سنتخب ہوگئے۔ اس کے بعد ، دوسرے امیدوار ' حضرت سعد رخ کا کیا طرز عمل رہا؟ سنو!

اس کے بعد سعد رخ نہ ابوبکر رخ کی اسامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جاعت میں شریک ھوتے تھے - حج میں بھی مناسک ان کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے ۔ ابوبکر رخ کے انتقال تک ان کی یہی روش رھی ۔ صفحہ  $_{\Lambda}$ )

ڈاڑھیاں نوچنا معدر نو نے حضرت عمر نوکی ڈاڑھی پکڑ لی تھی ۔ تاریخ طبری میں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کی ڈاڑھیاں نوچنا (معاذالله) ان حضرات کا معمول سا ھو گیا تھا ۔ (چنانچه طبری کی اسی جلد میں جس کے اقتباسات اوپر دئ گئے ھیں) لکھا ہے کہ جب حضرت اُسامه موضی امدارت عسا کر کے مسئلہ میں حضرت عمر نواور حضرت ابوبکر نون میں اختلاف رائے ھوا تو

ابوبكر رض جو بيٹھے هوئ تھے غصے سے اچھل پڑے اور بڑھ كر انہوں نے عمر رضكى ڈاڑھى بكر لى اور كما ۔ اے ابن الخطاب! الله تيرى ماں كا براكرے كه تم مرجاتے ۔ بھلا جس شخص كو رسول الله عن اس پر فائز كيا هے ، تم مجھ سے كہتے هوكه ميں اسے عليحدہ كردوں ۔ (ايضاً صفحه ١٢)

یه جمله معترضه تها ـ اب پهر انتخاب خلیفه اول کی تاریخی داستان کی طرف آؤ ـ اس کمام واقعه میں حضرت علی رخ کا ابھی تک کمیں ذکر نہیں آیا ـ تم یقیناً یـه معلوم کرنے کے لئے مشوش ہوگے که جن بزرگوار (یعنی حضرت علی رخ) کے دل میں سب سے پہلے خلافت کا سوال پیدا ہوا تھا ، حضرت ابوبکر رخ کے انتخاب پر ان کی طرف سے کیا رد عمل هـوا ـ تاریخ اس کے متعلق تفصیل سے بتاتی ہے ـ سنئے ـ محمد حسین کیا رد محمدی ) اپنی کتاب میں لکھتا ہے ـ

حضرت علی رض کا رد عمل حضرت ابوبکر رض کی بیعت میں شامل نه تهے بلکه ان کامیلان حضرت علی رض بن ابی طالب کی طرف تها - ان میں سے مشہور لـوگ یه تهے - عباس رض بن عبدالمطلب، فضل بن عباس رض زبیر رض بن عوام، بن العاص ، خالد رض بن سعید ، مقداد رض بن عمرو ، سلمان فارسی رض ، ابوذر غفاری رض ، عار بن یاسر رض بن عازب رض ابی بن حعب رض ابدوبکر رض نے عمر رض ، ابوعبیده برا بن عازب رض ابی بن حعب رض ابدوبکر رض نے عمر رض ، ابوعبیده

بنجراح رض مغیرہ بن شعبہ رض سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباس رض بن عبدالمطلب سے ملئے اور خلافت میں ان کا حصہ بھی رکھ دیجئے جو ان کی اولاد کی طرف منتقبل ہوجائے۔ اس طرح ان کے اور ان کے بھتیجے علی رض بن ابی طالب کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا اور یہ بات آپ کو علی رض کے مقابلہ میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔

اس مشورے کے مطابق ابوبکر رضی عباس رضی سے ملے تو دونوں کے درمیان طویل گفتگو هوئی ۔ حضرت ابوبکر رضی نے کہا۔ آپ رسول اللہ کے چچا هیں۔ هم چاهتے هیں که خلافت میں آپ کا حصه بھی موجود هو جو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل هوتا رہے۔ لیکن عباس رضی نے پہ پیشکش رد کر دی اور کہا که اگر خلافت هارا حق هے تو هم ادهوری خلافت لینے پر رضامند نہیں هوسکتے۔

اس کے بعد هیکل لکھتا ھے۔

ایک اور روایت میں، جسکایعقوبی اور بعض دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، مذکور ہے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جاعت حضرت علی رخ کی بیعت کرنے کے اراد مے سے حضرت فاطمة الزهرار فہنت رسول اللہ علی میں جمع ہوئی ۔ ان میں خالد بن سعید رف بھی تھے۔ خالد رف نے حضرت علی رف سے کہا

اللہ کی قسم! رسول اللہ کی جانشینی کے لئے آپ سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ۔ اس لئے آپ ہاری بیعت قبول کیجئے۔

جب حضرت ابوید کر اور حضرت عمر رخ کو اس اجتماع کی خبر ملی تووه چند لوگوں کو لیکر حضرت فاطمه رخ کے گھر پہنچے اور اس پر حمله دیا ۔ حضرت علی رخ تلوار هاته میں سے کر گھر سے

با هر نکاے ۔ سب سے پہلے ان کی مڈبھیڑ حضرت عمر رض سے هوئی ۔ حضرت عمر رض نے ان کی تلوار توڑ ڈالی اور وہ دوسرے لوگوں کے همراہ گھر میں داخل هوگئے ۔ اس پر حضرت فاطمه رض گھر سے باهر آئیں اور کہا ۔

'' یا تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم میں اپنے سر کے بال نوچ لوں گی۔ اور تمہارے خلاف اللہ سے مدد طلب کروں گی، ۔ حضرت فاطمه رخ کی زبان سے یہ الفاط سن کر سب لوگ گھر سے با ہر نکل گئے۔

کچھ روز تک تو مذکورہ بالا اصحاب بیعت سے انکار کرت رھے ۔ لیکن آھستہ آھستہ یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کرلی۔ سوائے حضرت علی رض کے جنہوں چھہ سات مہینے تک بیعت نہ کی۔ مگر حضرت فاطمہ رض کی وفات کے بعد انہون نے بھی بیعت کر لی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رض نے چالیس روز بعد بیعت کر لی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر رض نے ارادہ کر لیا تھا کہ بنو ھاشم حضرت فاطمه رض کے گھر میں خفیہ مجالس منعقد کرنے سےباز نہ آئے تو وہ ایندھن جمع کر کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ (ایضاً صفه ۱۲)

اس وقت تک جسو کچھ سامنے آیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت علی رض نے اپنے مسوقف کی تائید میں دلیل کسیا پیش کی تھی۔ اب وہ دلیل سنو! ھیکل لکھتا ہے۔

حضرت علی رخ کی دلیل سے متعلق مشہور ترین روایت وہ ھے جو ابن قتیبه کرنے سے اپنی کتاب "الامامته والسیاسته،، میں درج کی ہے۔ وہ یہ که حضرت ابوبکر رخ کی بیعت کے بعد حضرت عمر رخ چند لوگوں کو

ساتھ لے کر بنی ہاشم کے پاس گئے جو اس وقت حضرت علی رفز کے گھر جمع تھے تاکہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں - لیکن سب لوگوں نے حضرت عمر رفز کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا - زبیر رفز بن عوام تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمر رفز کے مقابلہ کے لئے باہرنکل آئے ۔ یہ دیکھ کرحضرت عمر رفز نے اپنے ساتھیوں سے کہا ۔

#### ور زبير رض كو پكؤ لو"

او گوں نے زبیر رض کوپکڑ کرتلوا ران کے هاتھ سے چھین کی۔ اس پرمجبوراً زبیرر فرنے جا کر حضرت ابوبکر و کی بیعت کرلی۔ حضرت علی و سے بھی معت کے رہے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن انھوں نے انکار کر دیا اور کہا۔ میں تمہاری بیعت نے کروں گا کیونکہ میں تم سے زیاده خلافت کا حقدار هـون اور تمهین میری بیعت کرنی چـاهئر تھی۔ تم نے یہ کہه کر انصار کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھاکہ ہم رسول اللہ م کے قریبی عزیز ہیں اور آپ کے قریبی عزیز ھی خلافت کے حقدار ھیں۔ اس اصول کے مطابق تمہیں چاھئے تھا کہ خلافت همارے حوالے کرتے مگر تم نے اهل بیت سے چھین کر خلافت غصب کرلی ۔ کیا تم نے انصار کے ساسنے یہ دلیل پیش نه کی تھی که هم خلافت کے زیادہ حقدار هیں کیونکه رسول الله عم میں سے تھے - اس لئے تم هماری اطاعت قبول کرو اور خلافت همار بحدوالے کرو؟ وهي دليل جو تمنے انصار كےمقابلے میں دی تھی اب میں تمہارے مقابلےمیں پیش کرتا هوں - هم تمسے زیادہ رسول اللہ م کے قریبی عزیز هیں ۔ اس لئے خلافت همارا حق هے ۔ اگر تم میں ذرہ برابر ایمان هے تو هم سے انصاف کر کے خلافت همارے حوالے کرو ۔ لیکن اگر تمہیں ظالم بننا پسند ہے

تو جو تمهارا جی چاهے کرو تمہیں اختیار ہے ۔ (ایضاً صفحه ۲۰۰۰)

نم نے غور کیا سلیم! کہ تماریخ نے جو دلیل حضرت عمر رفز اور حضرت ابوبکر رفز کی طرف منسوب کی تھی (کہ خلافت قریش میں رہے گی اور ہم رسول اللہ م کے اہل خاندان ہیں) اسے (تماریخ نے) کس سادگی سے حضرت علی رفز کی طرف لوٹایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دلیل کے بعد، سنسی حضرات کا موقف اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں بن پڑ سکتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ (تاریخ نے) یہ دلیل اولا مضرات شیخین رفز (حضرت ابوبکر رفز اور حضرت عمر رفز) کی طرف کیوں منسوب کی تھی۔

بہرحال ، حضرت علی رض کے اس جواب پر حضرت عمر رض نے کہا میں اس وقت تک آپکو نہ چھوڑوں گا جب تک آپ بیعت نہ کریں گے ۔

(ایضاً صفحہ میں)

سرگرمیاں حضرت علی رضاس وقت تیزی میں آگئے اور کہنے لگے۔
عمر رض تم شوق سے دودھ دوھو جس میں تمہارا بھی حصہ ھے۔ آج
تم اس لئے خلافت ابوبکر رضی حمایت کر رہے ھو کہ کل کو خلافت
تمہارے پاس لوٹ آئیگی۔ لیکن میں کبھی ان کی بیعت نہ کروں
گا،،۔

حضرت ابوبكر و لا رپيدا هوا كه كمين بات بره نه جائے اور درشت كلامى تك نوبت نه آ جائے انهوں نے كمها و الله على اگر تم بيعت نهيں كرتے تو ميں بهى تمهيں مجبور نهيں كرتا،، واس پهر ابسو عبيده بن جراح رضحضرت على رض كي طرف متوجه

اس پـر ابـو عبيده بن جراح رصحضرت على رص كى طرف متوجـه هوئ اور نهايت نرمى سے كها ـ ''بهتيجے! تم ابھى كم عمر هو

اور یده لوگ بزرگ هیں ۔ نده تمہیں ان جیسا تجربه حاصل هے اور نده تم ان کی طرح جماندیده هو ۔ اگر قدوم سی کوئی شخص رسول اللہ کی جا نشینی کے فرائض صحیح طور پر بجا لا سکتا اور خلافت کا بوجھ کما حقه ' اٹھا سکتا هے تو وہ صرف ابوبکر رض هیں اس لئے تم ان کی خلافت قبول کر لو ۔ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقینا اپنے علم و فضل ، دینی رتبے ،فہم و ذکا ' ، سابقیت اسلام ، حسب و نسب اور رسول کی دامادی کا شرف حاصل هونے کے بستحق ٹھیرو گے ، ، ۔

یہ سنکر حضرت علی <sup>رف</sup> کے جبوش کی انتہا نبہ رہی اور وہ غصے سے بولے۔ " الله الله! اے گروه مهاجرين! تـم رسول اللہ م کی حکومت کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں مین داخل نه کرو ۔ آپ کے اهل بیت کو ان کے صحیح مقام پر سرفراز کرو اور ان کا حق انہیں دو ۔ اے سہاجرین! الله کی قسم! همیں خالافت اور حاکومت کے مستحق هیں كيونكه هم اهل بيت هيں - هم اس وقت تك اس كے حقدار هیں جب تک هم میں الله کی کتاب کا قباری ، دین کا فقیمه ، رسول الله م كي سنت كا عدالم ، رعمايدا كي ضرورت سے واقف ، ان كي تکالیف کو دور کرنے والا اور ان سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ھے ، اس لئے اپنی خواهشات کی پیروی کرکے اللہ کے راستے سے گہراہی اختیار نہ کرو۔ اور حق کے راستے سے دور نہ چلے جاؤ''۔ راویوں کے بیان کے مطابق بشیر بن سعدر جن بھی اس مموقع پور موجود تھے۔ جب انھوں نے حضرت علی رض کی یہ باتیں سنیں تو کہا۔ ''اےعلی <sup>خ</sup>! اگر یہ باتیں جو اس وقت تم نے کہی ہیـ

انصار کا گروہ ابوبہ کر او کی بیعت سے پہلے سن لیسا تو وہ لـوگ تمہارے سوا کسی کی بیعت نہ کرتے ''۔

اس گفتگو کے بعد حضرت علی رخطیش میں بپھرے ہوئے گھرچلے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت فاطمه رخ کو لے کر باہر آئ اور انھیں ایک خچر پر بٹھا کر انصار کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمه رخ گھر گھر جاتیں اور ان سے حضرت علی رخ کی مدد کرنے کی درخواست کرتیں ۔ لیکن ہر جگہ سے انھیں یہی جواب ملتا ۔

'' اے بنت ِ رسول ِ الله '' ! هم ابوبکر رخ کی بیعت کر چکے هيں۔ اگر آپ کے خاوند بیعت سے قبل همارے پاس آتے تو هم ضرور ان کی بیعت کر لیتے ۔،،

یه سنکر حضرت علی رض غصه میں آکرجواب دیتے۔ ''کیا میں رسول اللہ 'کی نعش کو بلا تجہیدز و تکفین چھوڑ دیتا اور باھر نکل کر آپ کی جانشینی کے متعلق لڑتا جھگڑتا پھرتا ؟ ،، حضرت فاطمه رض بھی کہتیں۔ '' ابوالحسن (علی رض) نے وھی کیا جو ان کے لئے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب نے گا اور باز پرس کریگا۔ '، (ایضاً ۲۰ - ۲۲)

ھیکل نے ان واقعات کو مختلف حوالوں سے نقل کیا ہے۔ اس بناب میں بخاری میں حسب ذیل روایت آئی ہے۔

بخاری کی حدیث ازندہ رهیں - جب ان کا انتقال هوا تو ان کے شوهر علی ملم کے بعد چھ ماہ تک زندہ رهیں - جب ان کا انتقال هوا تو ان کے شوهر علی اور تو ان کو انتقال کی ابوبکر اور ان کے انتقال کی ابوبکر اور خب تک کو اطلاع نہیں دی بلکہ خود هی نماز پڑھ لی - اور جب تک

حضرت فاطمه رض زنده رهین لوگوں کی نگاهوں میں حضرت علی رض كا ايك خاص وقار رها ـ ليكن جب حضرت فاطمه رض كا انتقال هو گیا تو حضرت علی رض نے محسوس کیا کمه لوگوں کے چمرے اب بدل گئر ھیں چنانچہ انھوں نے حضرت ابوبکرر ض سے صلح کر لینر اور بیعت کرنے کی خواہش کی۔ ان چھ ساہ تک انھوں نے بیعت \* نہیں کی تھی ۔ چنانچه انھوں نے ابوبکر رض کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ همارے پاس تشریف لائیر ـ سگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نه آع ـ حضرت على رض كدو يه بات كوارا نهیں تھی که وہ حضرت عمر رض کو ساتھ لائیں ۔ اس پر حضرت عمر اف کے کہا " نہیں خدا کی قسم آپ ان کے هاں تنہا نہیں جاسکیں گے'' اس پر حضرت صدیق رض نے کہا۔ تم کیا سمجھتر ھو۔ وہ میر اکیا کر لیں گے۔ خدا کی قسم میں ان کے پاس ضرور جاؤںگا۔ چنانچه صدیق اکبر<sup>وخ</sup> تشریف ہےگئے تو حضرت علی <sup>وخ\*\*</sup> نے خطبہ پڑھا اور فرسایا۔ ''ہم آپ کی فضیلت کو اور جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اسے پہنچائتے میں اور کسی بھلائی پرجو حق تعاللے آپ کو عطا فرمائے ہم حسد نہیں کرتر لیکن تم نے امیر خلافت میں همارےخلاف استبداد سے کام لیا ہے۔ هم

\*بعینه،اسی سند کے ساتھ ابن جریر طبری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔انہوں نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے۔انہوں نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے''معمر کہتے ہیں کہ کسی نے ابن شہاب زہری سے ہوچھا کہ کیا حضرت علی رخ نے چھ ماہ تک ابوبکر رخ کی بیعت نہیں کی تو زہری نے جواب دیاکہ نہیں نہ حضرت علی نے بیعت کی اور نہ ہی بنوہا سم میں سے کسی اور نے بیعت کی حتی کہ چھ ماہ بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تو بنو ہاشم نے بھی بیعت کر لی''۔

(ابن جريرطبرى - جلد اول - حصه سوم اردو ترجمه جامعه عثمانهه ٢٩٥)

\*\*ابن جریر کی روایت کے مطابق حضرت علی نےاس موقع پر تمام ہنوہاشم کو اپنے ہاں جمع کر لیا تھا۔ (ایضاً سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلعم سے هماری قرابت کی وجہ سے اس میں همارا حصہ ہے\*۔

ظہری نماز پر شنے کے بعد ابوبکر صدیق منبر پر چڑھے اور خطبه دیا ، اور بیعت سے علی منز کے تخلقف کی صورت کو بیان کیا اور جو عذر انھوں نے بیان کیا تھا اسے پیش کیا پھر مغفرت کی دعا مانگی. اور (اس کے بعد) حضرت علی منز نے خطبه پڑھا اور حضرت ابوبکر منز کے حق عظمت کو بیان دیا اور کما که اب تک انھوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ابوبکر منز سے کسی حسد کی بنا بسر انھوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ابوبکر منز سے کسی حسد کی بنا بسر نمیں کیا اور ذبه اس فضیلت سے انکار کی بنا پر جو خدا نے انھیں دی ہے بلکه هم سمجھتے تھے که امر خلافت میں همارا حصه ہے اور ابوبکر منز نے همار نے خلاف استبداد سے کام لیا ہے لهذا ہم اپنے دلوں میں ناراض تھے۔ (صحیح بخاری نا نابالمغازی)

بخاری کی اس روایت میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں۔مثلاً

(۱) حضرت علی رضحضرت ابوبکر رض سے اس قدر ناراض تھے کہ انھوں نے حضرت فاطمه رضی وفات کی اطلاع تک نہیں دی ۔ اور چپکے ھی چپکے انہیں رات کو دفن کر دیا ۔

(۲) جب تک حضرت فاطمه رخ زنده رهیں 'حضرت علی رخ نے حضرت ابوبکر رخ کی بیعت نه کی لیکن ان کی وفات کے فوری بعد انہوں نے محسوس نیا که لـوگوں کی نظروں میں ان کا پہلا سا وقار باقی نهیں رها ـ اس لئے انہوں نے یہی مناسب معجها که حصرت ابوبکر رخ کی بیعت کو لی جائے۔

(۳) حضرت على رخ نے اپنے حق ِ خلافت كے لئے يــه دليل دى كــه وه رسول الله على حق ِ على الله ع

\*ابن جریر طبری نے یہاں یہ الفاظ نقل کئے ہیں ولکنا کنا نری الله الله مذا الامر حقا فاستبدو بہ به علیتا یعنی هم یه سمجھتے تھے که امر خلافت همارا حق ہے اور تم نے همارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے ۔(ایضاً)

تم سوچ و سلیم ! که تاریخ کے اس بیان کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے حضرت علی رفتے متعلق کیا تصور قائم هوتا ہے ؟

تاریخ کے اس بین کے مطابق حضرت علی رفز نے یہ چی کہا کہ جن لوگوں نے انہیں خلافت سے محروم رکھا ہے انہوں نے غصب اور استبداد سے کام لیا ہے۔ یہی وہ ''جرم'' ہے جس کی بنا پر شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد ، بجز چند اصحاب (جنہوں نے حضرت ابوبکر رفز کی بیعت نہیں کی تھی) باقی سب کے بعد ، بجز چند اصحاب (معاذ الله) مرتد ہوگئے تھے ۔ اس کے متعلق سنی حضرات صحابه کا اِرتداد؟

اس کا ایا جواب ک خود ان کی (حدیث کی) معتبر ترین کتیاب ، بخاری میس حسب ذیل روایت موجود ہے۔

(بخاری کتاب الانبیا ترجمه شائع کرده نور محمد تاجر کتب - کراچی - جلد دوم صفحه ۱۳۹ )

<sup>\*</sup> بخاری کے اصلی الفاہ 'مرتدین علی اعقابهم' هیں -

سوچو سلیم! کمه بیخاری کی اس حدیث کی رو سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ وہ صحابه رخ ہیں جن کے متعلق قرآن شہادت دیتا ہے کہ اُو الیئک ہم م السمؤ سندون حدیث ن حدیث اللہ و حقیقی مومن میں ''۔ اگر ان مومنین کے ایمان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ اُدھر رسول اللہ عن آنکھیں بند کیں اور اُدھر یہ (معاذ الله)!یمان سے پھر گئے ، تو ، له دیگراں چه رسد ؟ اور اگر کوئی معترض یہ کہدے (اور کہنے والے کہتے ہی ہیں) کہ '' درخت اپنے پھل سے بہجانا جاتا ہے''۔ تو سوچئے کہ (ان روایات کی رو سے) خود نبی اکر م کے منعلق (معاذ الله) کیا تصور سامنے آتا ہے ؟

اس مقام پر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جس تاریخ کی یہ کیفیت ہے اسکی اس قسم کی روایات کو مسترد کیوں نہ کر دبا جائے ؟ ایسا کرنے میں کوئی میں کون سا اسر مانع ہے ؟ یہ بات بڑی معقبول ہے اور اسا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاھیئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو تاریخ کے مقام سے تاریخ و تاریخ کے مقام سے تاریخ و دین بنالیا گیا ہے۔ ان احادیث کے متعلق تاریخ و دین بن چکی ہے اٹھا کر دین بنالیا گیا ہے۔ ان احادیث کے متعلق تاریخ و دین بن چکی ہے اٹھا کر دین بنالیا گیا ہے۔ ان احادیث کے متعلق کو بذریعہ وحی خفی ملی تھیں۔ اس لئے یہ قرآن کے ساتھ ، قرآن کی مثل ھیں

کو بذریعه وحی خفی ملی تھیں۔ اس لئے یہ قرآن کے سانھ، قرآن کی مشل ھیں (مثله معه)۔ اتنا ھی نہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی عقیدہ ھے نه اگر قرآن اور حدیث میں تضاد نظر آئے تو قرآن کو منسوخ سمجھو اور حدیث نے برقرار رکھو۔ کراچی کے ادارہ ''تحقیق حق ،، کی طرف سے ایک ہملٹ شائع ھوا ھے جس کا نام ھے ''فتنه 'انکار حدیث ،،۔ اس کے مصنف ھیں ' علامه حافظ محمدا وب صاحب دھلوی ،،۔ وہ اس بحفلٹ میں لکھتے ھیں ۔۔۔

اگر کوئی کمے کہ فاحد کم م بینتھ م بما آنڈز ک اللہ کے کیا معنی ھیں۔ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر۔ تو اس کا جوب یہ ہے کہ " ماانزل اللہ ،،

کے معنی صرف کتاب اللہ نہیں ہے۔بلکہ '' ماانزل اللہ ،، کتاب اللہ بھی ہے اور حدیث رسول اللہ بھی۔صفحہ (۲۰)

حدیث قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔

رسول م قرآن کے خلاف ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے گئیب علیدگئم اُذا حضر آحد کئم الممون اُن ترک خیدر ن النو صیتہ اُلنو البد ینن (المرآ) الله الله الله ینن (المرآ) الله تمال کے اوپر والدین کی وصیحت فرض ہے اگر کسی نے مال چھوڑا ہے جب کہ اسے موت آئے۔ رسول الله من نے فرما یا لاوصیة للوارث وارث کے لئے وصیت ناجائز قرار دی المی حدیث پر رہا ہے۔ یعنی وارث کے لئے وصیت ناجائز قرار دی گئی۔ حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا اور قول رسول قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اورہ وجب عمل رہا۔ صفحہ (۱۸)

### اس کے بعد وہ لکھتے ھیں۔

مینے کہا تھا کہ همیس چاهیئے که هم قرن ِ اول (عمید محمد رسول اللہ ؟

والذین معه') کی تاریخ \* کے ذخیرہ کو قرآن کی روشنی میں پسر کھ لیں۔ جبو باتیں قرآن کے مطابق ھیں انھیں صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ جو اس کے خلاف جائیں انھیں مسترد کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں حافظ ایوب صاحب نے فرمایا۔

قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے جس طسرح خدا

ھونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عقل کے مطابق ہو، بالکل اسی طرح نبی کے قول کے حجت ہونے میں یسہ شرط نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو۔ اس لئے کہ نبی کا قول بھی قبول الله ہے اور قرآن بھی قول الله ہے اور الله کے دونیوں قول ہیں۔ قبرآن بھی اور حدیث رسول جمعی۔ تبو الله کے قبول کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تنوع نبہ ہو۔ حس طرح اس کے ایسک فعل کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے فعل کے مطابق ہو۔ ایک طرف کھڈ کی گہرائی تحت الثری تک پہنچ رہی ہے۔ دوسری طرح اس کے ایک طرف کھڈ کی گہرائی تحت الثری تک پہنچ رہی ہے۔ جس طرح اس کے ایک فعل کا دوسرے فعل کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ایک قبول کا (یعنی حدیث رسول کا) اس کے اسی طرح دوسرے قول (یعنی قرآن) کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے قول (یعنی قرآن) کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے قول (یعنی قرآن) کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے قول (یعنی قرآن) کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے

\*جیسا که میں نے شروع میں لکھا ہے' قرن اول کی تاریخ کا کچھ حصہ کتب احادیث میں ہے اور کچھ حصہ کتب سیر و آثار میں ۔ لیکن کتب احادیث کو قرآن کے ہم پایہ بلکہ قرآن کا ناسخ ماننے والوں پر یہ بات بھی گراں گزرتی ہے کہ حدیث کو تاریخ کہہ دیا جائے۔ حالانکہ یہ ظاہر کہ واقعہ خلافت اول کے متعلق بخاری کی جو احادیث سابقہ صفحات میں درج کی گئی ہیں وہ اگر تاریخی بیانات نہیں تو اور کیا ہین۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ خود امام بخاری نے اپنی اس کتاب (مجموعہ احادیث) کا نام ' الجامع الصحیح السند المختصور مون امور رسول اللہ و وایامہ' کر کھا تھا (بحوالہ در تدوین حدیث ، مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم)۔ اس سے واضح ہے کہ خود امام بخاری کے نزدیک ان کی کتاب اریخ کی کتاب تھی۔

ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے۔

يَكُثُرُ لَكُمُ اللا حَادِيثُ مِن بَعْدِي - فَا ذِ ارُوي كَادِي مَا ذَا رُوي كَانِهُ لَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( بحواله كتاب التوضيح والتلويح . ١٨٨)

یعنی رسول الله م نے فرمایا کہ '' میرے بعد تم سے بہت سی احادیث بیان کی جائیں گی۔ سو جب کوئی حدیث میری طرف سے روایت کی جائے تو اسے کتاب الله کے سامنے پیش کرو۔ جو اس کے موفق ہو اسے قبول کر لو۔ جو اس کے خلاف ہو اسے رد کر دو۔ ،، اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے که یه قرآن کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ نبی اکرم کا کوئی ارشان گرامی قرآن کے خلاف ہو نہیں ہو سکتا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ان حضرات کی طرف سے اس کا کیا جواب ملا جماعت اہل حدیث کے ترجمان ما هنامه ''رحیق' نے اپنی اپریل کیا جواب ملا جماعت اہل حدیث کے ترجمان ما هنامه ''رحیق' نے اپنی اپریل

حدیث کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیئے اس حدیث کو ملحدین یه عقیدہ ملحدوں کا ہے۔ یه عقیدہ ملحدوں کا ہے۔

کی خوشه چینی بکواس ازم کے یہ ممبران کو رہے ہیں۔ اسام خطابی اس حدیث کے متعلق فرمانے ہیں وضعته الزاتناد قلة الله یکن الزاتناد قلق الله علی الله علیه وسکاتم انسی اور تیٹ الکیتاب و سکتاب و سکتاب و سکتاب و سکتاب کا مختصر الجرجانی علی مختصر الجرجانی ۲۹۵)

یعنی یہ روایت ان زندیقوں اور حدیث دشمنوں کی خود ساخته مدیث ہے جن کا مقصد احادیث کو رد کر دینے سے دینی نظام

كا فاسد و باطيل كر دينا هـ - اور اس حديث كا بطلان أنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کے اس ارشاد سے خود ہو جاتا ہے جس میس ارشاد ہے کہ میں قرآن دیا گیا ھوں اور قرآن کے مانند بھی دیا گیا ھوں۔ پس '' حدیث ،، ھی قرآن کے مانند ہے۔ کیونکه دوسری روایت میں تشریح ہے کہ '' قرآن کے مانند ، کا نام '' حدیث ، ، ع - وه روايت يمه ع آلا ألنفيتن أحد كم منتكئاً على أرينكتيه، يتصيل النيشه عنيي الثحديث فيَعَولُ لَ كُلْنَجِدٌ مِلْذُ الْكُحْكُمُ فِي الْتَقُرْ أَنِ آلاً وَانشِي لِهُ أُو تَيِنْتُ الْقُرْان و مَثْلَه معه (ظفرالاساني صفحه ٢٠) دوسري حديث كي يه لفظ هين ـ ليكو شيك القرجسُل مُتَعَكِئًا عللي آر يذكنه بيُحدس بيحد يثيي فيقول بينناو بينكم كيتاب الله التحديث (دارمي صفحه م اجلد اول طبعميصر)-اس قسم کی روایات الکفایه (ص ۱۰۰۹) میں خطیب سے ذکر کی هيں جن ميں صاف تصريح هے كمه حديث كو رد نمه كرو مجهر قرآن کی طرح اور اس کی مانند " حدیث "، بھی دی گئی ہے۔ امام خطابي كي طرح اسام شافعي م ، امام المعدثين عبدالرحمين رط ابن مهدى وغيره نے بھى اس حديث كو زنديقوں كا وضع كرده لكھا هے ـ امام بيہقي "عن بھي فرسايا هے كه جو روايت سنت نبويه م کو قرآن پر پیش کرنے کی خاطر بنا لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ علامه میشی ح ن لکھا ہے که اس میں ایک راوی متروک منکر العديث هـ - (مجمع الـ زوائمد جلد اول ٢٨)

یعنی یہ مسلک کہ جوکچھ قرآن کے مطابق ہو اسے صحیح سمجھو۔جو اس کے خلاف ہو، اسے غلط قرار دو، (ان حضرات کے نیزدیک) ملحمدیس اور زنیادقہ کا وضع کردہ ہے!

#### خیرد کا نام جنوں رکھدیا، جنوں کا خیرد جو چاہے آپ کا حسین کرشمہ ساز کرے

گذشته اوراق مید، جو اقتباسات آپ کی نظروں سے گزرے ہید، ، ان سے سلیم ! یه حیقیت تمہارے سامنے آچکی ہے کہ ہماری کتب احادیث و میر و آثار میس ایسی باتیں موجود ہیں جو

(١) قرآن كريم كي واضح تعليم كے يكسر خلاف هيں -

(۲) جن سے نبی اکرم م کی ذات کراسی پر حرف آتا ہے۔

(۳) جن سے صحابہ کبار<sup>رخ</sup> کی سیرت و کردار مطعون ہوجاتے ہیں۔

(س) جو علم و عقل کے بھی خلاف ھیں۔

یه هو اکیسے ؟ الف) اس قسم کی باتیں ان کتابوں میں آکیسے گئیں ؟

(ب) ہزار برس سے یہ متواتر آگے منتقل کیسے ہوتی رہیں۔ یعنی لوگوں نے اس قسم کی باتوں کو ان کتابوں سے خارج کیوں نہ کر دیا ؟ اور

(ج) آج بھی ہمارا قدامت پرست طبقہ ان باتوں کو صحیح ماننے اور صحیح منوانے پر اس قدر مشصر کیوں ہے ؟

یه سوالات هر اس شخص کے دل میں پیدا هونے چاهئیں جو ذرا بھی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان اسور پسر غیور و فکر کرے - جہاں تک پہلی دو شقیوں کا تعلق فے (یعنی اس قسم کی باتیں همارے لٹریچر میں آکیسے گئیں - اور قوم نے انھیں ان کتابوں سے خارج کیوں نه کر دیا ؟) اس کے متعلق تفصیلی بحث کی ضرورت فی اور اس کے لئے مناسب موقعه وہ فے جب هم اپنی پوری تاریخ کا ازسر نوجائزہ لیں اور اس کے ایک ایک گوشے کے متعلق ریسرچ کریں - ظاہر ہے کہ خط میں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی - میں سردمت صرف اس نقطه کو پیش کرونگا کیه آج بھی اس قسم کے باتوں کو صیحح ماننے اور صیحح منوانے پر اس قدر زور کیوں دیا

جا رہا ہے ؟ اس نقطہ کی وضاحت ایک واقعہ سے ہو جائے گی - اسے غور سے سنو۔
لیکن اس سے ہملے تمہیداً چند الفاظ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں - تمہیں معلوم ہے کہ
میرا تعلق نہ کسی فرقے سے ہے، نہ پارٹی سے - نہ ہی مجھے شخصیتوں سے واسطہ ہوا
کرتا ہے - اس لئے تم نے دیکھا ہو گاکہ میس نے تمہارے خطوط کے جواب میس
اشخاص کے متعلق بہت کم باتیں لکھی ہیں - لیکن بعض اوقات واقعات ایسے سامنے
اجائے ہیں جن میں اشخاص متعلقہ کا ذکر کئے بغیر چارہ نہیں ہوتا - اس واقعہ میں
بھی مجبوری درپیش ہے جس کی وجہ سے مجھے نام لینا پڑگیا ہے - لو اب اس واقعہ
کو سنو -

کوئی دو برس اُدھر کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ارباب بست و کشاد کا ایک حلقہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ ان الگ ہونے والے حضرات نے اپنی علیاحدگی کی وجوھات میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی تھی کہ جماعت کے دعوتی اور اشاعتی دور میں جن اصولوں کو دین کی محکم اساس کے طور پر پیش کیا جاتیا تھا نظام کے عملی قیام کے وقت ان سے اِنجراف کیا جارہا ہے۔ \*ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا وقیع اور یہ جرم برڑا سنگین تھا۔ لیکن جماعت اسلامی کے امیر نے اعتراض بڑا وقیع اور یہ جرم برڑا سنگین تھا۔ لیکن جماعت اسلامی کے امیر نے ایسا معاذ الله رسول الله من نے بھی کیا تھا! اس کے جواب میں کہا کہ کم کیا ہے (متعاذ الله رسول الله من نے بھی کیا تھا! اس کے جواب میں کہا کہ خواصول بیان فرمائے تھے اس کے عملی قیام کے وقت اُن میں لچک پیدا کر جواصول بیان فرمائے تھے اس کے عملی قیام کے وقت اُن میں لچک پیدا کر

اسلامی نظام کے اصولیوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام نسلی اور قبایلی امتیازات کو ختم کرکے اس برادری میں شامل ھونے والے سب لوگوں کو یکسال حقوق دیئے جائیس اور تقویل

\* ان تفاصیل کے لئے المنیر لائلپور بایت ۳٫ جنوری ۱۹۵۸ء اور طلوع اسلام بابت ،ارچ و جولائی ۱۹۵۸ء دیکھو۔ کے سوا فرق مراتب کی کوئی بنیاد نه رہنے دی جائے ۔ اس چیسز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا اور حضور م نے بھی بار بار اس کو نه صرف زبان مبارک سے بیان فرمایا بلکه عملاً موالی اور غلام زادوں کو امارت کے مناصب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی فرمائی۔ لیکن

جب پوری مملکت کی فرسانروائی کا مسئله سامنے آیا تو آپ ع دایت دی که آالائیمیه مین قر یش امام قریدش میں سے هوں۔

ھر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میس یہ مدایت مساوات کے اس عام اصول کے خلاف پٹرتی ہے جوکلیمہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔

تم نے سوچا سلیم! کہ اس وضعی روایت سے جو ہماری کشب تاریخ میں درج ہے (اور جس کا ذکر پہلے آچکا ہے) امیر جما عت اسلامی نے کس طرح فائدہ اٹھایا؟ ظاہر ہے کہ اگر معاملہ صرف قرآن تک رہتا اور دین میں اسی کو سند مانیا جاتا تو ان صاحب کو اپنی روش کی تائید میں کوئی دلیل و سند نه مل سکتی لیکن چونکہ تاریخ کو (قرآن کے برابر بلکہ اس سے بھی افضل) سند مان لیا گیا ہے اور اس میں هر قسم کا رطب و یابس مسالہ موجود ہے ۔ اس لئے اس سے عرشخص کو اس کے هر فیصلے اور عمل کی سند مل سکتی ہے۔

جماعت سے الگ ہونے والوں نے اس کے جواب میں کہا ۔
غیور فرسائیے۔ اگر یہ طریق کار خدا کے آخدری نبی می نے اختیار
فرمایا تھا۔ اور اگر اسلامی تحریک اس اسوہ حسنہ کے مطابق
اس طریق کار کو اپنا معمول بناتی ہے اور ہر کوئی ایسی جماعت
جو اقامت دین کی علمبردار ہو وہ اس اصول کو بطور فلسفہ اور
عقیدہ کے طے کر لیتی ہے کہ اسلامی نظام کے دعوتی اور اشاعتی

دور میں جو اصول بیان کئے جائیں اور دن پسر لموگوں کمو جمع کیا جائے۔ جب اسلامی نظام کو عملاً قیائم کہ بنے کا وقت آئے گا تو اس تحریک کے قائد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ تموحید ورسالت ایسر اساسی اصولوں کے علاوہ ، تحریک کے مفاد کے لئر جس اصول میں ضروری خیال کرے استثنا پیدا کر لر ۔ اس پہر عمل کرنے سے اپنی جماعت کو روک دے۔ جو ضمانت اس تحریک نے عبوام کہ و اپنر ابتدائی دور میں دی ہہ و اس میں سے جس جزو کو وہ دین کی مصلحت کے لئر مضر خیال کرے ساقط کر دے (جیسا کہ مبینہ مثال میں حضور م نے مساوات اور حق خلافت ایسے اصول اور ضمانت پر صحابه رض کمو عمل کرنے سے روک دیا تھا ) تو اس اسلاسی تحریک اور اقامت دیس کی جد و جمد، اور ان طالع آ زماسیاست دانوں کی تحریکات کے مسابین کیا فرق باتی رہ جائے گا جو حصول اقتدار سے پہلر نہایت پاکیازہ اصول بیان کرتے ھیں۔ بہت حسین وعدے عدوام سے کررتے ہیں اور انہی اصولوں اور وعدوں کی بنیاد پر وہ لوگوں کی حمایت و تائید حاصل کرتے ہیں ۔ جب انميس اقتدار حاصل هو جاتا هے تو وہ اقتدار کو قائم رکھنے کی عملی مشکلات سے مجبور ہو کے ان وعدوں اور اصولوں کی خلاف ورزی پر مجبور هو جاتے هیں۔

جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اور فرمایا که اقامت دین جیسے اہم مقصد کے حصول کے لئے اصولوں میں لچک اور استثناء تو ایک طرف، اس کے لئے جھوٹ بولنا بھی نه صرف جائز بلکه ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا:

راستبازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میس ہے

اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بد ترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ھیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت مے بلکمہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویل دیا گیا ہے۔ (ترجمان القرآن۔مئی ۱۹۵۸ء)

تم حیران ہوگے سلیم! کہ ان صاحب نے ایسا کہنے کی جرآت کیسے کو لی اور اس کی تاثید میس ان کے پاس کون سی سند ہو سکتی تھی ؟ لیکن جس تاریخ سے انہوں نے پہلی سند پیش کی تھی اسی سے انہوں اس کی سند بھی مل گئی۔

حدیث سے اس کا ثبوت ادو تین حدیثیں نقل کر دیں۔ جن میں سے ایک یہ تھی کہ

اسماء بنت یزید نبی اکرم م سے روایت کرتی ہیں کہ جھوٹ جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں میں۔ صرد کی بات عمورت سے تاکمہ وہ اسے راضی کرے۔ جنگ اور ، اصلاح بین الناس۔ ( ترمذی )

اس کے بعد انہوں نے (معاذ اللہ) نبی اکرم ع کے اسوہ حسنہ سے بھی اس کی مثالیس پیش کردیں۔ ان کے الفاظ یہ حیں:

اس کی عملی مثالیس بھی احادیث میس موجود ھیس۔ کعب بن اشرف کے قتل کے لئے محمد بن مسلم کو جب حضور م نے مامور کیا تو انہوں نے اجازت مانگی که اگر کچھ جھوٹ بولناپڑ نے تو بول سکتا ھوں ؟ حضور م نے باالفاظ صریح انہیس اسکی اجازت دی۔ ( بخاری )

امید ہے اس سے یہ بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ حضرات تماریخ کے اس قسم کے بیانات اور واقعات کو (جن کا خلاف قبرآن اور غلط ہونیا بدیہیات میں سے ہے) سچا اور دین میں سند تسلیم کرانے پر کیبوں زور دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ

(جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے) اگر سند قبرآن رہے اور اس اصول کو تسلیم كرليا جائ كه قرن ِ اول كي تاريخ كا جو بيان قرآن كے خلاف هے وہ غلط هے ، تمو کسی کو اپنی فریب کاریوں اور کذب تراشیوں کے لئے دینی مند نہیں مل سکتی۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس قسم کے تاریخی بیانات کیو دین میں سند تسلیم کرا لیا حائے اور پھر انھیں اپنے فیصلوں کی تائید میں پیش کر دیا جائے۔ اس سے میرا مطلب یه نمیں که اس طبقه کے تمام افراد اسی جذبه کے ماتحت ان باتوں کو صحیح مانتے اور صحیح منواتے هیں - ان میں بیشتر حصه ان افراد پر مشتمل ھے جو ان باتوں کو نیک نیتی سے سچا مانتا ہے \*۔ یه اس لئے که صدیوں کی تقلید سے ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ ان کے نـزدیک دیـن کے معاملات میں غورو فکر سے کام لینا جائز نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آرها ہے وهی صحیح ہے۔ اس پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضرات اس تاریخ کی حفاظت و ترویج کو عین دینی خدمت سمجھتے ہیں۔مفاد پرست طبقه اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وہ طبقه ھے جس نے اس قسم کی باتیں وضع کسرکے انھیں ابتداء مماری تاریخ میں شامل کیا تھا۔ یمی اسے صدیدوں سے مسلسل و متوارث آکے بڑھائے چلا آ رہا ہے اور یہی آج اس کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ا بن كر سامنے آتا ہے۔ اسكى ايك مثال سنو! شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ قـرآن بے

اسلام اور نظام سرمایه داری

جس نظام کو الدین کہا ہے اس میں فاضلہ دولت کسی کے پہاس جمع نہیں رہتی۔ وہ نوع انسانی کی بہبود کے لئے امت ( یا نظام ) کی تحویل میں چلی جاتی ہے۔اس باب میں قرآن کی تعلیم ایسی واضح ، بین اور صاف ہے کہ اس میں کسی قسم کی تاویل و تعبير كى گنجائش نهيں ـ ظـاهر هے كــه عهد محمد رسول الله عوالذين سعه ورضي الله تعالی عنهم اجمعین )میں قرآن کی اسی تعلیم پدر عمل ہوتا رہا۔لیکن اس کے بعد \* کسی مسلک کو نیک نیتی سے ماننا اس مسلک کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا ۔ کتنر بت پرست ہیں جو نہایت نیک نیٹی سے بتوں کی پرستش کرنے ہیں ۔ لیکن اس سے ب پرستی، حق و صداقت کا مسلک قرار نمین با سکتی ـ

جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی اور سرمایہ دارانہ نظام ہجوم کرکے آگیا تو اسکی ضرورت پڑی کہ اسکی تائید اور جواز کے لئے سندیں وضع کی جائیں۔ یہ اسناد قرآن سے تو مل نہیں سکتی تھیں کیلونکہ اس میں تغیر و تبدل اور حک و اضافہ کی گنجائش نہیں تھی ۔ اس کے لئے تاریخ کا چور دروازہ ہی کام دے سکتا تھا ۔ چنانچہ انھوں نے اس سے کام لیا اور اس قسم کی روایات وضع کیں جن سے سرمایہ داری ، زمینداری اور جاگیرداری کا نظام عین مطابق سنت رسول اللہ و سنت صحابه رض قرار پا جائے۔

مشكواة كى ايك حديث المناه الله الله على معن

ابن عباس رض كمتم هيس كه جس وقت يه آيت نازل هوئي و الذِينَ بِهَ كَنْ رَا وَ نَ اللَّاذَ هَ لَ أَنْ فَاللَّهُ وَ لا يُسْتَفَا وَ لا يُسْتَفَا مَا وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فيي سَبَينُل اللهِ فَبَنْتُ قِيرٌ هُمْ بِعَدَ أَبِ آلِينُم ( ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اروگ سوئے اور چاندی کو جمع کرتے هیں اور اسے خددا کی واه سیں کھلا نہیں رکھتے - اے رسول تو انھیں دردناک عذاب سے آگاہ کردے "۔ توسسلمانوں پر اس کا خاص آثر ہوا۔ یعنی انھوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمرر فی نے لوگوں سے کما که میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا۔ پسعمر رخ رسول اللہ ؟ کی خدمت میں حاضر هوئ اور عرض کیا یا نبی الله م یه آیت آپ کے صحابه رخ پر گراں هوئی هے۔ آپ نے فرمایا خداوند تعالی ا نے زکلوۃ اس لئر فرض کی ہے کہ وہ تمہدار باقی سال کو باک کردے اور میراث کو اس لئر فرض کیا ہے کہ جو لبوگ تمهارے بعد وہ جائیں ان کو سال سل حائے۔ ابن عباس رط کہتر ہیں کہ حضور <sup>م</sup>کا یہ بیان سنکر عمر رط نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد حضور م نے فرمایا که میں تم کو ایک ایسی بهترین چیز کا پته نه دوں جس کو انسان جمع کرکے خوش هو۔ اور وہ چیز نیک بخت عورت ہے۔ اس کی طرف مرد دیکھے تو اس کا دل خوش ہو اور جب مرد اس کو کوئی حکم

دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جب وہ غائب ہو تبو اس کے مال و اولاد کی حفاظت کرے۔ (ابوداؤد)---(مشکلوة جلد اول۔ اردو ترجمه صفحه و ۳۰)

به روایت زبان حال سے پکار پکار کر کہه رهی هے که یه وضع کرده هے ۔ یه کبهی تصور میں بهی آسکتا ہے که خدا کا ایک حکم هو اور صحابه رخ پر وه گراں گذرے ؟ پھر ان میں سے (کوئی اور بهی نهیں) حضرت عمر رخ اس حکم کو بدلوانے کے لئے رسول اللہ کے پاس جائیں ۔ اور رسول اللہ کخدا کے اس حکم کو یوں بدل دیں که اگر تم الح هائی فیصد مالانه ادا کر دو تو تمہیں اجازت ہے کہ سونے چاندی کے ڈهیس جمع کرتے رهو۔ روایت کا انداز بتا رها ہے کہ یہ بعد کے دور کی وضع کرده ہے ۔ لیکن چونکه اس سے سرمایه دارانه نظام کا تحفظ هوتا ہے اس لئے مفاد پرست گروه اسے صحیح ترین حدیث قرار دے کر برابر آگے برڑھائے کلا رها ہے ۔ اسی قسم کی روایات هیں جو آج بھی سرمایه داری ۔ زمینداری اور جاگیرداری کی تائید میں بڑھ چڑھ کر پیش کی جاتبی هیں ۔ اور جب کوئی یه کہے که یہ چیزیں قرآن کے خلاف هیں تو اسے یه کہه کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو زیادہ سمجھتے هو یا رسول اللہ واور صحابه کبار و زیادہ سمجھتے هو یا

چونکہ اس خط میں پوری تاریخ کا استقصائ مقصود نہیں اس لئے میں اتنی مثالوں پر ھی اکتفا کرتا ھوں۔ تم ان و قعات کو پھر سے سامنے لاؤ جو خلیفہ اول کے انتخاب کے ضمن میں ھماری کتب احادیث و آثار میں بیان ھوئے ھیں اور پھر سوچوکہ اگر اس تاریخ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں اسلام اور متبعین اسلام کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے ؟

پس چه باید کرد ؟ جواب آسان هے یعنی:

(۱) ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم خدا کی کتاب ہے جو حرفاً حرفاً اپنی حقیقی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔

- (۲) رسول الله اور آپ کے صحابہ کبار (نکی قرآن کے مطابق تھی۔ لہذا (۳) اگر اس دورکی تاریخ سیں ہمیں کوئی بات ایسی ملے جو قرآنی تعلیم کے خلاف ہو تو ہمیں بلا تامل کہدینا چاہئے کہ تاریخ کا وہ بیان غلط ہے۔ خواہ وہ حدیث کے کسی مجموعہ میں ہو یا کسی اور کتاب میں۔
- (س) مندرجه بالا اصول کی روشنی میں همیں قدرن ِ اول کی تاریخ کو ازسرنو می تب کرنا چاهیئے۔ اس تاریخ سے یه معلوم هو سکے گا که اس دور سی قرآن کریم پر اس طرح عمل هوا تها۔
- (ه) اس دور کے بعد قرآنی نظام باقی نہیں رہا تھا ، اس لئے اس وقت سے آج تک کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ نه اسلام کی صحیح تعبیر کہلا سکتی ہے ، نمه همارے لئے دلیل اور حجات بن سکتی ہے ۔ نمه هی همارے لئے یمه ضروری ہے که هم ان لوگوں کی مدافعت میں اپنا وقت اور توانسائیاں صرف کریں۔ ان کے متعلق هم اس سے زیادہ ماننے کے سکاف نہیں که تبلک اُستَة قد خکلت ۔ لئے اُستَا کا نوا الکہام ما کا کا نوا الکہام ما کا کہا کہ انہوں کے سکاف نہیں کہ تبلک انہوں کے جو کچھ کیا یعنم ان کے لئے تھا ۔ تم جو کچھ کیا اس کا نتیجہ تمہارے لئے ہوگا۔ تم جو کچھ کیا کیا تھا '' ؟
- (٦) جماں تک قرآن کریم کے سمجھنے کا تعلق ہے وہ اپنے سے باہر تاریخ کا محتاج نہیں۔ اسے ہر زمانہ میں براہ راست سمجھا جا سکتا ہے۔ دین میں سند اور حجت قرآن ہے۔ اور یہی ہمارے لئے غلط اور صحیح، حق اور باطل کا معیار ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔

جب تک هم اس مسلک پر عمل پئیرا نہیں هوتے ، دین همارے سامنے نہیں آسکتا۔ سمجھے سلیم! که تاریخ کی صحیح پوزیشن کیا ہے اور اس کے متعلق صحیح مسلک کیا ؟

والسملام

اچها خدا حافظ۔

پهروبيز

١٩٥٩ جون

# چالیسواں خط

## اسلامک آئیڈیالوجی کیا ھے ؟

سلیم میدان! تمهارے سوال کا سیدها جواب تو یده تها کده میں نے اس موضوع پر جو کچھ آج تک لکھا ہے اسے غورسے پڑھو اور جو باتیں سمجھ میں نده آئیں یا جو مزید وضاحت چاھتی ھوں ، وہ مجھ سے پوچھ لو۔لیکن میں جانتا ھوں که تم اتنی محنت کبھی نہیں کرو گے اور جو خلش تمہارے دل میں پیدا ھو رھی ہے وہ ویسی کی ویسی ھی رہ جائے گی۔ بلکده اس کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی۔حقیقت یه ہے کہ اس میں تمہارا خاص قصور بھی کچھ نہیں۔" خلاصوں ،، کی مدد سے امتحان پاس کرنے کی عادت نے همارے نوجوانوں کو اس قدر سہل انگار بنا دیا ہے کہ وہ خود محنت کرکے کسی بات کی تہده تک پہنچنے کے عادی نہیں رہے۔وہ چاھتے یہ ھیں کدہ سب کچھ پکا پکایا ان کے سامنے آ جائے۔لہلذا مجھے تمہارے سوال کا جواب دینا ھی ھوگا۔ اسے غور سے پڑھندا اور سنبھال کر رکھنا۔میں اس موضوع پر جو کچھ برسوں سے لکھتا چلا آیا ھوں ، اسے اس کا خلاصه (Summary)

تمہارا سوال بہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی (Islamic Ideology) کسے کہتے ہیں ؟ لیکن میں اگر تم سے پوچھوں کہ (اسلامک آئیڈیالوجی تو خیر، بعد کی

آئیڈیالوجی کے معنی چیز ہے ہم بتاؤ کہ) خود '' آئیڈیالوجی'' کے کیا معنی خیلت یالوجی' کے کیا معنی فلسفہ کی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں (S ien e Of Ideas) کو یعنی علم کی وہ شاخ جس کا تعلق (Ideas) سے ہے ۔ اب اگر ہم پوچھو کہ (Idea) کسے کہتے ہیں تہو اس کا جواب ایک خط میں نہیں دیا جا سکتا ۔ یہ ایک فئی مسلئہ ہے اور بڑی مشکل اصطلاح جس کی تاریخ اور تشریح کے لئے طویل فرصت چاھیئے ۔ ہم ان فلسفیانہ موشگافیوں کو چھوڑو اور سیدھے سادے لفظوں میں یوں سمجھو کہ

وہ بنیادی تصورات (Conrepts) جن پر کسی نظام (System) کی عمارت استوار ھو ، اُس نظام کی آئیڈیالوجی کملائے ھیں۔ لماذا اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی ھونگے وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام کی عمارت استوار ھوتی ہے۔

اب تم پوچھو کے کہ میں اسلام کے ساتھ لفظ '' نظام ،، کیوں لایا ھوں ؟ نظام کے معنی همونے همیں ( اُس زبان میں جسے تم آسانی سے سمجھ لیتے ہو) سسٹم (System) یا (Order) لہ۔ ذا '' اسلامی طریق زندگی (System) یا (Islamic Way Of Life)۔ اسی کو اسلامی طریق زندگی (System) کہا جاتا ہے۔ یہ نکتہ غمور طلب سے کمہ اسلام کے ساتھ لفظ نظام کیموں لایا جاتا ہے ؟

میس تمهین اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ھوں کہ اسلام ، مذھب (Religion) نہیں ، الدین ھے ۔ قران کریم میں '' مذھب ، کا لفظ تک نہیں آیا۔
مذھب اور دین میں فرق اس نے اسلام کو '' الدین ، کہ کسر پکارا ھے ۔
مذھب اور دین میں فرق کیا ھے۔
اسے سمجھ لینے سے یہ بات واضح ھو جائیگی کہ اسلام کے ساتھ لفظ '' نظام'' کیدوں لایا گیا ھے۔

مذهب یا (Religion) کا بنیادی تصور یه هے که خدا (یعنی کوئی ایسی هستی جسے انسان اپنے ذهن میں خدا تصور کر لے) کائنات سے کہیں الگ بیٹھا ہے۔ اس کی کیفیت ایک بادشاہ (یا ڈکٹیڑ) کی سی ہے۔ جب بادشاہ کسی سے ناراض هو جائے تو وہ شخص عتاب میں آجاتا ہے۔ اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان مصیبتوں سے بچنے کا طریق صرف ایک ہے اور وہ یه که کسی نه کسی طرح بادشاہ کی خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ اس کے لئے اس کی حمد وستائش کے قصیدے پڑھنے چاھیئی۔ اس کی خوشامد کرنی چاھئیے۔ اس کے حضور نذرانے پیش کرنے چاھیئی۔ کو خوش کر لیا جائے تو پھر نه صرف وہ مصیبتیں ٹل جاتی هیں بلکه انعام واکرام بھی ملتا ہے۔ وہ جاگریں بخش دیتا ہے۔ اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ جاہ ومناصب عطا کر دیتا ہے۔ چونکه ذهن انسانی کے تراشیدہ خدا کا تصور '' بادشاہ ، کا ما ہوتا ہے ہو ایک بادشاہ کی رضاجوئی حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اسے مذهبی مراسم یا جو ایک بادشاہ کی رضاجوئی حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اسے مذهبی مراسم یا جو ایک بادشاہ کی رضاجوئی حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اسے مذهبی مراسم یا جو ایک بادشاہ کی رضاجوئی حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اسے مذهبی مراسم یا

یه ظاهر هے سلیم! که خدا کے اس تصسور کے ماتحت کسی نظام کی ضرورت هی لاحق نمیں رهتی۔ اس میں ایک فرد کا '' اپنے خدا ،، کے ساتھ پرائیویٹ تعلق هوتا هے۔ وہ فرد ، تنهائی میں بیٹھ کر ، اپنی مصیبتوں کے ازالے اور بخشش کے حصول کے لئے خدا سے منت سماجت کرتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر دنیا کے دهندوں میں لگ جاتا ہے۔

اسے مذھب یا (Religion) کہتے ھیں۔ یہ انسانوں کے اپنے ذھن کا پیدا کردہ تصدور مے اور اُس قدیم زمانے کا پیدا کردہ جب انسان ، کائنات کی مہیب قوتوں (بجلی۔ بادل سیلاب۔ ۔ آگ۔ امراض وغیرہ) کے اسباب سے واقف ، اور ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اُس زمانے میں اُسے اپنے سے زیادہ طاقتور سے ڈرنے اور اس کے سامنے گڑ گڑا نے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔

لیکن خدا کا جو تصاور حضرات انبیا کرام کے ذریعے (وحی کی روسے)
ملا وہ اس سے بالکل سختلف تھا۔ اس کی روسے خدا اس جستی کا نام ہے جو کائنات
کے عظیم سلسلے دو اپنے اٹل قوانین کے مطابق چلا رہا ہے۔ ان قوانین کے مطابق هر شے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی درتی اور نشو و نما پاتی اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے (جس طرح بیج ، نشو و نما پا کر آ ہستہ آ ہستہ درخت بن جاتا ہے )۔ خدا نے جس طرح کائنات کی باقی اشیاء کی نشو و نما کے لئے قوانین عطا کئے ہیں ، اسی طرح اس نے انسانیوں کی نشوونما کے لئے بھی قوانین دئیے ہیں۔ جو لوگ ان قوانین کے خلاف مطابق زندگی بسر درئے ہیں وہ نشوونما پا کر آگے بڑھ جانے ہیں۔ جو ان کے خلاف حلیے ہیں ، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں (جس طرح اس بیج کا ستیانامی ہو جاتا ہے جسر قانون فطرت کے خلاف سخت زمین میں دیا دیا جائے )۔

- \* جاليسوان خط

اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا سلیم! کہ خدا کے اس تصور کی روسے جبو قو انین خداوندی اس نے وحی کی روسے عطا کیا ہے (اور ظاہر ہے کہ خدا کا وہی تصور صحیح ہو سکتا ہے جسے وہ خود انسانوں کو بتائے) انسان کا خدا سے تعلق درحقیقت اُن قوانین سے تعلق ہے جو اس نے انسانوں کی نشو و نما کے لئے متعین کئے ہیں۔ خدا کی ذات کی کنہ و حقیقت کو انسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا۔ ہم صرف ان قوانین کو سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے ہماری نشوونما کے لئے ہمیں دئے ہیں۔ اس ضابطہ وانین کا نام قرآن کے رہم ہے۔ یہ انسانوں کی راہ نمائی کے لئے آخری ، مکمل اور واحد ضابطہ وانین کے ۔

یہ بھی ظاہر ہے سلیم! کہ جب کوئی فرد تنہا زندگی بسر کرے تو اسے کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قانون کی پابندی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان مل جل کر رہیں۔ جنگل میں کوئی دائیں طرف چلے یا ہائیں طرف ، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شہر کی سڑ کوں پر اگر قاعدے اور قانون کے خلاف چلا جائے تو نتیجہ فیوراً سامنے آ جاتا ہے۔ خدا نے انسانیوں کی راہنمائی کے لئے قوانین دیئے ہی اس لئے ہیں کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے۔ جب

سلیم کے نام 🖈۔

بہت سے انسان کسی قاعدے اور قانون کے مطابق مل جل کسر رہیں تـو اسے نظام ، سسٹم یا (Order) کہتے ہیں۔ اسے قرآن نے الدین سے تعبیر کیما ہے۔ یعنی وہ نظاء جس میں انسان اجتماعی طور پر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔

## اس سے سلیم! یه حقیقت سامنے آجاتی هے که

- (۱) مذهب اور الدین میں فرق کیا ہے ۔۔۔ مذهب، خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جسے انسانوں کی اجتماعی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ۔ اس کے برعکس ، الدین اس نظام ِ خداوندی کا نام ہے جس کے مطابق اجتماعی زندگی بسر کی جائے ۔
  - (٢) اسلام ، مذهب نهين الدين هے -

خداوندی کے مطابق ، هر زمانے میں پھل دیتا چلا جائے۔

- (۳) اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ یعنی وہ اجتماعی طریق جس میں زندگی، قوانین خداوندی کے سطابق بـَسرکی جائے۔ اور
- (س) اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی هیں وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام زندگی کے عمارت استوار هوتی هے۔ اسے فلسفه ازندگی ۔ نصب العین حیات ، منزل مقصود ۔ وغیرہ اصطلاحات سے تعبیر کیا جاتا هے ۔ قرآن کے رہے مے نے اسے ، کمه کر پکارا هے (یعنی نظریه ازندگی) اور اس کے ساتھ لفظ ' طیب ، کمه کر پکارا هے (یعنی نظریه کرکے اسے درخت سے تشبیه دی هے۔ کمئه طیبه کا مفہوم ، طیب ،، کے عام معنی تو خوشگوار کے هیں لیکن یه لفظ اس درخت کے لئے بھی بولا جاتا هے جو نہایت عمدہ پهل دے۔ سوره ابراهیم میں هے مشکر کلمة طیب کا مشجر کی اسلام کی اسلام کی جراب ازان ریادان میں اسمان (کی بلندیوں) میں پھیل رهی هوں۔ اور وہ قانون وہ اور اس کی شاخیں آسمان (کی بلندیوں) میں پھیل رهی هوں۔ اور وہ قانون

یہ مے سلیم! اسلامک آئیڈیا لوجی۔ یعنی وہ تصورات حیات جو اپنے مقام پر محکم اور اٹل ہوں اور جو نظام ان کی بنیادوں پر قائم کیا جائے وہ مکان ( Space ) کی حدود ( Limitations ) سے بے نیاز ہو کر ساری دنیا کو محیط ہو۔ اور اس کے انسانیت پرور نتائج ، زمان ( Time ) کی قیود سے بلند ہو کر ، ہر زمان میں تازہ بتازہ سامنے آئے رہیں۔ اس مثال کو سلیم! اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کیونکہ آگے چل کر اس سے ایک اہم اصول سامنے آئے گا۔

۴

۱۰ درخت ،، کی مثال میں سلیم! ایک اور نقطه بھی قابل غور ہے۔ درخت آئیڈیالوجی اور عمل کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا بیج عمدہ هو۔ اس میں بڑھنے - بھسولنے اور پھلنے کی صلاحیت ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اُس بیج کی نشو و نما کے لئے ایک پہرو گرام کے سطابق محنت کی جائے۔ اس کے لئے زمین تیار کی جائے۔ کھاد ڈالی جائے۔ پانی دیا حائے۔ حرارت اور روشنی کا انتظام کیا جائر۔ اس کے ساتھ ھی یہ بھی ضروری ہے کہ اسے موسموں کی شدت سے بچایا جائے۔ جانوروں کی یورش سے محفوظ رکھا جائے۔ ديكهو سليم ! قرآن اس عظيم حقيقت كوكس انداز مين بيان كرتا هي جب وه كمتا هي که الیّه یصمعد الکلیم القطیت ، (خدا ی طرف سے عطا کرده) خوشگوار نظریه و زندگی (آئیڈیالوجی) میں اس کی صلاحیت هوتی ہے که وه (ا خدا کی طرف ،، بلند ہوتا چلا جائے ۔ یعنی ان بلندیہوں تک پہونچ جائے جو خدا نے اس کے لئے مقرركي هيل - ليكن وه ازخود ايسا نهيل كر سكتا - و العدمل الصيالح ير فعمه ("،") انسان کا عمل صالح اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اس کے لئے اس عملی پروگرام کی ضرورت عوتی ہے جو اس کی سناسب نشو و نما کسر سکر ۔ قرآن کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کو ایمان اور اسے کامیاب بنانے کے لئے عملی پسروگرام کو اعمال صالحه كما جاتا هـ-

اس سے ظاہر ہے سلیم! کہ کلمہ طیبہ یا آئیڈیالوجی ، اسلامی نظام کا نصب العین ہوتا ہے۔ اور اعمال ِ صالحہ وہ پروگرام جو اس نظام پر چلنے والوں کو

اس نصب العین تک لے جائے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں یوں سمجھو کہ کامہ طیقبہ یا آئیڈیالوجی اسلامی سملکت کی قرار داد مقاصد (Objective Resolution) ہوتی ہے۔ اس کا آئین (Constitution) اس قرار داد کو سیاسی پیکر عطا کرتا ہے اور سملکت کے قوانین ،کاروان ِ امت کو اس سنزل تک لے جانے کا پروگرام ستعین کے ہیں۔

یہ ہے سلیم! الملامک آئیڈیالوجی کی (Definition) یعنی وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ یا

وہ نصب العین جس تک پہنچنا اسلامی معاشرہ کا مقصود حیات ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ اس لئے کہ یہ مشاعرہ نہیں کہ تم جب جی چاہے '' مکرر ،، کہہ دو اور میں شعر دھرانے پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ باتیں روز روز نہیں لکھی جا سکتیں۔

اب آگے بڑھو اور یہ سمجھوکہ یہ تصورات یا نصبالعین ہے کیا ؟

زندگی کے متعلق دو نظر ئیسے چکا ہوں کہ زندگی کے متعلق ایک نظریہ یہ چکا ہوں کہ زندگی کے متعلق ایک نظریہ یہ کہ انسان بھی (دیگر حیوانات کی طرح) صرف طبیعی جسم (Physical Body) کے کہ انسان بھی (دیگر حیوانات کی طرح) صرف طبیعی جسم (Physical Laws Of Nature) کے مطابق زندہ رہتا ہے اور کچھ وقت کے بعد ، انہی قوانین کے مطابق اس کی مشینری مطابق زندہ رہتا ہے ۔ اسے اس کی مسوت کہتے ہیں جس سے اس فرد کا خاتمہ مو جاتا ہے ۔ اس نظریہ کے میکانکی تصدور حیات (یا Mechanistic Concept Of یا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مملکت کی حدود میں رہنے والے افراد کی جسمانی پرورش کا انتظام کرے۔ اچھی مملکت وہ ہوتی ہے جس میں افراد کی ہرورش کا انتظام اچھا ہو۔ یعنی ہر ایک کو صاحان زندگی فراوانی ہے اور مادی نظریہ کو حیوانی مادی نظریہ کو حیوانی مادی نظریہ کو حیوانی حیوانی مادی نظریہ کو حیوانی حیوانی

سطح زندگی (Animal Lavel) قرار دیتا هے اور کفر سے تعبیر کرتا هے ـ سورہ محمد ممیں هے و الّذِین کیفر و ا یک متعمون و یا محمد کی کیفر کی کیما تا مکل الا ناعام اور خوالنق ر سمای نظریه زندگی سے الا ناعام اور خی النقار کرتے هیں ان کی کیفیت یه هوتی هے که وہ دنیاوی سامان زندگی سے فائدہ اٹھا ہے هیں اور کھاتے پیتے هیں ( بالکل اس ضرح ) جس طرح حیوانات کھاتے پیتے هیں ان کا مقام جہنم کی آگ هے ( جس میں شرف انسانیت کی کھیتی جل کر راکھ هو جاتی هے ) ۔

دوسرا نظریه زندگی یه هے که انسان صرف طبیعی جسم سے عبارت نہیں۔ آرآنی نظریه ٔ زندگی اس کے پاس جسم کے علاوہ ایک اورشے بھی ہے جبو حیوانات کو نہیں ملی - صرف انسان کو عطما هوئی هے۔ اسے انسانی ذات (Human Personality) یا نفس (Self) کہتر ہیں۔ انسانی ذات نہ مادی ارتقاء (Material Evolution) کی پیداوار هے اور ند طبیعیاتی قوانین (Physical Laws) کے تابع۔ یہ هر انسانی بچر کو -- خواہ وہ بادشاہ کے محل میں پیدا ھو یا فقیر کی جھونپڑی میں ۔ برھمن کے گھر میں ھو یا شودر کے ۔ اس کے سال باب مسلمان هوں یا غیر مسلم - خدا کی طرف سے پیدائش کے ساتھ عطا هوتی هے۔ انسانی ذات نشو و نما یافته شکل ( Developed Form ) میں نہیں سلتی بلکمه سضمر (Potent) اور امكاني (Realisable Possibilities كي) صورت مين ملتي هـ - جس طرح انسانی جسم کی نشو ر نما کے لئے قوانین مقرر هیں ، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لئر خدا کی طرف سے (قرآن کربم میں) قدوانین دئیر گئر ھیں۔ اگر ان قدوانین کے مطابق انسمانی ذات کی نشو و نما ہوتی جائے تو اس میں، حدود بشری کے اندر، ان صفات کی نمود (Manifestation) هموتی جاتی هے جنہیں (لامحدود حیثیت سے) صفات خداوندی کما جاتا ہے۔ نشو و نما یافته ذات ، انسانی جسم کی موت کے ساتھ فنا نہیں ہوجاتی بلکہ بدستور زندہ رحتی اور سزید ارتقائی منازل طرکرنے کے لئر آگے بڑھتی ہے ۔ انسانی زندگی کا مقصد ذات کی نشو و نما ہے۔ میں یه لکھ رها هوں اور اچھی طرح سمجھ رها هوں که اس سے تمہارے دل سی کیا خیالات پیدا هونگے ۔ تم کمو کے کہ میں نے یہ کون سی نئی بات کہ دى هے۔ يمه تمو وهي پاراني كمهاني هے جسر هم مدهب والموں ( مثلاً هندوؤں اور عیسائیوں)کی زبانی سنتے چلے آرہے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد '' روحانی ترقى ،، هے ـ ليكن سليم! يه وهي بات نہيں ـ اس سے بالكل مختلف بات هے ـ " مذهب

ا والون كا عقيده يه هے كه مذهب والوں کی روحانی ترقی (۱) انسانی جسم (بلکه یوری کی یـوری

مادسی ذنیا ) روحانی ترق کے راستہ میں روک بن کر حائل ہے۔ جب تک اسے راستے سے نه هٹایا جائے روحانی ترقی حاصل نہیں هو سکتی - لهذا

(۲) روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ انسان دنیا ترک کرمے۔ آرزوؤں کا خاتمہ کرے۔ تمام مادی آسائشوں کو قابل مذمت قرار دے۔ ان سے نفرت کسے اور کنارہ کش هوتا چلا جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ

(٣) انسان انفسرادی زندگی بسر کسرے۔خلوت کدوں میں رہے اور اللہ سے لولگاتے ہوئے انسانوں سے قطع تعلق کرتا چلا جائے۔

لیکن قرآن کریم کی رو سے انسانی ذات کی نشو و نما کے لئے ضروری ہے کہ

(الف) انسان خارجی کائنات کی تمام قوتیوں کے مسیخر کرے اور ان کے

ماحصل کو ، قوانین ِ خداوندی کے مطابق ، تمام نو ء انسان کی فلاح و بہبود کے لئر قرآن کی رو سے ذات کی نشو و نما عام کرت چلا جائے۔ یاد رکھو سلیم!

جس طرح اُس انٹے میں کبھی بچنہ

پیدا نہیں ہو سکتا جس کا خول ثنابت ننہ رہے ، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زندگی مادی لحاظ سے محکم اور مضبوط نه ہو۔ اس کے لئر ضروری ہے که

(ب) انسان اجتماعی زندگی بسر کرے۔ یعنی ایسا معاشرہ قدائم کسرے جس میں ہر شخص کی جسمانی ضروریات بھی باُسانی پوری ہوتی رہیں اور اسے اس کی ذات کی نشو و نما کے پورے پورے مواقع اور اسباب و ذرائع بھی میسر هوں۔

(ج) اس قسم کے معاشرے کو اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ اسلامی سملکت كا فريضه يه هے كه وه تمام افراد سملكت كى بنيادى ضروريات زندگى كے بہم پہنچانے ا اور انسانی ذات کی نشوونما کے لئر ضروری اسباب إسلامي مملكت كا فريضه و ذرائع فراهم كري كي ذمه دار هو - ( " ذمه دار،، كا لفظ قابل غور هے ) اسے بھى ممجھ لوكـه " ذات كى نشو و نما ،، ميں قلب و دماغ (Head And Heart) کی تمام صلاحیتوں کی نشو و نما آجاتی ہے۔ مثال کے طبور ہر، خداکی صفت علیم اور خبیـر ہے۔ لہذا اس فـرد کا جس کی ذات کی نشـوونمـا ہو رهی هو، علیم و خبیر (صاحب علم اور با خبر ) هونما لازمی هے - اس کے لئے ذهنمی نشو و نما ضروری ہے۔ دوسری طرف خدا کی صفت ربوبیت اور رزاقیت ہے۔ اس لئر جس فرد کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہو اس کے لئے ضروری ہے که وہ دوسروں کی پرورش کا جذب ہ اپنے اندر رکھے اور ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے۔ اسے تم ا قلب ، ، كي نشو و نما كهه سكتے هو۔ اگرچه اس ميں قلب كا تصور ، ( Mind ) كے أس تصور سے مختص ہے جو آجكل مغرب ميں رائج ہے۔ مملكت كا فريضه يه هے كه وہ ایسا انتظام کر رے جس سے هر فرد مملکت کی ان صلاحیتوں کی نشو و نما هوتی چلی جائے اور اس طرح یہ معاشرہ صفات ِ خدا وندی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ ا اس سے تم نے دیکھ لیا هوگا سلیم! که مملکت مقصود بالذات نہیں قرآن کریم کی روسے مملکت کا قیام مقصود بالذات نميس ـ ' مقصود بالذات ،، ك معنى هين (End in Itself) - يه ايك مقصد ك حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد ہے افراد کی ذات کی نشو و نما جو اپنی آزاد مملکت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسلامی مملکت کے قیام (Establishment) بلکمہ اس كي هستي (Existence) كا جواز ( Justification ) يه هے كه وہ افراد مملكت كي ذات كي نشوو نما (جس میں جسمانی نشوو نما سب سے پہلے آتی ہے )کی ذمہ دار ہے۔ جبو مملکت اس مقصد کو پورا نمیں کرتی وہ اسلامی نمیں کہلا سکتی۔

اس مقام بر لازماً تمهارے دل میں ید خیال پیدا فرد اور معاشره کا تعلق هوگا که میں نے اس وقت تک جو کچھ کہا ھے اس کا ماحصل یه هے که قرآنی نظام میں ساری ذمه داری مملکت کی قرار پاتی هے ـ سوال ید هے کد اس میں افراد کو بھی کچھ کرنا پاڑتا هے یا نمیس ؟ ید سوال اهم هے ـ حقیقت یه هے سلیم! که اگر تم انسان کی تمدنی زندگی کی تاریخ پر نظر ڈالو تو یہ حقیقت تمہارےسامنے آئے گی کہ انسان کے سامنے شروع سے آج تک مسئلہ هی ایک رها هے، یعنی یمه کمه فدرد اور معاشره (سوسائٹی۔ مملکت ) کا باهمی تعلق کیا ہے ؟ انسان نے جتنے نظام وضع کئے ہیں ان میں صورت یه رهی هے که جب سوسائٹی یا مملکت کو اهمیت دی گئی تو اس میں افراد کی انفرادیت (Individuality) ختم هـو گئیی ـ اور جب افـراد کی انفـرادیت بـرقـرار رکھنے کی کہوشش کی گئی تہوان کے اجتماعی نظام میں انتشار واقع ہمو گیا۔ قرآن کریم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں افسراد کی انفسرادیت بھی دن بدن بلند سے بلند تر ہوتی حاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا نظم اجتماعی بھی محکم سے محکم تر هوتا جاتا ہے۔ اس نظام کا راز پوشیدہ ہے فرد اور معاشرہ کے اس تعلق سیں جسے قرآن کریم نے واضح طور پار متعین کیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اُس تعلق کی وضاحت کروں ، دوایک باتیں بطور تمہید بیان کرنی ضروری ہیں۔

مشکل یہ ہے سلیم! کہ بات ہم نے ایسی پسوچھی ہے جس کے جواب میں اسلام کا سارا نقشہ تمہارے سامنے آ جانا چاھیئے۔ اس کے بغیر بات واضح نمیں ہم سکتی۔ اور تقاضا تمہارا یہ ہے کہ میں کسی بنیادی نکتہ کے متعلق بھی یہ نہ کہوں کہ اس کی بابت میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس لئے مجھے اس قدر تفاصیل میں جانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ سوچو اور جواب دو کہ ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جسے میں تمہیں اس سے پہلے بالواسطہ یا بلا واسطہ نمیں بتا چکا۔

اب سنو وہ تمہید! قدرآن کریم نے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے

اطاعت صرف خداکی هو سکتی ہے

که کسی فرد ، معاشرہ یا مملکت کو حق حاصل نہیں کے او کسی انسان سے اپنی اطاعت کرائے ۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔

لیکن خدا نہ تو ہمارے سامنے آ سکتہا ہے۔ نہ کبھی ہم نے اس کی آواز سنی ہے۔ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے ان قوانین کی رو سے جو اس نے بذریعہ وحی دیئے ہیں۔

لیکن قدوانین کی اطاعت انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی ۔ اس کے لئے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ سیں نے اوپر کہا ہے یہ اجتماعی نظام، اسلامی مملکت کی اطاعت سے عملاً مفہوم ہے اس مملکت کی اطاعت جو قوانین خدا وندی کو نافذ کرے۔

لیکن اس مملکت سے خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے نام پر انسانوں سے مملکت خدائی ذمہ داریاں 'پوری کرےگی اطاعت لیتے ہو تومیس نے انسانوں کے سلسلہ سیس جو ذمه داریدان اپنے اوپر لے رکھی ھیں تمہیں ان کو پورا کرندا ھوگا۔ اگر تم خدائی ذمه داریوں کو پورا نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کا حق حاصل نہیں کہ تم میرے نام پر انسانوں سے اطاعت لو۔ اطاعت لینا اور ذمہ داریوں کو پیورا کرنا ساتھ ساتھ چلے گا۔ لہذا قرآنی نظام میں فرد اور مملکت کے باہمی تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ فرد، مملکت کی وساطت سے، قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا ہے اور مملکت ان تمام وعدوں کو پورا کرتی ہے جو خدا نے افراد سے کر رکھے ہیں۔ فرد اور سملکت کا یہ تعلق ایک معاهده کی روسے قائم هوتا هے جسے قرآن نے سورہ توبه میں مختصر لیکن جامع الفاظ مين بيان كيا هي ـ ارشاد هي إن " الله الله تتريل مين الْمُؤْمِنين أَنْفُ سَهُمْ و آمُو اللهُمُ إبان لهم النجندة (١١١) - اس كا افراد اور مملکت میں معاهده الفظـي ترجمه يه هے 1 يقيناً الله نے موسنيـن سے ان کی جانین اور مال خرید لئے ہیں تاکہ وہ انہیں جنت دے،، ـ ان تصریحات کی روشنی میں جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں ' اس کا مفہوم واضح ہے۔عملی دنیـا میں

افراد معاشرہ اپنی جانیں اور مال اُس اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتے ہیں جو نظام خداوندی کے قیام کی ضامن ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں یہ مملکت انہیں از جنت ، عطا کر دیتی ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہی ہے سلیم! کہ ایک جنت وہ ہے جو انسان کو مربے کے بعد ملے گی۔ لیکن قرآن کریم اس دنیا میں اسلامی معاشرہ کو بھی جنت سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانی جسم کی پرورش اور ذات کی نشو و نما کے لئے تمام سامان اور ذرائع فراوانی سے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا مذکورہ صدر معاہدہ کی روسے ، فرد اپنی جان اور مال ، قوانین خداوندی کی اطاعت کے لئے ، اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتا ہے اور مملکت اس کی جملہ بنیادی ضروریات زندگی اور اس کی ذات کی نشو و نما کے اسباب و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمه دار بن جاتی ہے۔ اس طرح فرد ، اپنی جان اور مال معاشرہ کے حوالے کر پہنچانے کی ذمه دار بن جاتی ہے۔ اس طرح فرد ، اپنی جان اور مال معاشرہ کے حوالے کر دینے کے باوجود اپنی انفرادیت (ذات) قائم رکھتا ہے ( بلکہ وہ نشو و نما پا کر مستحکم سے مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جاتی ہے )۔ اور مملکت کا نظام سحکم بنیادوں پر استوار رہتا ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے سلیم! کہ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری کو سر انجام دے نہیں سکتی جب تک رزق کے سر چشمے اور وسائیل پیدا وار اس کی تحویل میں رزق کے سر چشمے اور ویسے بھی ، جب افراد اپنی جان اور مال رزق کے سر چشمے (سب کچھ) مملکت کے سپرد کر دیں تو وسائل پیدا وار پر انفرادی سلکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ۔ افراد کی ضروریات کی ذمہ دار مملکت هوتی ہے اور اس کے لئر وسائل پیداوار اس کی تحویل میں رہتے ہیں ۔

میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ جس طرح انسانی جسم کی پرورش کے لئے (طبیعی ) قوانین (Physical Laws) مقرر ہیں اسی طرح انسانی ذات کی نشوو نما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ ان قوانین کو قرآن کریم ''کلمات اللہ ،، کہہ کر پکارتا ہے بھی قوانین متبدل ہیں۔ عیر متبدل اصول یعنی ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا (تم پہلے

دیکھ چکے ہوکہ قرآن کریم نے آئیڈیالوجی کے لئے ''کلمہ ، کا لفظ استعمال کیا ہے ۔۔۔ ''کلمسات ، ، اس کی جمع ہے۔ لہذا کلمات اللہ وہ تصورات حیات ہیں جن کے مجموعہ کا نام اسلامک آئیڈیالوجی ہے ۔ یہ تصورات غیر متبدل ہیں ) سورہ انعمام میں ہے و رَدَه اَلله کے آئیڈیالوجی ہے ۔ یہ تصورات غیر متبدل ہیں ) سورہ انعمام میں ہے و رَدَه اَلله کے میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ' ۔ یعنی اسلامک ساتھ مکمل ہو گیا ۔ ان تصورات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ' ۔ یعنی اسلامک آئیڈیالوجی (تصور حیات) مکمل بھی ہے اور ناقابل تغیر و تبدل بھی ۔ انہی تصورات کو غیر متبدل اصول (Inviolable Principles) یا مستقل اقدار (Permanent Values) کہتے ہیں ۔ انسانی ذات کی نشوو نما انہ ۔ی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے ۔

جب اسلامی مملکت ، افراد کی ذات کی نشو و نما کے لئے سامان و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمه دار ہے تو اس سے لامحاله ، طلب یه ہے که اس مملکت کا سارا کاروبار (خدا کی طرف سے عطا کرده) مستقل اقدار (یا غیار متبدل اصولوں) کے مطابق سر انجام پائے گا۔ یه هوئی پہلی بات۔

اب دوسری بات سنو۔ تم یه دیکھ چکے هو که جب کسی فرد کی ذات کی نشوو نما هوتی هے تو اس میس (حدود بشری کے اندر) ان صفات کی نمود هوتی چلی جاتی هے جنہیں (لامحدود انداز میں) صفات خداوندی کہا جاتا هے۔ یعنی ذات خداوندی میں یه صفات لامحدود انداز میں هوتی هیں اور انسانی ذات میں ان صفات کی نمود محدود طور پر هوتی هے۔ اگر یه معلوم کرنا هو که کسی فرد کی ذات کی نشو و نما هو رهی هے یا نہیں تو دیکھنا یہ چاهیئے که اس میں وہ صفات پیدا هو رهی هیں یا نہیں جنہیں صفات خداوندی کہا جاتا هے۔ اب ظاهر هے که جب ایک فرد میں ، جو مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے ، صفات خداوندی کی نمود هوتی چلی جاتی هے تو جو مملکت ان اقدار کے مطابق قائم هوگی اور انہی کے مطابق

مملکت صفات خداوندی کی مظہر اندی کی مظہر اور بھی شدت اور عظمت کے ساتھ ہوگی۔ لہذا اسلامی مملکت کی خصوصیت (اور پہچان) یہ ہے کہ وہ (بشری معاشرہ کی حدود کے اندر) صفات خداوندی کی مظہر ہوتی ہے۔

ان دونوں باتوں کے یکجا کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ

- (١) اسلاسي مملكت كا نظم و نسق مستقل اقدار كے مطابق هوتا هے۔ اور
- (۲) وہ سملکت صفات خداوندی کی مظہر ( اور خدائی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ضامن ) ہوتی ہے۔

قرآن نے مستقل اقدار اور صفات خداوندی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس لئے یہ معلوم کرنے کے لئے کوئی دقات نہیں ہو سکتی کہ فلاں مملکت اسلامی ہے یا نہیں۔لہذا سمٹ سمٹا کر بات یوں سامنے آئی کہ

خلاصه عبحث السلامك آئیڈیالوجی ان مستقل اقدار (یا غیر متبدل اصولوں) كا نام ہے جو قرآن كريم میں مذكور هیں۔

- (ب) اسلامی مملکت انہی اقدار کے عملی نفاذ کے لئے قائم هوتی هے۔
- (ج) اس مملکت کا اولین فریضه یـه هے کـه وه افـراد مملکت کی جسمـانی پرورش اور ذات کی نشو و نما کے سامان و ذرائع فراهم کرے۔اور
- (د) اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان صفات خداوندی کی مظہر ہو جن کی تفصیل قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دل میں بار بار یہ خیال انگر ائیاں لے رہا ہوگا کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جن سے اسلامک آئیڈیالوجی ترتیب پاتی ہے۔اور جن کی بنیادوں پر اسلامی مملکت کی عمارت استوار ہوتی ہے ۔ یہ سوال تمہارے دل میں پیدا ہونا بھی چاھیئے۔ اس لئے کہ ، جب تک یہ (مستقل) اقدار سامنے نہ آئیں، نہ اسلامک آئیڈیالوجی سمجھ میں آسکتی ہے اور نہ اسلامی مملکت کا صحیح تصور

قائم ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ اقدار تو سارے قرآن کریم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انھیں ایک خطمیں کس طرح سمویا جا سکتا ہے۔ ( ان کی تفصیل میں نے اپنی اُس کتاب میں دی ہے جو آجکل زیر ترتیب ہے اور جس کا عندوان ہے ۔۔۔۔ اسلام کیا ہے ؟ ۔۔۔ تمہیں اس کی اشاعت کا انتظار کرنا ہوگا )

لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اتنا انتظار نہیں کر سکو کے اور دامن پکٹ کر بیٹھ جاؤ کے کہ چچا جان! ساری نہیں تو چند ایک اقدار ہی بتا دیجئے۔ اور یہ اس لئے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں تمہارے تقاضوں کو رد نہیں کر سکتا چند ایک مستقل اقدار کا تعارف حقیقت کے تقاضوں کو رد نہیں کر سکتا مین اُن آتی اللہ بقائب سالم لے کرآئے۔۔اس لئے اُن اقدار میں سے چند ایک ( تمثیلاً ) لکھر دیتا ہوں ۔غور سے منو!

پہلی قدر – احترام آدمیت خدا کی طرف سے وہ شے (پیدائش کے ساتھ) ملتی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اور یہی چیز انسان کو حیوانات سے محتاز کرتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلی مستقل قدر یہ ہے که

هر انسانی بچه ، محض انسانی بچه هونے کی جہت سے، قابل عزت ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے و لَقَدُ کَرَ سُنا بَنْیی اُد م (جَمِع) '' یقینا هم نے هر فرزند آدم کو واجب التکریم بنابا ہے۔ ،، اس سیس کالے گورے۔ سید پٹھان۔ اسیس غریب۔ مسلم عیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ هر ابن آدم ، محض آدمی کا بچه هونے کی جہت سے واجب التکریم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسانی مساوات کی ساری عمارت استوار هوتی ہے۔

لیکن اس مقام پر یه سمجه لینا بهی نهایت ضروری هے که '' انسانی مساوات، کا صحیح مفہوم کیا هے ؟ اس لئے که ( وہ ممالک تو ایک طرف رہے جن میں آمریت یا ذکٹیٹر شپ کا دور دورہ ہے ، جن اقدوام میں جمہوری نظام رائج ہے وہاں بھی)

مساوات کا مطلب اتنا ہی سمجھ۔ا جاتا ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو حق رائے دھندگی دیدیا جائے۔ جس مساوات کی عمارت انسانی ذات کے عقیدہ پر استوار ہوتی ہے دھندگی دیدیا جائے۔ جس مساوات کی عمارت انسانی ذات کے عقیدہ پر استوار ہوتی ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں وسیع اور بلند ہے ۔ ذات (Personality) کی بینیادی خصوصیات (Basic Characteristics) میں یہ بھی ہے کہ کوئی ذات کسی دوسری ذات کے مقصد کے حصول کے لئے آله کار (Instrument) نہیں بین سکتی۔ اس کے معنی حقیقی آزادی اس کے میں کہ کوئی فرد، اپنے مفاد کے حصول کے لئے ، کسی حقیقی آزادی اس کے میں کہ وسرے فرد کو بطور ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا۔ سلیم! یہ نمایاں سے نمایاں تر ہوتی چلی جائے گی کہ انسان کی حقیقی آزادی کا راز اسی چھوئی نمایاں سے نمایاں تر ہوتی چلی جائے گی کہ انسان کی حقیقی آزادی کا راز اسی چھوئی اطمینان ہو کہ اسے کوئی دوسرا فرد اپنے مقصد کے حصول کے لئے بطور ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا اُس معاشرہ میں آزادی کی جو فضا ہیدا ہو سکتی ہے اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

لیکن تم یه کمو کے که اس طرح دنیا کے کام کیسے چل سکتے ہیں۔ تمدنی زندگی کے تو معنی ہی یه ہیں که ایک کام کو مختلف لوگ مل کر کریں ۔ یه ٹھیک ہے ۔ اور خود قرآن کریم بطور مستقل قدر اس کی تاکید کرتا ہے جب کمہتا ہے که دو سری قدر ۔ تعاون اتعاوندوا علی البید والتتقویل (م) '' زندگی دو سری قدر ۔ تعاون کی کشاد کی راہوں میں اور قدوانین خداوندی کی نگہداشت کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو،، ۔ لیکن اس میں اور جو بات میں کمه رها تھا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے . اس میں تعاون کا حکم ہے ۔ اور تعاون کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ۔ مطلب اس کا یه ہے کہ مقصد اجتماعی ہو جو سب کو نوع انسانی کی منفعت اور بھلائی کی طرف ہے جائے ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ، تمام افراد ' تقسیم کار کے اصول کے مطابق ، ایک دوسرے کی مدد کریں ۔ یہ ہے '' ہر اور تقویل کے کاموں میں باہمی تعاون ،، ۔ اس کے برعکس ،

جو بات میں کہہرھا تھا ، وہ یہ تھی کہ ایک فرد ، اپنے اقی اور انفرادی مفاد کے حصول کے لئے ، دوسر نے انسانوں کو اسطرح استعمال کر ہے جب طرح مادی اسباب و ذرائع (مثلاً مشینوں کو) یا حیوانات کو استعمال کیا جاتا ہے ۔ جب ھم گھوڑ نے کو تانگے میں جو تتے اور اسے اسٹیشن لے جائے ھیں تدو اس میں گھوڑ نے کا اپنا کوئی مقصد نہیں ھوتا ۔ مقصد صرف ھمارا ھوتا ہے ۔ وہ ھمارے قصد کے حصول کا ذریعہ ھوتا ہے ۔ جب انسانوں کو اس طرح استعمال کیا جائے نو وہ انسان نہیں رھتے ، مشینوں یا حیوانوں کی سطح پر آ جائے ھیں جن میں ذات (Personality) نہیں مقوتا ہوتا ہے ۔ اس نے فرزند آدم واجب التکریم عوتی ۔ یہ انسانی ذات کا انکار اور انسانیت کی تذلیل ہے ۔ اس نے فرزند آدم واجب التکریم نہیں رھتا ۔ ایسا کرنے میں ھم قرآن کریم کی ایک معتقل قدر کا انکار کور نے ھیں ۔ اور قرآن کریم کی کسی مستقل قدر کا انکار کور ہے ۔

تم جانتے ہو سلیم! کہ ایک انسان حیوانوں کی طرح دوسرے انسانوں کے مفاد کے حصول کا ذریعمہ کیےوں بنتا ہے؟ اس کا جواب بلکل واضح اور بین ہے۔
اسے احتیاج ایسا کرنے پر سجبور کرتی ہے۔ ایک قلی گلیاں کھا کر بھی کام کئے احتیاج!

جاتا ہے۔ اسلئے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر و ایسا نہیں کرے گا تو وہ احتیاج!

بھوکا می جائے گا۔ یہ بھوک کا خوف (یا احتیج) ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے مفاد کے حصول کا ذریعمہ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ غلط معاشرے میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جائے (اور ان حالات کو مسقلاً قائم رکھا جاتا ہے) میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جائے (اور ان حالات کو مسقلاً قائم رکھا جاتا ہے) حست نگر رہیں۔ اس سے وہ ان افراد کے مفاد کا ذریعہ (Instrument) بننے پر مجبور مور جائے ہیں۔ لیکن قرآنی معاشرہ میں کوئی فرد اپنی ضروریات کے لئے کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں ہوتا۔ معاشرہ تمام افراد کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی خود کا محتاج نہیں ہوتا۔ معاشرہ تمام افراد کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی جو انسانی ذات کے عملی انگار کا موجب اور فرد کی تذلیل کاباعث بنتی ہے۔ یہوں اس معاشرہ میں اس مستقل قدر پر عمل ہوتا ہے کہ '' ہر ابن لام ، محض انسان ہونے معاشرہ میں اس مستقل قدر پر عمل ہوتا ہے کہ '' ہر ابن لام ، محض انسان ہونے کی جہت سے ، واجب التکریم ہے۔'

اس مقام پر تم ئمدو کے کہ مختلف انسنانوں میں قابلیت اور صلاحیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس لئے الا کے کمانے کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص زیادہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوسراکم کمانے کی۔ اس طرح بعض افسراد کسو دوسروں کا دست نگر ہو، پڑتا ہے۔

یه ٹھیک ہے کہ مختلف افراد میں کمانے کی استعداد میں فرق ہوتا ہے اور اس سے وہ تمام خرابیاں یدا ہو جاتی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ لیکن قرآن کریم انسانی ذات کی مستقل قدر پر ایمان سے ، ان مفاسد کا بھی صحیح صحیح علاج کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ انسانی جسم کی پرورش اس سے هوتی جسے وہ اپنے آپ پر صرف کرے۔ لیکن، اس کے برعکس ، انسانی ذات کی نشو و نما اس سے هوتی هے جسر وہ فرد ، دیگر افراد نسانیہ کی پرورش کے لئر عام کر دے۔لہذا جن افراد میں کمانے کی صلاحیت هو، ان کا یعه بھی ایمان هوتا ہے که وہ اپنی محنت کی کمائی سے جس قدر دوسہوں کی نشو و نما کے لئے دے دیں گے ، اتنی ھی ان کی اپنی ذات کی نشو و نما هوگی۔ ور چونکه ذات کی نشو و نما زندگی کا مقصود ہے ، اس لئر وہ اپنی کمائی میں سے اپنے لے صرف بقدر ضرورت رکھیں کے ۔ باقی سب کچھ دیگر افراد ی پرورش کے لئے کھلا کھیں گے۔قدرآن کریم کی اصطلاح میں اسے 'و انفاق فی ا سبیل الله '' کہتے ہیں ، جبو ایک مستقل قدر انفاق \_ تیسری مستنل قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم پوچھو کے کہ وہ کون لوگ ھیں جن کی نمو و نما کے لئر '' انفاق ،،کی ضرورت پاڑتی ہے؟ ان سی سے ایک طبقه تو ان لو گوں کا ھے جو کسی حادثه کی وجه سے (خواہ پیدائشی هو یا بعد

ایک طبقه تو آن لوگوں کا هے جو کسی حادثه کی وجه سے (خواه پیدائشی هو یا بعد میں واقع هوگیا هو) کانے کی استعداد سے محروم هو جاتے هیں۔ یه وه طبقه هے جس کی پرورش (دنیا کے سوجبوده غیر قرآنی معاشره میں ) امیدروں کی خیرات سے هوتی هے لیکن خیرات سے انسانی ذات کی جس قدر ذلت هنوتی هے وه کسی سے پاوشیده نمیں ۔ اس لئے آن کی پرورش کا یه انتظام قرآن کریم کے نزدیک ایک مستقل نظام کی حیثیت سے کبھی قابل قبول نمیں هو سکتا۔ وه اسے هنگامی حالات میں تو برداشت

كرر سكتما هے ليكن اسے معمول حيات نميس بنا سكتا ـ (اس اصول كو ياد ركھو سلیم! که جس بات سے انسانی ذات کی کسی طرح بھی تذلیل یا تحقیر هو، قرآن اسے روا نہیں رکھتا )۔ اس طبقہ کے متعلق (جو کمانے کی استعداد سے محروم هو چکر هوں ) اس نے کہا ہے کہ وہ اپنر لئے سامان نشوو نما بطور حق (As Of Right) طلب كرسكتم هيس (حتق شعد لو م للسقائيل والتماحد وومر - وع ) - يه بهي ا قرآن ڪريم کي ايک مستقل قدر هے - جسر کسي چوتھی قدر \_ محروم کا حق صورت سیں نظر نداز نہیں کیا جا سکتا۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی ۔ ایک مزدور مہینه بھرکی محنت شاقه سے ساٹھ روپے کماتا ہے لیکن اس کے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات سو رویے سہینے سے کم میں پوری نہیں ہوتیں ـ یــه مسزدور بقایا چالیس روپر کماں سے لائے۔غیر قرآنی معاشرہ کے اس سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا ۔ یہ اس کا اپنا معامله هے جس سے وہ جس طرح جی چاهے نیٹر ۔ وہ مرے۔ وہ جئر ۔ اس سے کسی دوسرے کو سروکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس باب سیں ایسی مستقل اقدار دی هیں جو اس مسئله کا نہایت اطمینان بخش حل پیش کر دیتی هيں - اس نے كہا هے كـ ان الله

عدل و احسان \_ بطور مستقل اقدار يا أسر بالعدل والا حسان

(١٠٠) د الله عدل اور احسان كا حكم ديتا هے ،، - عدل كے بعنى هيں برابر سرابر كر دینا ۔ جو کچھ کسی کا واجب ہے وہ دیدینا ۔ اس سے ظلم کی روک تھام ہوگئی۔ (ظلم کے معنی هیں کسی کے حقوق میں کمی کرنا) اور احسان کے سعنی هیں کسی كى كمى كو پورا كركے اس كے بگڑے هوئے تاوازن كو برقرار كر دينا ـ اس سے ان كى نشوو نما ہوتی چلی جاتی ہے جن کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لئے سکتفی نہ هو ـ يه دونون ( يعني عدل اور احسان ) مستقل اقدار هين جنهين كبهي نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ اور جن کا برقرار رکھنا قرآنی معاشرہ یا اسلامی مملکت کا فريضه هے -

تم نے دیکھا سلیم! قرآن کو یم کس طرح '' انفاق فی سبیل الله ،، کی مستقل قدر سے انسانی سماوات کو عملا ستشکل کرتا اور انسانی ذات کی صحیح تکریم کی ضمانت بہم پہنچاتا ہے۔ یعنی

- (۱) جولوگ اپنی ضروریات سے زیادہ کما سکیں ان کے لئے مستقل قدر یہ ہے کہ جو کچھ ان کی ضروریات سے زائد ہو، وہ اسے دوسروں کی نشو و نما کے لئے کھلا رکھیں۔ سورہ بقرہ میں ہے یکٹیکٹوننک میاذ ایکنفیڈون ۔ قال العمقد و (۲٫۹) تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دوسروں کے لئے کھلا رکھیں۔ ان سے کہدو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے، سب کا سب۔
- (۲) جو لوگ محنت سے معذور ہو چکے ہوں ، وہ دوسروں کی فاضلہ دولت میں ان کا حق قرار دیتا ہے اور اسے بطور مستقل قدر پیش کرتا ہے۔
- (۳) جو محنت کریں ، ان کی محنت کا پورا بورا معاوضه دینا بھی مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے اور
- (س) جن کی کمائی ان کی ضروریـات کے لئے کافی نــه هــوسکتی هــو، ان کی کمی کا پوراکرنا بھی مستقل قدر ہے۔

اب سلیم! ایک اور گوشے کو لو۔ جب انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت یه هے که وہ کسی دوسرے فرد کے ذاتی مقصد کے حصول کا آله کار نه بنے ، تو انسانی ذات کی تکریم کا فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کوئی محکوم نه ہو ۔ مستقل قدر الله حکومت نه کر سکے ۔ اس سے اپنا اس اصول کو بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت سے پیش کیا ہے جہاں کہا ہے کہ ماکان کیشر آن یسئو تیمی الله الکیتاب والدے کم والسناس قو نوانین کیا الله الکیتاب والدے کم والسناس کونو اعباد السی مین دون الله ..... (۱۸) کسی یقول کو اسکا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطه وانین ۔ حکومت اور نبوت (تک

بھی ) عطا کر دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی نہیں بلکہ میری محکومیت اختیار کرو ،،۔ تم نے دیکھا سلیم ! کہ اس ایک اصول نے کس طرح غلامی اور محکومی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں ؟

لیکن تم کم و کے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا حکم هی نده مانے تو معاشرے میں نظم و ضبط کس طرح قائم رھے گا؟ اس طرح تو فساد (Chaos) ہر پا هو جائے گا۔ تمہارے اس اعتراض کا جواب اس آیت کے باقی ماندہ حصہ میں آجاتا ہم جو اوپ رنقل کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ و الرکان کو اُنڈو اُ از بیآانیدیہن بیما گیا ہے کہ و الرکان کو اُنڈو اُ ر بیآانیدیہن بیما کئنٹہ م تند اُر سُون آ ۔ پروری آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں محکومی اختیار کریس۔ وہ قانوں خداو ندی کی اطاعت ۔ مستقل قدر

یہی کہے گا کہ وہ اُس کتاب (کی اطاعت) سے جسے وہ پہڑھتے پڑھاتے ھیں ، ربتانی بن جائیں۔ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی رو سے اطاعت کسی انسان کی نہیں ہوگی بلکہ قوانین خداوندی کی ہوگی جو اس نے اپنی کتاب میں عطا کر دئیے ھیں — کسی فرد کی نہیں بلکہ قانون کی اطاعت — اور قانون میں عطا کر دئیے ھیں — کسی فرد کی نہیں بلکہ قانون کی اطاعت — اور قانون بھی ایسا نہیں جو کسی انسان کا وضع کردہ ھو، بلکہ وہ جو خود خدا نے نوع بھی ایسان کی راہ نمائی کے لئے دیا ھے۔ اس سے ظاہر ہے سلیم! کہ اسلامی مملکت میں اطاعت کسی انسان کے حکم کی نہیں ہوگی۔ صرف ان قوانین کی اطاعت ہوگی جو کتاب اللہ میں دئے گئے ھیں۔

تم کہو گے کہ کتاب اللہ میں تہو بیشتر مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول ہی دئیے گئے ہیں۔ لیکن معاشرہ کا نظم و نسق تو اس صورت میں برقہرار رہ سکتہا ہے جب چھوٹی بڑی تمام باتوں کے لئے احکام و ضوابط موجود ہوں۔

تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ احکام وضوابط، قدرآن کویم کی مستقل اقدار کی روشنی میں خود مرتب کئے جائیں گے۔سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مرتب ہوں گے ؟

مشاورت \_ مستقل قدر اس کے لئے بھی قرآن کے یم نے ایک مستقل قدر دی ه جب کما ه که آدر هم شو رمل بینهم ( ٢٦) - يه چيزين امت كے باهمي مشوره سے طے هوں گی - اس سے ظاهر هے كه اسلامي ملکت ایک ایسے مشاورتی نظام کا نام ہے جس میس قرآن کریم کے غیر متبدل اصولوں کی چار د ہواری میں رہتر ہوئر ، ہر زمانے کے مسلمان ، جزئی احكام و ضوابط اپنے زمانے كے تقاضوں كے مطابق باهمى مشورہ سے خود مرتب كريں كے ـ اس سے يـه بھى واضح هےكه اس نظام ميں يـه صورت نميں هـوكىكـه ارباب حکومت کا ایک طبقه الگ هـو اور باقی اُست ان کی محکوم هو - جیسا کـه میں نے پہلے کہا ہے ، اس میں حاکم اور محکوم کا فرق ھی نہیں ہوگا۔ اسلامسی حکومت اس لئر وجبود میں آتی ہے کہ وہ قبرآنی اقدار کا نفاذ کرے اور غیبر قرآنی سالک و ضوابط کی تدرویج کدو روک دے۔ اسے قدرآن کدریم کی اصطلاح سیس " امربالمعروف ونهى عن المنكر" كهترهين - فرآن نے امربالمعروف و نهى عن المنكر کے فریضہ کو تمام امت کا مشتر کہ فریضہ قرار دیا ہے۔ نہ کہ کسی خاص طبقہ ، پارٹی یا جماعت کا ۔ اس نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کئنٹم خَيْرَ أُستة الخُر جَت ليلنا سِ تَا مُرُون اللهَ عَدرُون وَتَنهمون عَن اُلمُنكرر.... ( 🔫 ) '' تم بہترین است ہے جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لئے متشکل کیا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو،،۔ لہذا قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی رو سے نظم و نسق مملکت میں پدوری کی پدوری قوم بالواسطه یا بلا واسطه شریک هوتی هے اور اس میں حاکم اور سحکوم کے الگ الگ طبقات نہیں ہوتے۔

اس سے یہ بھی واضح ہے سلیم! کہ جب پوری است کے لئے ضابطہ ٔ قوانین دیا گیا ہے اور اس ضابطہ کو نافذ کرنے کا فریضہ پوری کی پدوری است کی ستدر کدہ کو ئی فرقہ یا پارٹی نہیں فرقوں یا پارٹی نہیں ہوسکتا۔

یہی وجه هے کمه قرآن كريم نے فرقمه بندى كموشرك قرار ديا هے ـ اس نے مسلمانوں سے واضع الفاظ میں کہد دیا ہے کہ و کا تتکو نئو امن الدمشر کین -مِنَ ٱلَّذِيْنَ فَرَسَّقُوا دِينْنَهِ مُ وَكَانَتُوا شيبَعاً \_ مُكُتُل حِيزُبٍ بِمِمَا لَدَيْهِ مِ فر حنون ( " ) ''دیکھنا! کہیں تم نے مشرک نه هو جانا۔ یعنی ان لبوگوں سیں سے نه هو جانا جنهوں نے اپنے دین میں فرقے بیدا کر لئے اور گروهوں میں بٹ گئے۔ پھر کیفیت به هو گئی که هر گروه اپنے اپنے مسلک میں مگن هو کر بیٹم گیا ،،-حقیقت یه هے که قرآن کریم کا سنتہلی، وحدت قانون کی بنیاد پر، تمام نوع انسانی كو ايك عالمگير بورادري بنانا هـ - اس كا ارشاد ه كـ ه كان النتاس أمقة ا و الحدة ( المرام) " تمام نوع انساني ايك قوم هي " نوع انسان ایک امت اوریه بهی ایک مستقل فدر هے ـ سو، جو نظام تمام انسانوں کو ایک برادری کے قالب میں ڈھالنے کا پروگرام اپنے سامنے رکھتا ھو، وہ خود اپنر اندر فرقوں اور پارٹیوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے ؟ اس کے نزدیک انسانوں کی تقسیم کا معیار ایک ہی ہے۔ یعنی کفر اور ایمان۔ مُـو َالذِي خَـلَـقَـکـُمْ فَمَنْكُمْ ۚ كَا فَرْ وَمَنْكُمْ مُسَّوَّمُن \* (٦٠) اس كا مطلب يمه هے كه جو لوگ قرآن کریم کی مستقل اقدار کی صداقت پر یقین رکھیں اور اس کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کرلیں، وہ ایک قوم کے افراد ۔ اور جو اس کے خلاف، انسانوں کے خود ساختہ ا قوانین کے مطابق ، زندگی بسر کریں وہ دوسری معيار قوميت \_ مستقل قدر قوم کے افراد ـ قومیت کا یہ معیار بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور قرآن کریم کے دوسرے اصولوں کی طرح غیر متبدل ہے۔ اور جب قرآن کریم کی روسے تمام مسلمان ایک قوم کے فرد ہیں تو وہ امت میں فرقوں اور پارٹیوں کے وجود کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے ؟ قرآنی نظام، وحدت قانون اور وحدت امت کی بنیادوں پر متشکل هوتا هے۔

,

میں نے جو اوپر کہا ہے کہ قرآن کریم کی روسے معیار قومیت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی مستقل اقدار کو اپنا نصب العین حیات قرار دے

لیں وہ ایک قوم کے فرد ۔ جو اس سے انکار کریں وہ دوسری قوم کے افراد — تو اس سے تم نے یہ نہ سمجھ لینا کہ جس طرح آج ہر قدوم اپنے اپنے مفاد کے تحفظ میں سرگرم تگ و تاز رہتی ہے اور اسے نہ صرف یہ کہ دوسری اقدوام کے سفاد کا کوئی خیال نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی دوسری قوم کا مفاد آس کے مفاد سے ٹکرائے تو وہ اپنے فائد ہے کہ خاطر دوسروں کے نقصان کی قطعاً پروا نہیں کرتی ، اسی طرح قرآنی معاشرہ میں بھی ہوگا۔ قطعاً نہیں۔ قرآنی معاشرہ میں تمام لوگ ''فرزندان آدم ' تسلیم کئے جائیں گے اور ان تمام حقوق و مراعات کے سستحق ہوں گے جو مستقل تسلیم کئے جائیں گے اور ان تمام حقوق و مراعات کے سستحق ہوں گے جو مستقل دشمن سے بھی عدل اقدار کی رو سے ہر فرزند آدم کو ( بطور استحقاق ) سلتی دشمن سے بھی عدل اور آن کی کہتا ہے کہ لا یہ بین یہاں تک کر دے کہ تم لیت قدر آنی طرز زندگی سے قدریب اس سے عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عال کرو کہ یہی چیز قرآنی طرز زندگی سے قریب

عدل ہی نہیں۔ بلکہ یہ لوگ قرآنی نظام کی تمام نفع بخشیوں میں حصالہ اللہ کی نفع بخشی دار ہوں گے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کی تمام نوع انسانی کی نفع بخشی ایک بنیادی مستقل قدریہ بھی ہےکہ

مَايِنَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَنْكُنُ فِي الْلاَرْضِ ( ٢٥)

بقا اور دوام اسی کے لئے ہے جو تمام عالم انسانیت کے لئے نفع بخش ہے '' الناس ،، میں اپنے اور پرائے ۔ مومن و کافر — سب شامل ہیں۔ قرآن کریم کا خدا — رب العالمین ہے ۔ اسکا رسول — رحمة للعالمین ۔ اور خود قرآن — ذکرللعالمین۔ اس لئے اسلامی مملکت کی نفع بخشیاں تمام نوع انسانی کے لئے ہیں۔

یمه هے سلیم! اسلامی آئیڈیالوجی کا مختصر سا تعارف اس کا خلاصه یه هے که (الف) اسلامک آئیڈیالوجی ان مستقل اقدار یا غیر متبدل اصولوں کے مجموعہ کا نام ہے جو اپنی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ هیں -

(ب) جب کوئی مملکت ان اقدار کو اپنیا نصب العین قرار دے لیے تواسے اسلامی مملکت کہتے ہیں اور

(ج) جو دستاویـز اس کے اس نصب العین کا اعلان کسرے اور مملکت کی عمارت کو ان اقدار کی بنیادوں پر استوار کرنے کانقشہ مرتب کر کے دے اسے اسلامی آئین کہیں گے -

(۲) اسلامی آئین کی عمارت اس بنیاد پر استوار هوتی هے که

(۱) انسان صرف اس کے طبیعی جسم سے عبارت نہیں ۔ جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں ۔

(ب) اسلامی سملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کے جسم کی پرورش کے لئے طبیعی ضروریات کی ذمه دار ہو اور ان کی ذات کے ارتقاء کے لئے ایسے سامان و ذرائع فراہم کرے جن سے ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔

(ج) اس عظیم ذمه داری سے عمدہ برا ھونے کے لئے ضروری ہے کہ اسباب و ذرائع پیداوار، مملکت کی تحویل میں رہیں ۔

(س) انسانی ذات کی نشوونما ان مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے هوتی هے جو قرآن کریم میں محفوظ هیں ۔ اس لئے اسلامی مملکت کا فریضه یه هے که وه ان مستقل اقدار کے مطابق معاشره قدائم کرے ۔

(س) مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات میں صفات خداوندی کی (حدود بشریت کے مطابق) نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اسلامی مملکت میں،افراد اور مملکت ، دونوں صفات خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں۔

(ه) مستقل اقدارکی و سے

- (١) هر انسان ، بحثيت انسان ، واجب التكريم هـ -
- (ب) کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے اطاعت ہر ایک کو قوانین خداوندی کی کرنی ہوتی ہے جو قرآن میں مذکور ہیں -
- (ج) ہر فرد پوری پوری محنت کر کے کمائی کرتا ہے لیکن اس میں سے اپنے لئے صرف اپنی ضروریات کے مطابق رکھتا ہے۔ باقی سب کچھ دوسروں کی نشوونما کے لئے دیدیتا ہے۔کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔
- (د) هر ایک سے عدل کیا جاتا ہے (حتاٰی که دشمن سے بھی) اور جن افراد میں کسی وجه سے کوئی کمی رہ جائے اس کمی کہو یورا کر دیا جاتا ہے۔
- (ر) تمام نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری سمجها جاتا هے اور اسلامی مملکت کے نظام ربوبیت میں هر انسان کا برابر کا حصه هوتا هے ـ
- (س) اسلامی مملکت، مستقل اقداری چاردیواری کے اندر رهتے هوئے ،
  اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین ، ملت کی مشاورت
  سے ،خود مرتب کرتی ہے ۔ ان جزئی قوانین میں حسب ضرورت
  تبدیلی هوتی رهتی ہے لیکن مستقل اقدار اپنی جگه غیر متبدل
  رهتی هیں ۔ اس طرح ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے معاشرہ
  آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ۔

یہ ہیں سلیم! اسلامک آئیڈیالوجی کے نمایاں خط و خال ۔ کہو! اب تو نہیں بھولو گے ؟

اچها خدا حافظ! والسلام

پرويز

اگست ۱۹۰۹ع

## اكتاليسوال خط

قرآن کا سیاسی نظام

باب اول \_\_ انسان نے کیا سوچا ؟

جب انسانوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا توان کے مفاد ایسک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس ٹکرائے سے باہمی تنازعات پیدا ہوئے۔ اس سے اس ضرورت کا احساس بیدار ہواکہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے یہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اور اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو باہمی کشمکش اور تنازعات کا فیصلہ عمدگی سے ہو جائے تاکہ معاشرہ فساداور جنگ و جدل سے محفوظ رھے۔ اس سے نظام سیاست کے تصسور کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا ہوئی تو اس ضرورت کے ساتحت ، لیکن جن لوگوں نے جھگڑے نیٹائے اور فیصلے کرائے کا کام اپنے ذمہ لیا ، انہوں نے محسوس کیا کہ دوسروں سے اپنا حکم منوائے میں برٹری لٹذت ملتی ہے۔ اس لئے انہوں نے ایسی تدابیہ سوچنی شروع کیں جن سے ان کے ہاتھ میں آیا ہوا اقتدار چھننے نہ پائے۔ اس سے معاشرہ میس دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جو دوسروں سے اپنا حکم منواتا تھا اور دوسرا وہ جو ان کا حکم مانتا تھا۔ بعض اوقات حکمران طبقہ سے اس کا اقتدار اور اختیار

حاکم و محکوم کی کشمکش آپ غور کیجئے تو انسانیت کی ساری تاریخ اسی کشمکش کی داستان نظر آئے گی۔ یعنی

- ( i ) حکمران طبقه کی کوشش که ان کے اقتدار واختیارکی گرہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں ـ
  - (ii) فریق مقابل کی خواهش که وه اقتدار ان کے هاتھ سیں آجائے۔
- (iii) محکوم طبقه کی سرکشی اور حکمران طبقه کی کوشش که انهیس دبا کررکها جائے۔
- (iv) اور ارباب فکر و بصیرت کی یه کاوش که ایسی کون سی تدبیر کی جائے جس سے معاشرہ میں سیاسی نظام بھی قائم رہے اور حاکم و محکوم میس کشمکش بھی نہ پیدا ہونے پائے۔

قبل اس کے هم دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس مسئلہ کا کیا حل پیش کیا ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس داستان کے اهم ٹکڑوں کو ساسنے لایا جائے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ارباب ِ فکرو بصیرت نے اس باب میں کیا کیا کوششیں اور کاوشیں کی هیں ۔

شروع شروع میں انسان قبائلی زندگی بسر کرتا تھا۔ یعنی ایک خاندان

کے افراد مل جل کر رھتے تھے۔ اسے ان کا قبیلہ کہا جاتا تھا۔ قبیلہ کا بزرگ ، واجب
قبائلی نظام حکومت

فیصلے کرنے کا فریضہ اسی کا ذمہ تھا۔ اس کا فیصلہ

ھر ایک کے لئے واجب الاتباع تھا۔ رفتہ رفتہ اِن '' بزرگان ِ خاندان '' کے دل
میں بھی جذبہ ٔ حکومت نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں اور وہ اپنے اقتدار کو

برقرار رکھنے اور پائیدار بنانے کی تدابیر سوچنے لگے۔ اس لئے یہ عقیدہ وضع کیا گیا

که ' ماں باپ کی اطاعت فرض ہے ،،۔ یا (سعدی کے الفاظ میں ) ' خطائے بـزرگاں گرفتن خطاست ،، — اسلاف کی پرستش (Ancestral Worship) اِسی عقیدہ کی بـڑھی ھوئی شکل ہے۔

انسان کی ابتدائی زندگی میں مذھبی پیشواؤں (Priests) کو بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ (اب بھی جہاں جہاں جہالت اور توھیم پرستی کا دور دورہ ہے، مذھبی پیشواؤں کی پرستش ہوتی ہے) وہ سافوق الفطرت قوتوں کے حاصل اور دیوتاؤں کی کی اولاد یا ان کے نائب تصور کئے جاتے تھے۔ ہر شخص ان سے ڈرتا اور کانپتا تھا خداو ندی اختیارات کاعقیدہ اور ان کے کسی حکم کی خلاف ورذی کا خداو ندی اختیارات کاعقیدہ

تصور تک بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ان مذهبی پیشواؤں نے عوام کی اس عقید تمندی کا فائدہ اٹھایا اور اپنر دائرہ اقتدار کو، پرستش گاهوں کی چار دیواری سے آگے بڑھا کر ، دنیاوی حکومت کے ایاوانوں تک لے گئے ۔ اس لئے انھوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ وہ خداوندی اختیارات (Divine Rights) کے حامل ھیں۔ یعنی انھیں خدا نے حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان کے احکام خدود خدا کے احکام ھیں۔ ان کی اطباعت ، خدا کی اطباعت اور ان کی معصیت ، خدا کی معصیت ہے جس کی سزا اس دنیا میں عبرتناک عذاب مے اور اگلی دنیا میں جمنم کی عقوبت ۔ جب دوسرے حکمراندوں (بادشاہ وغیرہ) نے دیکھا کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرانے کا یہ طریقہ بڑا آسان اور نہایت کامیاب ھے ۔۔۔ اس لئر کہ اس میں جسموں کے بجائے دلوں اور روحوں ہے دکومت ہوتی ہے، جس کے لئر نہ کسی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ فوج کی حاجت -- تو انھوں نے مذھبی پیشواؤں سے گٹھ جوڑ پیدا کرلیا ۔ اس طرح ، راجہ ، ایشہور کا اوتــار اور بـادشـاه ظل الله على الارض ( زمين پـر خدا كا سـايــه ) قرار پا گيــا اور وه اپنر احكام و فرامین کوخدا کے احکم کی حیثیت سے منوانے لگا۔ (انسانوں کے خود ساخته) مذهب نے حکومت کی اس شکل کو برٹری تقویت پہنچائی ہے اور ان 'د خدائی فوجداروں ،، کے ماتھوں نوع انسانی پر جس قدر مظالم ، خدا کے تھیا کریسی نام پر ہوئے میں ، شیطان بیچارے کے حصر میں ان کا عشر عشیر

بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس نظام سیاست کو تھیا کریسی کہتے ہیں جسے عیسائیت نے خاص طور پر فروغ دیا تھا۔ وائی کونٹ سمیوئیل ، عیسایت پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے۔

اس نے بادشا ہوں کے آسمانی حقوق کے عقیدہ کی تائید کی۔ اس لئے یورپ کی تاریخ میں اس عقیدہ نے جس قدر تبا ھیاں پھیلائیں ان کی ذمه داری اسی پر عاید هوتی ہے۔ (p.39)۔

یه تو تها مختلف تدابیر سے اپنے اقتدار کو قائم رکھنا۔اس کے برعکس ، ایسا بھی ھوا که کسی قبیله یا قوم میں جو شخص سب سے زیادہ جسمانی قبوت رکھتا تھا ، یا جس نے سب سے زیادہ مادی قوت فراھم کر لی ، اس نے باقیوں کو دبا کر اقتدار کو اپنے ھاتھ میں لے لیا ۔ ذرا غور کرنے سے یه حقیقت ابھر کر ساسنے آجائیگی اسکی بھینس ایک حکومت کا یہ نظریه شروع سے آج تک جسکی لاٹھی اسکی بھینس امسلسل کارفرما چلا آرھا ھے۔ اسلوب و انداز اور اسباب و ذرائع میں تبدیلیاں ھوتی رھتی ھیں ۔ لیکن '' اصول ،، ھر جگه یہی کارفرما ھوتا ھے که '' جس کی لاٹھی اسکی بھینس ، ۔ انسان کے عمد جمالت ویر بریت میں بھی یمی ھو رھا ھے۔

جب اُن ارباب فکرو نظر نے، جو حالات پر گہری نظر رکھتے تھے، یہ دیکھا کہ معاشرہ کے اجتماعی نظام کی ضرورت کس مقصد کے لئے پیش آئی تھی اور اس سے فائدہ کیا حاصل کی اجا رہا ہے، تو انھوں نے اس نظام کو (اپنی دانست کے مطابق) صحیح خطوط پر متشکل کرنے کی کوشش کی ۔ انھوں نے کہا کہ افراد معاشرہ کو باھمی رضامندی سے یہ طے کرنا چاھیئے کہ مملکت میں افراد کے حقوق و فرائض کیا ھونگے اور حکومت کے فرئض اور واجبات کیا ؟ فریقین کے ان طے شدہ حقوق نظریه عمامت کی توثیق ایک معاهدہ کی روسے ہو جانی چاھیئے۔ نظریه عمیشاق اس نظریه کو (Theory of Contract) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یه نظریه قدیم یونان سے چلا آرها تها لیکن اٹھارویں صدی (عیسوی) میں ، اسے یورپ میں هابز (Hobbes) لاک (Locke) اور روسو (Rousseau) نے خاص طور پر فروغ دیا۔ موجودہ ڈیما کریسی (جمہوریت) کی بنیاد اسی نظریہ پر ہے یعنسی در لوگوں کی با همی رضامندی سے حکومت ،،۔

نظام سیاست کے سلسلہ میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتیا ہے کہ معاملات کا آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاھیئے۔۔۔اسے اقتدار اعلٰی یا (Sovereignty) کہتے ہیں ۔۔ جب زمام اقتدار مذہبی پیشواؤں یا بادشاہوں اقتدار اعلٰی کے ہاتھ میں تھی تو اُس وقت یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتیا تھا۔ (ھمارے زمانے میں ، بادشاہوں کی جگہ ڈکٹیٹووں نے لیے لیے اس لئے ان کی حکومت میں بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا) ۔مذہبی پیشوا ، بادشاہ یہا ڈکٹیٹو ، خود مقتدر اعلٰی ہوئے ہیں ۔ لیکن عب انداز حکومت جمہوری قرار پایا ، تو اُس وقت اس سوال نے اہمیت اختیار کر ل ۔ روسو کے نزدیک '' اقتدار اعلٰی ، ، علکت کے تمام باشندوں کی مشتر کہ ملکیت ہے۔لیکن لاک کے خیال میں یہ اقتدار افراد کی اکثریت کے پاس ہونا چاھیئے ۔ بنتھم بھی لاک کا ہمنوا ہے۔ڈیما کریسی نے اسی اصول کو اختیار کیا ہے ۔۔ اس کے برعکس ، مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار اعلٰی اس طبقہ کو ۔۔ اس کے برعکس ، مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار اعلٰی اس طبقہ کو ۔۔ اس کے برعکس ، مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار اعلٰی اس طبقہ کو ۔۔ اس کے برعکس ، مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار اعلٰی اس طبقہ نظریہ کو بڑی اہمیت حاصل نے اور اکثر ستادن قومیں اس کی حامل ہیں۔ جیسا نظریہ کو بڑی اہمیت حاصل نے اور اکثر ستادن قومیں اس کی حامل ہیں۔ جیسا نظریہ کو بڑی اہمیت حاصل نے اور اکثر ستادن قومیں اس کی حامل ہیں۔ جیسا نظریہ کو بڑی اہمیت حاصل نے اور اکثر ستادن قومیں اس کی حامل ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ھیں ، اس نظریہ کی بنا حسب ذیل مفروضات پر ہے۔

جمہوری نظام (i) اس انداز حکومت میں حاکم و محکوم کا امتیاز باق نمیں رہتا۔ اس میں '' عوام کی حکومت ، عوام کے مفاد کی خاطر، عوام هی کی وساطت سے '' کا امول کار فرما هوتا هے ۔ یعنی

(Government of the people, by the people, for the people)

(ii) عوام كا منشا الاك نمائندگان ك ذريع معلوم هو سكتا هـ

(iii) کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا سیار ان نمائندگان کی کثرت رائے ہوتا ہے۔

(iv) اقلیت کو اکثریت کے فیصلے صحیح تسلیم کرنے ہوتے ہیں -

یه وه نظام حکومت هے جس پر انسان اپنے مدت العمر کے تجارب کے بعد پہنچا ہے اور مغربی مفکرین کے نزدیک اس نظام سے بہتر نظام کا تصور ناممکن ہے۔ اس نظام کو آیہ رحمت اور ضامن ِ ہزار برکات و سعادت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تائید کرنے والوں کو حق و صداقت کے شاہد اور نوع ِ انسان کے همدرد و بہی خواہ اور اس کی مخالفت کرنیوالوں کو انسانیت کا مجرم خیال کیا جتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ مغرب کے عملی تجربے نے اس ظام حکومت کو فی الواقع ایسا ثابت کیا ہے یا وہاں کے مفکرین و مدبدرین کسی اور نتیجے تک پہنچے ہیں ؟ ان مفکرین و مدبرین سے مراد 'ان ممالک کے ارباب فکرو سیاست ہیں جہاں جمہوری نظام قائم ہے۔

کچھ عرصہ ہوا لندن یونیورسٹی کے پروفیسر القریڈ کوبن (Alfied Cobban) ۔ وہ نے ایک عمدہ کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے (The Crisis of Civilisaton) ۔ وہ اس کتاب میں تہذیب سغرب کے زوال کے اسباب پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کمہ ان میں سب سے بڑا سبب ان کا جمہوری نظام ہے۔ (جسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے) اس نظام کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ اس سیں '' حاکم اور محکوم ،، میں کوئی فرق نہیں رھتا ۔ پروفیسر کوین اس مفروضہ کے متعلق لکھتا ہے ۔

جمہوریت کی ناکامی اللہ، عملی حیثیت سے نہیں اللہ، عملی حیثیت سے نہیں اللہ، عملی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم اور سحکوم کو ایک ھی تصور کرنا عملی ناممکنات میں سے ھے ۔ عملاً حکومت افراد کے ایک طبقہ پر مشتمل ھوتی ہے اور رعایا افراد کے دوسرے طبقہ کا نام ھوتا ہے ۔ جب معاشرہ اپنی ابتدائی قبائلی زندگی سے ذرا آگے ہؤھ

جائے تو پھر حاکم اور محکوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے ۔ یہ سمجھ لیناکسہ دونوں ایک ہی ہیں سملکت سیں بدترین قسم کی آزادی ٔ اختیارات پیدا کر دیتا ہے \* ۔ (صفحہ ۲۸)

کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر (A.C. Ewing) نے ۱۹۳۷ عسیس ایک کتاب به عندوان (The Individual, the State and world Government) شائع کی تھی جس میں اس نے ڈیما کریسی کے متعلق برٹری شرح و بسط سے بعث کی ہے ۔ بعث کے دوران میں وہ کہتا ہے که روسو نے یه سمجھا تھا که نظام جمہوریت میں استبدادیا غصب حقوق کا خطرہ نہیں ہوگا ۔ کیونکه لوگ خود اپنے اوپر آپ ظلم نہیں کریں گے ۔ لیکن

اگر روسو عصر حاضر میں جمہوری نظام کے عملی تجربہ سے پہلے اپنی کتاب نه لکھتاتو وہ نظام جمہوریت کے متعلق کبھی ایسی خوش فہمی سے کام نه لیتا ۔ (صفحہ ۱۱۳)

فرانسیسی مفکر رینی گوئن (Rene Guenn) اس باب میں لکھتا ہے۔
اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لبوگ خدود اپنی
حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا
وجود ناممکنات سے ہے ۔ جو کبھی نہ پہلے وجود میں آئی ہے اور
نہ آج کہیں موجود ہے ۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے
کہ ایک قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی . . . .
حاکم اور محکوم کا تعلق دو الیگ الگ عناصر کے وجود کا
متقاضی ہے ۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں ۔ هماری
موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قدوت اور اقتدار
ماصل کر لیتے ہیں ان کی سب سے بڑی قدابلیت اس میں ہوتی
عاصل کر لیتے ہیں ان کی سب سے بڑی قدابلیت اس میں ہوتی

<sup>\*</sup> اس مقاله کے تمام اقتباسات میں نے اپنی کتاب '' انسان نے کیا سوچا'' سے لئے ہیں -

پر کوئی حاکم نہیں بلکہ) وہ خود اپنے آپ پر حاکم هیں . . . . عام رائے دهندگی ( Universal suffrage ) کا اصول اسی فریب دهی کی خاطر وضع کیا گیا ہے ۔ (اس اصول کی رو سے) سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اکشریت کی یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایسک خاص یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایسک خاص رخ پرلگایا بھی جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے (The crisies of the Modren World-P .106)

آگے بڑھنے سے پہلے، اس حقیقت کا ایک بار پھر سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ مفکرین جمہوری نظام کی جس خرابی پر اس شد و مد سے تنقید کر رہے ھیں اس نظریہ کا یہ مفروضہ ہے کہ اقتدار ِ اعلٰی (یعنی قانون سازی کا لامحدود اور غیر مشروط حق) عوام کو حاصل ہے اور عوام کا یہ حق ان کے نمائندوں کی اکثریت کی وساطت سے بروئ کار آتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس نظریہ کی رو سے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ملک کے نمائندگان کی اکثریت جو قانون بنائے وہ ملک کے تمام افراد کا متفقہ فیصلہ ھوتا ہے اور ھر حال میں حق و صداقت پر مبنی ۔ ان مفکرین کے نزدیک ، یہ اس نظریہ کی بنیادی کمزوری ہے اور تباھی کاباعث ۔ اس ضمن میں پروفیسر (H.L. Nenckem) میں لکھتا ہے۔

سب سے برڑی ناکامی خود انسان کی ہے اس انسان کی جوسب
سے زیادہ مدنی الطبع حیوان اور سب سے زیادہ عقلمند ہے۔وہ ناکامی

یہ ہے کہ یہ اپنے لئے آج تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کرسکا
جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جاسکے۔ اس نے اس باب میں
بڑی بڑی کوششیں کی ھیں۔ بہت می ایسی جو فی الواقع محیر العقول
ھیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرأت آزما تھیں۔ لیکن جب انہیں عمال
بروئے کارلانے کا وقت آیا تو نتیجہ حسرت ویاس کے سواکچھ نہ تھا۔

اس کا سبب یه هے که نظری طور پر حکومت کا خاکه کھینچ لینا اور بات ہے اور عملی طور پر اسے نافذ کرنا اور بات ۔ نظری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں که یه افراد علمت کی ضروریات زندگی سہیا کرنے کا ذریعه هے اور ارباب حکومت پبلک کے خدام هیں ۔ لیکن عملاً دیکھئے تو حکومت اپنا فریضه پبلک کی خدمت نہیں بلکه سلب و نہب سمجھتی ہے . . . . اس باب میں مختلف اسالیب حکومت میں سب سے زیادہ ناکام جمہوری نظام رہا ہے۔ جمہوری نظام کے ارباب حل و عقد خوب جانتے هیں که حکومت کی بنیاد معقولیت پر هونی چاهیئے لیکن ان کا جذبه محر کله کبھی معقولیت پر هونی چاهیئے لیکن ان کا جذبه محر کله جو عنصر بھی باهر سے زیادہ دباؤ ڈال سکے اس کا ساتھ دیا جائے ۔ کبھی معقولیت سے دو فی چاہیئے ہیں ، لامحدود عرصه تمک برسر چنانچه اس هنه کنڈ سے وہ ان لبو گوں کی وساطت سے جو فی الحقیقت پبلک کے دشمن هوتے هیں ، لامحدود عرصه تمک برسر اقتدار رهتے هیں ۔ (صفحه سم)

کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کہ وہ جمہوری طرز حکومت کے متعلق سائنٹیفک انداز کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کہ وہ جمہوری طرز حکومت کے متعلق سائنٹیفک انداز سے چھان بین کرے اس کمیٹی نے دنیا بھر کے مفکرین و مدبرین سے جمہوریت سے متعلق مقالات ما اسکوریت سے متعلق مقالات کا کئے اور انھیں ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا جس کا نام (in A World of Tension کہ ڈیما کریسی کا مفہوم کیا ہے ۔ جوابات کی اکثریت میں اعتراف کیا گیا ہے کہ کہ ڈیما کریسی کا مفہوم کیا ہے ۔ جوابات کی اکثریت میں اعتراف کیا گیا ہے کہ تو یہاں تک کہ دیا ہے کہ ''دور حاضر میں لفظ جمہوریت سے زیادہ مہمل لفظ تو یہاں تک کہ دیا ہے کہ ''دور حاضر میں لفظ جمہوریت سے زیادہ مہمل لفظ کوئی اور ہے ھی نہیں'' (صفحہ ، ۲۰ س) ۔ اس کے بعد اس رپورٹ میں یہ سوال سامنے

آتا ہے کہ کیا اکثریت کا فیصلہ همیشہ درست هوتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا جمہوریت کے خلاف ہے ؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ

یه سمجهنا غلط هے که اکثریت کا فیصله غلطی سے پاک هوتا هے۔ وہ غلط بھی هو سکتا هے۔ اس لئے افلیت کو حق حاصل هے که وہ اکثریت کے خلاف ایجی ٹیشن کرے اور اکثریت کے فیصلر کے وبدلوا دے۔ (صفحه مر. ٥)

سابقه صفحات میں هم نے جمہوریت کےخلاف جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ مقصود نہیں کہ دنیا میں اس وقت جو مختلف نظام هائے حکومت رائج هیں، همارے نزدیک ان میں سے کوئی اور نظام ، جمہوریت کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ بالکل نہیں۔ جو کچھ هم کہنا چاهتے هیں وہ یہ ہے کہ انسانی فکر نے اپنی ساری تاریخ میں جو نظام سب سے بہتر تجویز کیا تھا ، تجربہ نے اس کے متعلق بھی یہ بتایا ہے کہ وہ بڑا هی ناکام رها ہے۔ دنیا کے دیگر نظامہائے سیاست کی طرح ، اس نظام کی بنیادی خرابی بھی یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل ، غلط اور صحیح کے پر کھنے کے لئے مستقل (Absolute) خارجی (Objective) اور مطلق (Absolute) سعیار کوئی نہیں۔ اس میں عوام کے نمائندگان کی اکثریت کا فیصلہ قانون بن جاتا ہے جس کی اطاعت هر ایک پر واجب هوتی ہے۔

سوال یہ ہے اگر غلط اور صحیح کے پر کھنے کے لئے کوئی مستقل ، خارجی معیار نہ ہو اور قوم کے نمائندوں کی اکثریت کے فیصلے ملک کا قانمون بن جائیں ، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ؟ یہ سوال اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ؟ یہ سوال کہ ایک سیکولر حکومت اور قرآنی نظام میلکت میں بنیادی طور پر یہی مقام افتراق کہ ایک سیکولر حکومت اور قرآنی نظام میلکت میں بنیادی طور پر یہی مقام افتراق عام افراد ہوں یا ان کے نمائندے۔ نمائندوں کی اکثریت ہو یہ اقلیت۔ یہ ہوں گے عام افراد ہوں یا ان کے نمائندے۔ نمائندوں کی اکثریت ہو یہ اقلیت۔ یہ ہوں گے تو بالاخر انسان ہی۔ اور جو کہ زوری ایک انسان میں ہو سکتی ہے وہ انسانوں تو بالاخر انسان ہی۔ اور جو کہ زوری ایک انسان میں ہو سکتی ہے وہ انسانوں

کے گروہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے یہ باور کرنا نائمکن ہے ، اور جو ایسا فرض کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کے فریب دیتا ہے کہ نمائندوں کی اکشریت ان امیال و عواطف اور کشش و جاذبیت سے مبری مو جائے گی جو ایک انسان کے پاؤں میں لغزش پیدا کے دیتی ہے۔ لارڈ سنل (Lord Snell) کے الفاظ میں

حکومتیں انسانوں پر مشتمل ہوں گی اور ہر انسان میں وہ کمزوریاں پائی جائیں گی جو نوع انسان کا خاصہ ہیں ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قوانین وضع کرتے ہیں اورملک کی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کسی طرح بھی زیادہ شریف یا زیادہ ہوشمند نہیں ہوسکتے ۔ (The new World-P. 17)

الدوس هكسلح (Aldous Huxley ) اس باب مين لكهتا هي ـ

تاریخ میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گذرا جو یہ بتائے کہ جن لوگوں کے هاتھ میں قوت و اقتدار آیا هہو ان سیں سرکشی نه پیدا هو گئی هو۔ اور ایسا باور کرنے کی کوئی وجه نہیں که جو کچھ پیچھے سے هوتا چلا آیا ہے وہ آج نہیں هوگا۔ یا آئیندہ بھی ایسا نہیں هوتا رہے گا۔ (Science, Liberty and Peace-P. 41)

اس لئے اگر اکثریت کو بھی بلاحدود و قیود چھوڑ دیا جائے تو اس کے ھاتھوں دوسرے انسانوں کے حقوق کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ کچھ تبو ھبوگا اپنے ملک کے اندر رہنے والے انسانوں کے ساتھ۔ جہاں تک دوسرے ملکبوں کے انسانوں کا تعلق فرموں فی نہیں سمجھا جائے گا۔اس وقت دنیا کے باشندے مختلف قوموں فی انہیں انسان ھی نہیں سمجھا جائے گا۔اس وقت دنیا کے باشندے مختلف قوموں (Nations) میں بٹے ھوئے ھیں۔ نیشنلزم، بحیثیت ایک سیاسی عقیدے کے ، دور حاضر کی پیداوار ھے۔ یا کم از کم یوں کہئے کہ اس زمانے میں اسے خاص طور پر فروغ حاصل ھوا ھے اور مغرب کو اس پر بڑا ناز ھے۔لیکن نیشنلزم کے عملی تجربه کے حاصل ھوا ھے اور مغرب کو اس پر بڑا ناز ھے۔لیکن نیشنلزم کی تبادکاریاں بعد ، خود مغرب کے مفکرین جس نتیجہ پر پہنچے ھیں وہ نیشنازم کی تبادکاریاں ابراز کیات نہیں رھی۔ پروفیسر کوہن ، جس کا ذکر پہلے نیشنازم کی اس باب میں لکھتا ھے۔

قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا هوتا ہے اور عداوت پر پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی هستی کا احساس هی اس وقت هدوتا ہے جب وہ کسی دوسری قدوم سے متصادم هو۔ پهر ان اقوام کا جذبه عداوت و پیکار اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر هی ختم نہیں هو جاتا۔ جونہی کوئی قوم اپنے حق خود مختاری کو مستحکم کر لیتی ہے تو پھر ان اقدوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لئے حق خود اختیاری کی مدعی هوں۔ دیتی ہے جو اپنے لئے حق خود اختیاری کی مدعی هوں۔ (The Crisis of Civilisation - P. 166)

تاریخ قومیت کا عالم (Fredrick Hertz) اپنی کتاب (Nationality in History and) البنی کتاب (Politics ) میں لکھتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف اقوام میں باہمی لـرّٰائیوں کا سبب اس کے سوا شاید ہی کچھ اور ہو کہ یہ قومیں انسانـوں کی مختلف جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے الگ نام رکھ لئے تھے۔ یہی وجہ ہے کسہ (مثلاً) ایک انگریـز کے دل میں کسی فـرانسیسی یا هسپانوی یـا اطالوی کا نام نفرت اور حقارت کا خیال پیدا کـر دیتا ہے۔ (صفہ ۲۲۸)

برٹرینڈرسل، اپنی کتاب (The Hopes for A Changing World) میں لکھتا ہے ہمارے زمانے میں جو چیز معاشرتی روابط کو قومی حدود سے آگے بڑھانے میں مانع ہے وہ نیشنلزم ہے ۔ اس لئے نیشنلزم نوع انسان کی تباہی کے لئے سب سے بڑی قوت ہے ۔ پھر تماشا یہ ہے کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلزم بڑی خراب چیز ہے لیکن اس کے اپنے وطن کی نیشنلزم بہت اچھی ہے ۔

(جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے) ہمارے زمانے میں نیشنلزم کی حیثیت ایک سیاسی نظریہ ہی نہیں رہی ۔ اس نے ایک عقیدے کی صورت اختیار کرلی ہے ۔ آلڈوس ہکسلے کے الفاظ میں :-

نیشندزم اید کی بت پرستانه اور مشرکانه مذهب کی شکل اختیار کرچکی هے ۔ ایسا مذهب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لئے ایسا طاقتور هے که کوئی توحید پرست مذهب ، فلاح و وحدت انسانیت کے لئے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبه بالکل پاگلوں کا مسلک هے ۔

( The Perennial Philosophy-P. P. 184 and 203)

نیشنلزم کے مذہب بن جانے کا نیتجہ یہ ہے کہ قوسیت پرستی (Patriotism) سب سے بڑی نیکی اور جذبہ ٔ حب الـوطنی سب سے بلند جوہر قرار پـاچکا ہے ۔ اس مـذهب کا ''کلمہ'' یہ ہے کہ(My Country—Right or Wrong) کے اللہ ہے کہ (My country—Right or Wrong) کے الفاظ میں :۔
اس کا ساتھ دوں گا''۔ (Romelin) کے الفاظ میں :۔

مملکت کا بنیادی فریضه اپنے مفاد کا تحفظ اور اپنی قوت کی نشو و نما ہے۔ اسے کسی دوسری مملکت کے مفاد کا خیال صرف اس صورت میں رکھنا چاھئے جبکہ اس سے اس کے اپنے مفاد کے خلاف زد نه پڑتی ہو۔ مملکت کا استحکام ہر اخلاق تقاضے پر مقدم ہے اور اس کے لئے ہر قربانی جائز۔

( Quoted by Murray in — The Individual and the Statep. 216)

یہی وجه ہے که وال پول نے کہا تھا که

نیک آدمی کبھی کسی بڑی سلطنت کو بچا نہیں سکتے۔ اس لئے کہ سلطنتوں کو بچائے کے لئے جس حد تک چلے جانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے نیک آدمی وہاں تک جا نہیں سکتے ۔

(Quoted by Susan Stebbings in — Ideals and Illusions-p.14)

اور لارڈ گسرے کا عقیدہ تھا کہ ''سلطنتوں کے معاملات اخلاقی ضابطوں کی 'رو سے

طے نہیں پایا کرت''۔ (ایضاً صفحہ م)۔ یہی وجہ ہے کہ، پہروفیسر جوڈ کے الفاظ میں ، اب دنیا میں

پرائیویٹ زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچھ اور ھے اور امور مملکت کے لئے ضابطہ کچھ اور۔ اس کا نتیجہ یہ ھے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار ، رحم دل اور قابل اعتماد ھیں ، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندہ کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاھدہ کرنا ھو تو وہاں وہ سب کچھ کر گذرنا کار شواب ھے جسے وہ اپنی نجی زندگی میں نہایت شرمناک تصور کرتے تھے۔

(Guide to the Philosophy of Morals and Politics-p.730)

اسی حقیقت کو اٹلی کے مدبر ( Govour ) نے سمٹا کران الفاظ میں بیان کیا تھا کہ

اگر ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لئے کے ریں جو کچھ ہم نے ملکت کیلئے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیاطین کہلائیں۔
(Foreign Affairs—Year 1952)

ماحصل مبحث الفاظ میں دھرانا چاھیں تو بات یوں سامنے آتی ہے کہ

- (١) انسانوں نے مل جُل کررهنا هے۔
- (۲) میل جُل کر رہنے سے ان کے مفاد سیں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ٹکراؤ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔
- (۳) اس مقصد کے لئے کہ مختلف افراد کےمفاد میں ٹکراؤ نہ ہو اور اگر ٹکراؤھو تو اس سے جھگڑے پیدا نہ ہوں ، سیاسی نظام کا تصور پیدا ہوا۔

- (س) اِنسانی فکر نے آج تک جس قدر سیاسی نظام وضع کئے ہیں ان میں کوئی بھی اس مقصد کے لئے کامیاب ثابت نہیں ہوا۔
- ( o ) اِن نظاموں میں آخری نظام قومی جمہوریت ہے۔ لیکن یہ نظام بھی بریطرح ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ اول تواس سے ملک کے اندر مختلف مختلف پارٹیوں میں باہمی کشمکش رہتی ہے اور دوسرے مختلف ملکوں اور قوموں میں نفرت اور رقابت کے جذبات دنیا کو جہنم بنائے رکھتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ انسانی فکر نے ان مشکلات کا بھی کسوئی حل سوچا ہے؟
اور اگر سوچا ہے تو وہ کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں کیا موانع ہیں؟
مفکرین مغرب کیسا نظام میں عمل یہ ہے کہ نظام جمہوریت کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ اس میں ''اقتدار اعلیٰ' عوام کے خرابی یہ ہے کہ اس میں ''اقتدار اعلیٰ' عوام کے چاہتے ہیں؟

اکثریت کے فیصلے حرف آخر تصور کئے جاتے ہیں ۔ اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے پروفیسر کوبن لکھتا ہے۔

عوام کے اقتدار اعلیٰ کے نظریه کی تائید میں روائتی دلیل یه دی جاتی ہے که حکومت یا تو قوت سے قائم کی جائے گی یا باھمی رضامندی سے ۔ اور چونکه یه غلط ہے که جس چیاز کیو قوت صحیح کمه دے وہ صحیح هو، اس لئے یہی درست ہے که حکومت کو باھمی رضامندی پر مبنی هونا چاهئیے ۔ لیکن یہ دلیل نه تو منطقی طور پر صحیح ہے، نه هی صداقت پر مبنی ۔ اگر کسی بات کو لاکھ آدمی بھی صحیح کمہدیں تسووہ صحیح نہیں هیو سکتی . . . . فیصله وهی صحیح هیوسکتا ہے جو در حقیقت صحیح هو در حقیقت صحیح هو در حقیقت صحیح هو کمتا ہے جو در حقیقت روسو کمتا ہے کہ منشائے عمومی ( General Will ) همیشه

اخلاقی معیار سکے گا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اکثریت اور اقلیت کا ساوال ھی باقی نہ رھا۔ (جب منشائے عمومی ، اس وقت منشائے عمومی کہلا سکے گا، جب وہ صحیح بات کہے تو)پھر یوں کیوں نہ کہا جائے کہ جو بات اخلاقی معیار کے مطابق صحیح ہے وھی صداقت ہے (خواہ اس کی تائید میں ایک ھاتھ بھی نہ اٹھے)۔ (صفحہ ہے)

پروفیسر کوبن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار ' اخلاقی بنیادیں '' ہیں ، نہ کہ اکثربت کے فیصلے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لاک نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس کے پیش نظر بھی ایک '' ابدی قانون ، کا عملی نفاذ تھا جسے وہ '' قانون ِ فطرت ، ، سے تعبیر کرتا تھا ۔ چنانچہ اس باب میں اس نے کہا تھا کہ

کسی حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ جو کچھ جی میں آئے کرتی رہے ۔ قاندون فطرت وہ ابدی قانون ہے جو تمام انسانوں پر یکساں طور پر منطبق ہوتا ہے ۔ خواہ وہ قانون ساز موں یا قانون کے متبع ۔

(Cf. Mabboth-The State and the Citizen-P. 25)

قانون فطرت اس کے ماتحتاُس وقت بھی رھا کرتے تھے جب وہ تہذیب و اسان تمدن کے نام سے ناآشنا تھے اور '' نیچر ،، کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے ۔ اُس وقت لوگ عقل (Reason) سے کام لیتے تھے ، جذبات سے نہیں ۔ لیکن بعد میں جب لوگ جذبات کے پیچھے لگ گئے تو ان کی زندگی قانون فطرت کے مطابق نه رھی۔ اب اسی قانون کی بازیابی اور اس کی عملی تنفیذ انسانی معاشرہ کا فریضه ہے۔ لیکن اتنا کچھ لکھنے کے بعد ، لاک یہ کہتا ہے کہ یہ قانون اکثریت کی منشا سے مل سکتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مفکر، کس طرح گرداب میں پھنسی بھوئی لکڑی کی طرح،ایک ھی نقطہ کے گرد ناکام چکر کاف رھا ہے ؟ وہ انسانی فیصلوں کی غلطیوں اور مفاد پرستوں کی چیرہ دستیوں سے گھبرا کر پکار اٹھتا ہے کہ '' کسی حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ جہو کچھ جی میں آئے کہ رتی رہے۔اسے کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ جہو کچھ جی میں آئے کہ رتی رہے۔اسے لاک کی غلطی فطرت کے ابدی قانون کا پہاپند رہنا ھہوگا،،۔ اور اس سے بہ پوچھا جاتا ہے کہ فطرت کا وہ ابدی قانون کہاں سے ملے گا تو اسے اس کے سوا کچھ اور نہیں سوجھتا کہ '' یہ قانون اکشریت کے فیصلوں میں ملے گا "۔ بارش سے بچنے کے لئے پرنالے کے نیچے پناہ لینا اسے ھی کہتے فیصلوں میں ملے گا "۔ بارش سے بچنے کے لئے پرنالے کے نیچے پناہ لینا اسے بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ھیں بھی سچے۔

## تیرا پته نه پائیں تو ناچار کیا کریں ؟

بہردال ، هم که رهے تھے که اب مغرب کے مفکرین اس حقیقت کا احساس کر رہے هیں که جمہوری نظام میں اکثریت کے فیصلوں کو بہدردال و بہدرکیف صحیح سمجھنا غلط ہے۔ کسی فیصله کے صحیح یا غلط ہونے کے لئے کسی خارجی معیار کو قانون فطرت ،، ہے۔ پروفیسر کوبن ضرورت ہے۔ لاک کے نزدیک یہ خارجی معیار '' قانون فطرت ،، ہے۔ پروفیسر کوبن اسے '' اخلاقی معیار ،، سے تعبیر کرتا ہے۔مشہور اطالوی مدبر ، میزینی (Mazzeni) نے اس باب میں کہا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ عام رائے د هندگی کا اصول بہت اچھی چیز ھے ۔ یہی وہ قانونی طریق کار ھے جس سے ایک قوم تباهی کے مسلسل خطررات سے محفوظ رہ کر اپنی حکومت آپ قائم رکھ سکتی ھے۔ لیکن ایک ایسی قوم میں، جس سیں وحدت عقائد نه هو، جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ھے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے ۔ ھم یا تو خدا کے بندے بن سکتے هیں یا انسان کے ۔ وہ ایک انسان هو یا زیادہ ، بات ایاک هی ھے ۔ اگر انسانوں کے اوپ رکوئی یا زیادہ ، بات ایاک هی ھے ۔ اگر انسانوں کے اوپ رکوئی

اقتدار ِ اعلٰی نه هو تو پهر کون سی چیزایسی ره جاتی هے جو همیں طاقتور افراد کے تغلب سے محفوظ رکھ سکے ؟ اگر همارے پاس كوئى ايسا مقدس اور ناقابل ِ تغير قانون نــه هو جــو انســانوں كا وضم کردہ نه هو، تو همارے پاس وہ کون سی میزان رہ جاتی ہے ا جس سے هم پر كھ سكيں كه فلال كام يا فيصله عدل خداكا قانون پر مبنی ہے یا نہیں ۔ خدا کے علاوہ جو حکسوت قائم هو اس میں نتائج کی حقیقت ایک هی رهتی ہے۔ خواہ اس کا نام بونا پارٹ رکھ لیں یا انقلاب \_ اگر خدا درمیان میں نه رهے تو اپنر زمانه ٔ سطوت میں هر ایک مستبد بن جائیگا....یاد رکھئیر جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نمیں چلتی اس کا کوئی حق مسلم نہیں ۔ حکومت تو منشابے خداوندی کو رائج اور نافذ کرنے کے لئے ہے۔ اگر وَہ اپنے اس فریضہ کی سرانجام دهی میں قاصر هے تمو تمهارا یه ، حق هی نمیس بلکه ، فريضه هے كه تم ايسى حكومت كو بدل ڈالو۔ (Quoted by Griffth in-Interpretters of Man-P. 46)

یعنی میرینی کے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار، قوانین خداوندی ہونے چاہئیں، جن کا نافد کرنا حکومت کا فریضہ قرار پائے۔ظاہر ہے کمہ قوانین خداوندی مذہب کے ہاں سے مل سکتے ہیں۔لیکن یورپ میں جو مذہب (عیسائیت) رائج ہے، پروفیسر جوڈ کے الفاظ میں ، اس کی حالت یہ ہے کہ

قوانین خداو ندی عیسائیت اسلامی کی روسے زندگی کا حقیقی مسکرن یه دنیا نمین بلکه آنے والی دنیا ہے۔ سے نمین مل سکتے اس اخروی دنیا خیر محض کی مظہر ہے۔ اس کے برعکس یه دنیا شروفساد کی دنیا ہے۔ اُس دنیا کی حیات ابدی ہے۔ یہ دنیا محض عبوری حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کے لئے یه دنیا اگلی دنیا کے لئے تیاری کا مقام ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے دنیا اگلی دنیا کے لئے تیاری کا مقام ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے

بالکلیہ خیـر اور طیّتب نہیں۔ یہـاں جـوکچھ نظر آتـا ہے اسـی صورت میں اچھاہے جبکہ وہ ان نعمتوں کے حصـول کا ذریعـہ بن سکے جن کا وعدہ اگلی دنیا میں کیا گیا ہے۔

(Guide to the Philosophy of Morals and Politics -P. 127)

هسپانوی پروفیسر (Dr. Falta De Gracia) اس باب میں لکھتا ہے۔
عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نامانوس ہے جس طرح
ذھنی دیانت کا۔یہ اس کے تصور اخلاق سے یکسر باھر کی
چیز ہے ..... عدل و انصاف اور حق و باطل کی طرف سے
عیسائیت کی روح یکسر ہر حس ہے۔

(Quoted by Brifault in-The Making of Humanity- p.334)

مشهور مفكر ، پرونيسر وهائك هيد لكهتا ه كه

انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ضابطه دیا گیا ہے اسے اگر موجودہ معاشرہ میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سواکچھ نہیں ہرگا (Adventures of Ideas -P.18)

انہی حقائق کے پیش نظر، تہذیب کا مشہور (امریکی) مؤرخ (Dorsey) اپنی کتاب (Civilisation) میں لکھتا ہے۔

آجلاکھوں انسانوں کے نزدیک عیسائیت شکست خوردوں کا مذھب مے ۔وہ اس مذھب کی قبولیت سے اعتراف ِ شکست کرتے ھیں ۔ یہاں کوئی شے قابل اطمینان نہیں ۔ '' اطمینان کی آرزو باطل اور باطل آرزوؤں کی تکمیل گناہ ہے ،، ۔یہ انداز نگاہ 'صحیح اور تندرست زندگی کو ناممکن بنا دیتا ہے ۔ اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے ۔ (صفحہ جہہ)

ظاهر ہے کہ اس قسم کے مذہب سے کبھی وہ خدائی قوانین نہیں مل سکتے تھے جنہیں میزینی نے صحیح اور غلط کا ناقابل تغیر معیار قرار دیا تھا۔ اب یاورپ کے

لئر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنی مشکل کے حل کے لئر کسی اور دروازے پر دمتک دے۔ یه دروازه سجلس اقوام متحده (U. N. O) کا تھا جس نے " انسانیت کے بنیادی حقوقی، کے متعلق تحقیق و منشور حقوق انسانيت تعیین کے لئر ایک کمیشن بٹھایا اور اس کمیشن کی سفارشات کے مطابق ، ۱۹۳۸ عمیں '' منشور حقوق انسانیت ،، (Declaration of) Human Rights ) شائع کیا ۔ اس سیں ان حقوق کی فہرست دی گئی جو اقوام متحدہ کے نزدیک هر حکومت میں، هر فرد انسانیه کو حاصل هونے چاهیئی ـ اقبوام متحده کے اس کارنامے کو عصر حاضر کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے دنیا کے ستائے موئے انسانوں کی ڈھارس بندھ سکتی تھی کہ اسے کسی طرح کچھ حقوق کی مستقل ضمانت تو ملی ـ لیکن اسکی یه توقع بهی غاط نکلی ـ ابهی مذ کوره صد ر منشور زیـر ترتیـب هی تهـا کـه (UNESCO) ( یعنمی انجمن اقـوام متحـده هـی کے ایک ادارہ ) نے دنیا کے مشہور ارباب فکر و نظر کے پاس ایک سوالنامہ بھیجا کہ وہ ان حقوق کے متعلق اپنی آرا ً سے مطلع کریں ۔ ان کے جوابات ، مسٹر (Jacques Maritain) کے تعارف کے ساتھ ، ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کئے گئے تھے۔ ان حقوق کی حیثیت کے متعلق ، سب سے پہلے خود مسٹر میری ٹین لکھتے ہیں -

یه حقوق بهی غیر متبدل نمیس حقوق ، انسانی حقوق هیس ـ اور دیگرتمام انسانی حقوق کی طرح ایسے که ان پر حدود و قیود عاید کی جائیں اور انهیں قابل ترمیم و تبدیل قرار دیا جائے ـ (صفحه م م م

اس کے بعد ماڈرن کے واٹرلی لندن کا ایڈیٹر (John Lewis) اپنے مقالمہ کی ابتدا ان الفاظ سے کرتا ہے۔

اس حقیقت کو اب هر جگه تسلیم کیا جاتا ہے که حقوق ِ انسانی کے متعلق یه تصور، که یه حقوق مطلق هیں اور فطرت ِ انسانی کے اندر سضمر هوتے هیں اور ان کی ابتدا ' اس زمانے سے هوتی ہے

جب انسان نے ہنوز معاشرہ کی طرح بھی نہیں ڈالی تھی ، ایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ (صفحہ ، ٥)

شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر (Gerard ) لکھتا ہے۔

انسانی حقوق صرف اس کوشش کا نمام هیس که انسان اور اس کے معاشرہ کے باهمی تعلقات کو متعین کر دیا جائے۔ یه حقوق نه تو مطلق هوتے هیں نه ایسے که انهیں همیشه نماقابل ِ تغیر و تبدل قرار دیا جائے۔ (صفحه ، ۲)

یعنی جو کچھ اتنی کاوشوں اور کوششوں کے بعد انسان کو ملا ، اس کے متعلق بھی اسے اطمینان نہیں کہ اسے وہ مستقل طور پسر ملتا رہے گا۔ اور اس میں کسسی قسم کا تغیرو تبدل نہیں ہوگا۔ حقوق کے تحفظ کے متعلق مسٹر (Maritain) نے لکھا ہے۔

انسانیت کے حقوق کی تعریف-نہیں بلکه-روز مرہ کی زندگی میں ان کے استعمال کے مسلئه پر متفق هودے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدار کے پیمانوں پر متفق هوا جائے حقوق انسانیت کے احترام کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کے نزدیک انسانی زندگی کا عملی تعمور مشترک ہو۔ اسی کو 'و فلسفہ ' زندگی ، کہتے هیں ۔ (صفحه ۱)

اسی حقیقت کو پروفیسر جوڈ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ

اچھی زندگی سے مفہوم یہ ہے کہ انسان مستقل اقدار کے حاصل کر سکے۔ بنابریں میں کہہ سکتا ھوں کہ مملکت کا فریضہ یہ مستقل اقدار کی تلاش مستقل اقدار کی تلاش ایک انسان کے لئے مستقل اقدار کا حصول ممکن ھو جائے ۔ موسائٹی کی ترقی کا یہی ایک پیمانہ ہے۔

(Guide to the Philosophy of Morals and Politics -P.806)

یعنی بات سمٹ سمٹا کر یہاں پہنچی کہ انسانی معاشرہ کی اس مشکل کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانوں کے باہمی معاملات مستقل اقدار کے مطابق طے ہوں اور یہی اقدار غلط اور صحیح کا معیار قرار پائیں ۔ یہ ہے وہ آخری منزل جس تک انسان اپنے ہزاروں سال کے ناکام تجارب کے بعد پہنچا ہے۔ لیکن اس منزل میں پہنچکر بھی انسان ششدر و حیران کھڑا ہے۔ کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ مستقل اقدار ملیں گی کہاں سے ؟ وہ اپنے ذہن سے کچھ اقدار متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک کی تردید دوسرا کر دیتا ہے۔

انسان کو اس مقمام پر چھوڑ کر اب دیکھئے کہ خدا اس باب میں کیا کہتا ہے۔

## باب دوم ---خدا نے کیا کہا؟

قرآن کریم اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی تمدنی زندگی ناممکن ہو جائے۔ اس لئے کہ انسان انسان کیسا واقع ہوا ہے ؟

انسان کیسا واقع ہوا ہے ؟

انسان کیسا واقع ہوا ہے ؟

آکٹئر شٹی ﷺ جدلا ﷺ ﴿ اَلٰ نیسان ؓ قبورا ہے صبرا ہے انسان ﷺ خید اللہ نیسان ؓ قبورا ہے انسان ؓ قبورا ہے میں اللہ نیسان ؓ قبورا ہے ہی بڑا ہے۔ جلد باز ہے (کان الانسان ؓ قبورا ہے ہی بڑا ہے۔ جلد باز ہے (کان الانسان ؓ عجور لا ﷺ ﴿ اللهٰ میں باللہ ہور کی دولت اسی کے ہاس سمٹ کر آجائے (و تشحیشون المال حبا ہے اور ہے می وہ دولت سمیٹنا چلا جائے اور بھر اسے گرہ میں باندھ کر رکھ لے (و جمع وہ دولت سمیٹنا چلا جائے اور بھر اسے گرہ میں باندھ کر رکھ لے (و جمع فی وہ دولت سمیٹنا چلا جائے اور بھر اسے گرہ میں باندھ کر رکھ لے (و جمع بہنچنے ہائے )۔ اور اسے اس طرح روک کر بیٹھ جائے کہ یہ کسی اور تک نہ بہنچنے ہائے (و آنہ کی ماد یہ قرآن کے ریہ ، انسان کی فطرت کوئی قرآن کے ریہ انسان کی فطرت کوئی قرآن کے ریہ انسان کی فطرت بد واقع ہوئی ہے۔ قطعاً نہیں۔ (انسان کی فطرت کوئی نہیں۔ (انسان کی فطرت کوئی نہیں۔ (انسان کی فطرت کوئی ہے۔ قطعاً نہیں۔ (انسان کی فطرت کوئی نہیں۔ (انسان کی فطرت کوئی

نہیں ۔ یسہ سادہ لوح لے کر آتا ہے )۔ اصل یہ ہے کہ تحفظ خویش (-Preserva نہیں ازنام of self انسان بد فطرت نہیں ہر جاندار زندہ اور باقی رہنے کے لئے انتہائی جد و جہد کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے ذی حیات ہیں ، فطرت نے ان کی جد و جہد کا دائرہ خود محدود کر دیا ہے۔ اسے ان کی جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ کسی جاندار کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے اس دائرہ سے باہر نکل سکے ۔ اس لئے حیوانات کی دنیا میں فساد انگیزی نہیں ہوتی ۔ لیکن انسان کو صاحب اختیارو ارادہ پیدا کیا گیا ہے اس لئے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے سلسلہ میں حدود فراموش ہو جاتا ہے ۔ اسی لئے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ جنہیں نپٹانے کے لئے نظام سیاست کی ضرورت لاحق ہوتی ہے ۔

سابقه باب میں هم نے دیکھا ہے کہ جن لبوگوں کے سپرد ''جھگڑے نیٹا نے'' کا کام کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کبو محکوم ۔ اس کے بعد اقتدار کی لذت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کی گرھوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں ۔ اور ایسے اقدامات کریں جن سے حکومت ان کے ہاتھوں سے کبھی چھیننے نہ پائے ۔ قرآن کریم نے ، ایک انسان پر دوسرے انسان کی حکومت کے تصور کو باطل قرار دینے کے لئے اِس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ و کرقدان آدم کو کر دیا کہ و کرقدان آدم کو انسان کو حکومت کا ایک انسان کو حکومت کا ایک انسان کو اس کا حق حاصل نہیں حق نہیں حق نہیں کے وہ اپنے آپ کو حاکم اور دوسروں کو محکوم

 لهذا پهلی بات یه هے که قرآن کریم ، انسانوں کوحق حکومت دیتا هی نهیں ، خواه وه نبی بهی کیوں نه هوں ۔ لیکن اس کے یه معنے نهیں که وه نظام حکومت کی ضرورت هی نهیں سمجھتا ہے ۔ بلکه اسے لازمی قرار دیتا ہے ۔ لیکن کہتا یہ هے که یه حق صرف خدا کو حاصل هے ۔ ان الدَّ کُدُم اُسَّلا لله ۔ حکومت صرف الله کی حق حکومت صرف خدا کو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی حاصل هے ۔ امار اختیار نه کی جائے۔ ذالک

لیکن خدا تو ایک مجرد حقیقت (Abstract Reality) ہے۔ اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں ، نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں ۔ اس لئے ہم اپنے معاملات کے فیصلے اُس سے کس طرح کراسکتے ہیں؟ ہم اس کی محکومیت کس طرح اختیار کرسکتے ہیں؟ خدا کی حکومت کتاب الله اِس کے لئے اس نے بتا دیا کہ یہ فیصلے اُس خدا کی حکومت کتاب الله اِس کے لئے اس نے بتا دیا کہ یہ فیصلے اُس خدا کی روسے کہ نے خدا کی روسے کہ نے جسر اس نے رسول الله پر نازل کیا جائیں گے جسر اس نے رسول الله پر نازل کیا

تھا۔ اس ضمن میں خود نبی اکرم کی زبان سے کہلوا دیا کہ

آفتغيَيْرَ اللهِ آبنتغيي متكمًا وَ هُوَ الَّذِي آنْزَلَ اليَكُمُ الْكِيتَابَ مَنْفَصِيَّلًا . . . . ( اللهُ الكيتَابَ مَنْفَصِيَّلًا . . . . ( اللهُ اللهُ

کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم چاہوں ، حالانکہ اس نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے۔

لہذا خدا کی محکومیت اختیار کے رنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوانین کی اطاعت کی جائے جنہیں اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ ان قوانین کے علاوہ اور کسی

کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے متعلق خود خدا نے کہہ دیا ہے کہ

اِتقبیعتُو ا متا اُنْز ل اَلینکٹم مین ' رہیدگئم ' و لا کتیتیعتُو ا
مین ' د و نیہ آو لیکا تے۔ قلینلا مقاتند کی و ن ( آ)

تم صرف اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف
نازل کیا ہے اور اس کے سوا کسی سرپرست کا اتباع مت کرو۔
(لیکن) تھوڑے ہیں جو اس حقیقت کو اپنے مامنے رکھتے ہیں۔

لیکن کتاب کے اندر لکھے ھوئے قوانین محض نظری (Theoretical) حیثیت رکھتے ھیں اور متنازعہ فیہ امور میں کبھی فیصلہ نہیں کرسکتے جب تک انہیں عملاً نافذ زندہ اتھارٹی کرنے والی کوئی اتھارٹی موجود نہ ھو۔ قرآن کے ریم نے سب زندہ اتھارٹی موجود کی میں کوئی اور اتھارٹی ھو نہیں سکتی تھی) اور آپ مح کہ حضور کی موجود کی میں کوئی اور اتھارٹی ھو نہیں سکتی تھی) اور آپ کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دے دیا۔ (و سن 'یسُطیع الرسسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطباعت کی۔ اور اس نظام کی اھمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کر دیا کہ

فلا و ربعت لا يثون منون حتفى يُحكيمو ك فينما شنجر بيننهم ثم شكر يجدون في آنفسهم حرجًا مسميًا قنضيت و يستعلمون تسليما - (م)

تیرا رب اس حقیقت پر شاهد هے که یده کبهی ایمان والے نہیں هو سکتے جب تک یه اپنے هر متنازعه فیه معاسله میں (اےرسول) تجھے اپنا ثالث مقرر نه کدریں اور پهر تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نه کریں ۔ بلکه اسے اپنے دل کی پوری رضامندی سے قبول کرلیں ۔

ایک طرف ، جماعت مومنین ( یعنی مملکت اسلامی کے افراد ) سے یا کہا اور دوسری

طرف رسول الله ؟ (یعنی فیصلے دینے والی اتھارٹی) سے تاکید کردی کہ فاح کے م 'بی نکھے م ' بیدنکھے م ' بیدنکھے م ' بیدنکھے کے بیدا آنڈز ک الله ان کے درسیان کتاب الله کے مطابق فیصلے کر ۔ و کلات تقبع آھے و اُلگھ کہ عمار کے میا جا تاک مین کا اللہ کی بیروی مت کر ۔ تو ان لوگوں کے خیالات کی بیروی مت کر ۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جو نظام سیاست متعین کیا ہے ، اس کی رو سے حکومت کی مرکزی اتھارٹی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ

( i ) وہ متنازعہ فیہ امور میں لوگوں سے اپنا حکم منوائے ۔ یہا

( ii ) ان قوانین کے خلاف فیصلہ دے جو کتاب اللہ میں مذکور هوں بالفاظ دیکر ، أس اتهارئی كاكام قوانین سازی نمین ، بلكه قوانین خداوندی كا نفاذ هوتا هے \_ اس سے یه بھی ظاهر هے که اگر اقتدار ِ اعلی (Sovereignty) قانون سازی کے اخری اختیار کو کہتے ہیں ، تو قدر آنی نظام ِ سیاست میں اس قسم کا اقتدار ، نہ عوام کے منش (General will of the People) کو حاصل هوتا هے ، نه هي کسي خاص فرد کور یه حق صرف خدا کرو حاصل هوتا هے جس کی عملی مظمر اس كى رتاب هوتى هے \_ اس سے يه بھى واضح هے كه اس نظام سيـں كسى كمو خدائى اختیارات ( Divine Rights ) بھی حاصل نمیں ہوتے ۔ اس میں سب سے بڑی اتھارٹی بھی قوانین خداوندی کی اطاعت کرتی ہے۔ خدا کے نام پر اپنا حکم نہیں چلاتی۔ چنانچه خود نبی اکرم م کے متعلق ارشاد ہے کہ واتقبیع ٰ سا یدُو حلی اِلیّٰیکت … خدائی اختیارات کا تصور فرآنی نظام سے کسقدر دور ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیہر که حب رسول الله على وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رض خلیفه سنتخب هوئ تو کسی نے انہیں خلیفةاللہ کمه کر پکارا ۔ اس پر آپ نے اُسے فوراً ٹوک دیا اور کما که میں خلیفةالله نمیں - خلیفةالرسول هوں - خود رسول الله نے بھی کبھی اپنے آپ كو خليفةالله نهيں كما ـ اسلامي حكومت وانين خداوندي كو عملًا نافذ كرنے والي اور بندوں کے متعلق جو ذمه داریاں خدا نے اپنراوپر لرزکھی هیں انهیں پوراکرنے

والی هوتی هے ـ خدا کی قائمقام نہیں هوتی ـ خدا کی قائمقاسی کا تصور تھیا کریسی کا پیدا کردہ هے جو قرآن کی رو هے باطل هے ـ

چونکہ قرآن کریم کی آخری کتاب ہے اور اسے همیشہ کے لئے تمام نوع انسان کا ضابطه عیات قراردیا گیا هے ۔ اس لئے اس میں غير متبدل إصول (بجز چند مستثنیات ) صرف اصولی قوانین دیئر گئے ہیں۔ ان کی جزئیات متعین نہیں کی گئیں ۔ ان اصولوں کے متعلق کہدیا کہ یہ همیشه كے لئے غير متبدل رهينگے۔ 'وتمعت كليمت 'ربي عك صد قا وسعد لا كا المنبتدل لكلماته, وهو السقميع العليم (١٦٠) " تيرے رب كى بات عدل اور سجائى كى حيثيت سے مكمل هو گئى - اس كى بما توں (قوانين ) كو كوئى بدلنس والا نميں ( اس لئر کہ یہ قوانین معاذاللہ کسی اندھی قوت یا بسر خبر انسان کے بنائے ہوئر نہیں۔ یہ اس کے متعین کردہ ہیں جو) سب کچھ سننہ والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے،،۔ ان هي "كلمات الله" (قوانين خداوندي) كوغير متبدل اصول ( Un-Alterable Principles ) یا مستقبل اقدار (Permanent values) کمتر هیں - ان میں کسوئی ردوبدل نمیس کر سکتا۔۔۔کسی پارٹی کی اکیاون آراء تو ایک طرف ، پوری ندوع انسانی کی سو فیصدی آراء بھی ان میں کسی قسم کی کمی بیشی یا ردوبدل نہیں کر سکتیں -انہی غیر متبدل اصولوں کو حدوداللہ کہا جاتا ہے۔ اسلاسی نظام کی سرکری اتھارٹی کا فریضہ یہ موتا ہے کہ وہ ان حدود ( Boundary Lines ) کے اندر رھتے هوئے ، افراد مملکت کے مشورے سے اپنے زدانے کے تدقیاضوں کے مطابق ، جزئی نظام الحكام مرتب كسرے - يمسى وه فسريضه هے جس كى ادائيگى کے لئے رسول اللہ م سے کہا گیا کہ و کشیاو ر مدم فی ا الاسر ( ان معاملات میں لوگوں سے مشورہ کیا کر'' ۔ قرآن کریم اس مشاورت کی کوئی خیاص شکل تجویدز نہیں کرتیا۔ اس کے لئے اسلامی مملکت، اپنے زمانے کے تقاضے اور اپنے حالات کے مطابق ، جس قسم کا انتظام سساسب سمجھے تجوینز کرلے ۔ قرآن کریم کا مقصد صرف مشاورت سے ہے ، مشاورتی مشینری سے نہیں۔ اس سے ظاھر ہے کہ اسلامی نظام سیاست میں قاوانین سازی کے اختیارات ، قارآن کاریم میں بیان کاردہ غیر متبدل اصولوں کی چاردیاوای کے اندر محدود ھونگے۔ یہ چاردیواریغیرمتغیر رھیگیاوراس کےاندر اُمت کو اختیار ھوگاکہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اپنے لئے خود جزئیات متعین کرے۔ اس سے آپ نے یہ بھی دیکھلیا کہ اس نظام میں نہ تو انسانوں کوایسے غیر محدود اختیارات دے گئے ھیں کہوہ اپنی من مانی کرسکیں اورنہ ھی ان کی آزادی کواس طرحسلب کرلیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے متعلق کچھ سوچ ھی نہ سکیں ۔ اس نظام میں است کی حیثیت فٹ بال کے میدان میں ٹیم کی سی ھوتی ہے کہ وہ میدان کی چاردیواری حیثیت فٹ بال کے میدان میں ٹیم کی سی ھوتی ہے کہ وہ میدان کی چاردیواری تعاون سے زندگی کے بال کو اس کے گول (نصب العین) تمک لیے جائیں ۔ اور باھمی تعاون سے زندگی کے بال کو اس کے گول (نصب العین) تمک لیے جائیں ۔ یہ ہے توانی جمہوریت کا صحیح تصور۔

جیسا که هم نے پہلے کہا ہے ، یه نظام سب سے پہلے نبی اکرم میں متشکل فرمایا۔ لیکن چونکه یده کروئی عارضی نظام نہیں تھا بلکه اسے تمام نوع انسان کے لئے همیشه کے لئے تجویز کیا گیا تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے اس کی صراحت کر دی که یده نبی اکرم کی وفات کے ساتھ ختم نہیں هو جائیگا۔ سورة آل عمران میں فے —

رسول الله کی اِ قَبَلُه الرسُّسُلُ مَ اَفَا نَ سَاتَ اَوْ قَتْلُ وَاللهِ کَلُمْ وَاللهِ کَلُمْ اللهِ کَلُمْ وَفَاتَ کَ بعد الرسُّسُلُ مَ اَفَا نَ سَاتَ اَوْ قَتْلُ وَفَاتَ کَ بعد اِنْقَلَبُمُ عَلَى آعَتْقَابِكُمْ مَ لَا سَلَّمٍ )

محمد بجزایں نیست کہ اللہ کا پیغمامبر ہے۔ اس سے پہلے ہی بہت سے پیغمبر ہو گذرے ہیں۔ سو اگر یہ (کل کو) وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر اپنی قدیمی روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟

چنانچه است سے کہه دیا گیا که تم نے ، رسول الله على وفات کے بعد ، اس نظام

کو اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جانا۔ یعنی قرآن کی متعین کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رھتے ھوئے ، باھمی مشاورت سے ، جزئیات کا تعین کرتے ھوئے ۔ اسی نظام کی حامل امت کے متعلق کہا گیا ہے کہ و آمٹر ہم شوری بیا ہمی مشورہ سے طے پاتا ہے ۔ اسی اسلامی جمہوریت ہے ۔ اس جمہوریت میں ۔ اس جمہوریت میں ۔

- (i) نہ تو مغربی ڈیماکریسی کے مطلق اختیارات ہیں ، جس میں کوئی
  اصول غیر متغیر اور کوئی قدر مستقل نہیں ۔ اس میں برسراقتدار
  بہارٹی کی اکثریت جو قوانین چاہے بنائے ۔ جب جی چاہے ان میں رد
  و بدل کردے اور جس وقت چاہے انہیں منسوخ کردے ۔
- (ii) نہ ہے اس میں ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک فرد قوت کے زور پر ہر ایک سے اپنا حکم منواتا چلا جائے۔
- (iii) نه هی اس میں تھیا کے ریسی ہے کہ کسی فرد یا جماعت کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھا جائے ۔ اس میں مذھبی پیشواؤں کا وجود هی نہیں هوتا ۔ اور
- (iv) نه هی اس میں یہودی شریعت کی سی جکٹ بندی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملہ کے لئے بھی غیر متبدل ، ابدی قانون موجود هو اور اس 'د لوھے کے جوتے '' سے پاؤں باهر نکالا هی نه جا سکے مستقل ضمانت اس نظام سیاست میں هر فرد انسانیه کو ایسے مستقل حقوق مستقل ضمانت حاصل هوتے هیں جنہیں کوئی تبدیل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ حکومتیں قائم هوتی رهیں اور بدلتی رهیں۔ افراد آتے رهیں اور جاتے رهیں۔ لیکن اس مملکت میں بسنے والے شہریوں کو (خواه وہ غیدر مسلم هوں یا مسلم) جو حقوق خدا کی طرف سے مل چکے هیں ، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں هو سکتا۔ کتنی بڑی ہے یه ضمانت جو کسی مملکت میں افراد انسانیه کو خاصل هو اور کتنا کتنی بڑی ہے یه ضمانت جو کسی مملکت میں افراد انسانیه کو خاصل هو اور کتنا

میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لئے اس مملکت کا ہر شہری ارباب بست و کشاد کی طرف سے بار بار یہ اعلان سنے گا کہ

کلمئه شہادت کے معنی! اسلی اسکی شہادت دیتا ہوں۔ میں دنیا کو پکار کر سنائے دیتا ہوں۔ میں دنیا کو پکار کر سنائے دیتا ہوں۔ کہ دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ اس کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں کہ کسی انسان سے اپنا حکم منوائے۔ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس میں کوئی اور شریک نہیں۔

اس میں اگر کوئی اور شریک ہو سکتا تھا تہو خداکا رسول ہو سکتا تھا ، جس سے بلند تر ہستی کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا لیکن !

آشٹھکہ اُن میکنہ اُن میکنہ اُن میکنہ اُن میکنہ اُن کے در سے اُنہ کے اُنہ کا میکنہ اُن میکنہ اُن کے در سے اُنہ کے اُنہ کا میکنہ اُن کے در سے اُنہ کے در سے در سے اُنہ کے در سے در سے در سے اُنہ کے در سے در سے در سے اُنہ کے در سے در

میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں۔ دنیا کو پکار کر سنائے دیتا ہوں کہ محمد محمد اس کا عبد (بندہ۔محکوم) اور اس کا پیغامبر فے۔

اور جب دنیائے انسانیت کی بلند ترین هستی کی یه پوزیشن هے تو کسی دوسرے انسان کو اس کا حق کب حاصل هو سکتا هے که وه انسانوں کو اپنا محکوم بنائے ۔ نه رسول اللہ کے کسی انسان کو اپنا محکوم بنایا ۔ نه هم کسی انسان کو اپنا محکوم بنایا ۔ نه هم کسی انسان کو اپنا محکوم بنا سکتے هیدں ۔ حضور کے خود بھی احکام خداوندی کی اطباعت کی اور دوسروں سے بھی انہی احکام کی اطباعت کرائی ۔ آپ کے کے اسوہ صدنه کے اتباع میں همارا فریضه بھی یہی ہے کہ هم خدا کے قوانین کی خود بھی اطباعت کریں اور دوسروں سے بھی انہی احکام کی اطاعت کرائیں ۔

لوگ اکثر پوچھا کرتے ھیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک فقرہ

4:

y

میں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اس کا کامہ طیبہ ۔ یعنی اس امر کا اعلان کہ اطاعت و محکومیت صرف قوانین خداوندی کی ہے ۔ اور کسی کی نہیں ۔ و اَیْنَ اُولُ الْمُسْلِمِیْنَ ( اَلْمُسْلِمِیْنَ ( اَلْمُسْلِمِیْنَ ( اَلْمُسْلِمِیْنَ ( اَلْمُسْلِمِیْنَ ( الْمُسْلِمِیْنَ )

امن مقام پر یقیناً آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ اُن اصوالوں کا تعارف کرایا جائے جنہیں قرآن کریم غیر متبدل قرار دیتا ہے اور ان اقدار کو سامنے لا جائے جنہیں وہ مستقل اور مطلق ( Permanent and Absolute ) ٹھہراتا ہے اور جز کے نفاذ کے لئے اسلامی مملکت وجود میں آتی ہے۔ ان اقدار کی فہرست طویل ہے جسے ضمناً پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتی ہے جسے ہم کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ لیکن اس غرض کے لئے کہ ان اقدار کا کچھ نہ کچھ تصور (Idea) ذہن میں آجائے ، ہم یہاں (تمثیلاً) دو چار کا ذہر کئے دیتے ہیں۔

پہلی مستقل قدر ۔ تکریم آدمیت او کیقد کر آمنا بنی ادم در ادم یہی ہے کہ جس مستقل قدر ۔ تکریم آدمیت او کیقد کر آمنا بنی ادم درانی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ ، محض انسان ہونے کی جہت سے ، یکساں طور پر واجب التکریم ہے ۔ اس میں رنگ ، نسل ، زبان ، ملک ، قوم ، مذہب ، حسب ، نسب ، امارت ، افلاس وغیرہ کی کوئی تمیز نمیں ۔ ہر انسان ، به حیثیت انسان ، عزت کا ستحق اور تعظیم کا سزاوار ہے ۔ اس اصول کے بنیادی قدر ہونے کے سعنی یہ ہیں کی اسلامی مملکت نہ کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہے اور نہ معاشرہ میں ایسا نظریه رائج ہونے دے سکتی ہے جس کی رو سے کوئی انسان (پیدائشی یا پیشہ وغیرہ کی) اضی نسبتوں سے شریف یا ذلیل تصور کیا جائے ۔ معاشرہ میں عزت کے مدارج ، جوہر ذان کے مطابق متعین ہوں گے (و کیک سے در جائے میمائی عمیاء والے ۔ آئے)

(۲) کمام انسانوں کو پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب العزت سمجھنا۔ مرایک کے لئے اس کی صلاحیتوں کی نشو و کما کے لئے یکساں مواقع سمیا کرنا اور سمی و عمل کے لحاظ سے ان کے مقامات و مدارج کا تعین کرنا ۔ کسی کے حقوق و

واجبات (Dues) کو سلب نه کرنا اور تمام امور کے فیصلے قانون کے مطابق کرنا، دو سری مستقل قدر \_ عدل جو سب پر یکساں طور پر نافذ هو، عدل دوسری مستقل قدر مے عدل کے متعلق کما گیا ہے که اِن الله یا اُسُر بالاعدال . . . . . (۱۲) در الله عدل کا حکم دیتا ہے ، ۔ اسلامی مملکت عدل کا راستہ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتی ۔

(س) بعض اوقات (مثلاً کسی پیدائشی نقص یا حادثات کی وجه ہے)
ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی استعداد میں مستقل طور پر کمی وقع
ہو جاتی ہے جس کی وجه سے وہ دیگر ہم عصر افراد سے پیچھے رہ جاتا ہے ۔ اس کی
اس کمی کو پورا کرنا احسان کہلاتا ہے ۔ اس لئے قرآن کریم نے جہاں عل
اس کمی کو پورا کرنا احسان کہلاتا ہے ۔ اس لئے قرآن کریم نے جہاں عل
تیسری مستقل قدر \_\_ احسان
غیر متبدل اصول قرار دیا ہے ۔ چنا نچہ جو
آیت پہلے در ج کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اِن اللہ یا میر بالعدل و
والا حسان اللہ عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے ۔ احسان کے معنی
ہیں حسن قائم رکھنا ۔ توازن برقرار رکھنا ۔

چوتھی مستقل قدر \_ دشمن سے عدل کے متعلق قدران کے متعلق قدران کے دیا ہے کہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ صرف '' اپنوں '' کے ساتھ ھی نہیں کیا جائیگا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی علی کیا جائے گا۔ ارشاد ہے و کلا یہ بخر منتکئم شنتان قدوم ہے علی آتلا تعدد لوا ۔ اعد لدوا ہُو آقدرب سی للتیقوی (ہ)''کسی قدوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کردے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ھر حال میں عدل کرو۔ یہ روش تقویل سے زیادہ قریب ہے''۔ یہ بھی قرآن کریم کی 'روسے ایک مستقل قدر ہے۔ روش تقویل سے زیادہ قریب ہے ''۔ یہ بھی قرآن کریم کی 'روسے ایک مستقل قدر ہے۔ (م) عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ھر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے اور ھر شخص اپنی ذمہ داری خود جواب دہ ھو۔ اس کے لئے قرآن کریم نے کہا اور ھر شخص اپنے اعمال کے لئے خود جواب دہ ھو۔ اس کے لئے قرآن کریم نے کہا

پانچویں مستقل قدر۔ کہ وکا تیز ر واز ر ہ وزر اُخری (ملا)

('کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ

اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ نہیں اٹھائے گا''۔ یہ قرآن کا بڑا جامع اصول ہے جس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبہ پر ہوسکتا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل قدر ہے جس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا۔

(٦) هم پہلے یہ بتا چکے هیں کہ قرآن کریم کی رو سے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ یہ بھی ایک غیر متبدل اصول ہے۔ ہر ایک کوقانون کی اطاعت کرنی ہوگی لیکن کوئی بھی ایسا قانون وضع نہیں کیا جاسکے گا جو خداکی مقررکی ہوئی مستقل اقدار سے ڈکرائے۔

مستقل اقدار کے مطابق حکومت قائم کرنا کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں پوری کی پوری اُست شامل ہوگی۔ اسی مقصد کے لئے قرآن کریم چھٹی مستقل قدر نظم و نسق لے کہا ہے کہ کنتہ م خیدر اُسلّة میں ہو ایک شریک ہوگا انکر جت للنقاس تا انگر وُن میں ہو ایک شریک ہوگا بیالنم عثر اُلگ فی عن الک ننگر

... ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ''تم ایک بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسان کی بھلائی کے لئے باہر لایا گیا ہے ۔ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم سب کو قانون خداوندی کے سطابق چلنے کا حکم دو اور قانون کی خلاف ورزی سے روکو''۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں ۔ ایک تسویہ کہ اسلامی حکومت تمام افراد کی مشتر کہ اسانت ہوگی ۔ اور دوسرے یہ کہ اسانت کی ہستی کی وجہ 'جواز ( Justification for Existance ) یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نوع انسان کی بھلائی ہو۔

(ے) حکومت چلانے کا فریضہ تو تمام اُمت کا مشتر کمہ ہوگا لیکن اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اسور نظم و نسق صرف اِن لوگوں کے سپرد ساتو یس مستقل قدر اِمانات کئے جائیں جو ان کے اہل ہوں ۔ اِنَّ اللهُ نااهلوں کے سپرد نه کرو الله اُلی اَهدیها . . . . (﴿ اَهُ اِنَّه تمہیں اِسَ

ام کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم اسانات کو ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں''۔ یہ بھی ایک مستقل قدر ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں کیاجاسکتا۔

(۸) قرآن کریم کی روسے اسلامی مملکت کی ذمه داری هوتی هے که وہ تمام آٹھویں مستقل قدر رزق افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچائے اور انہیں اس کی ضمانت دےکه نَحْنُ کی ذمه داری نُرْزُقُکُم وَ ایسًا هُم ( اُرَدِ) ''هم تمهارے

رزق کے بھی ذمه دار هیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ''-

یہ بھی ایک بنیادی حق ہے جو تمام افراد مملکت کے یکسل طےور پر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مملکت میں بدنظمی یا بے انصافی کی وجہ سے ایک فرد بھی بھوکا رہ جائے تو وہ مملکت اسلامی نہیں کہلاسکتی ۔

(۹) یه ظاهر هے که اس نظام سیاست کی ابتداء کسی ایسک خطه مرمین رمین حب الوطنی کا جذبه سے هوگی جس کی حفاظت تمام افراد مملکت کا اولین حب الوطنی کا جذبه فرارپائے گا۔ لیکن قرآن کریم کا منتہا یه هے که اس نظام کو تمام عالم انسانیت تک پهیلا دیا جائے ۔ اس لئے که اس کی روسے تمام انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد هیں ۔ کان النقاس اُسقة وَ احد وَ الله عالمگیر انسانی برادری کے افراد هیں ۔ کان النقاس اُسق واحده هیں ' ۔ اس کا عالمگیر انسانی برادری استانی اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر خود بخود اس طرح پھیلایا جائے که نوع انسانی اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر خود بخود اس اختیار کرتی چلی جائے ۔ وہ اسے جبراً کسی سے نہیں منوانا چاهتا ۔ اس لئے که اس اختیار کرتی چلی جائے ۔ وہ اسے جبراً کسی سے نہیں منوانا چاهتا ۔ اس لئے که

لا اکر اه فی الد بن کے معاملہ میں کی جاسکتی''۔ اس کی طرف سے پیش کردہ مستقل اصول ہے ۔ جو لوگ اس نظام ِ زندگی کو اپنانے چلے جائیں گے ، وہ ایک امت کے فرد بنتے جائیں گے ۔ جو اس کے خلاف کوئی دوسرا نظام تجویز اور اختیار

کریں گے وہ دوسری قوم کے افراد ہوں گے۔ قرآن کریم کی رو سے قومیت کی تشکیل قومیت کی تشکیل سے قومیت کی ایسک مستقل اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح آئیڈیا لوجی کی رو سے وہ چاھتا ہے کہ تمام انسان رفتہ رفتہ ایک

قانون کے تابع آکر وحدت انسانیت کی زندگی بسر کریں ۔ انسانی ھیئت اجتماعیہ کی یہی وہ شکل ہے جسے عملی پیکر میں دیکھنے کے لئے مغرب کے مفکرین اور مدبرین اس قدر آرزو مند ھیں ۔ چنانچہ پروفیسر کسوین اپنی اس کتاب کے آخری باب میں (جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے) لکھتا ہے۔

دنیا کے مصائب کا جو حل سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک عالمگیر مملکت کی تشکیل کی جائے۔ (صفحہ ۲۲۰)

مسٹر (Emery Reves) جس نے (The Anatomy of peace) کے عنوان سے ایسکی مختصر لیکن بڑی جامع اور فکر انگیز کتاب شائع کی ہے، کہتا ہے۔

المگیر نظام دنیا کے ساسنے پیش ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو وہ وہ وں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو (وہ تو خود قوموں کا پیدا کردہ ہے)۔
وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم کے نظریہ نے انسانی معاشرہ میں ایک فساد برپا کر دیا ہے ۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نیشنلزم، خواہ وہ انٹرنیشنلزم ہی کیوں نہ بن جائے، اس کا حل دریافت کر سکے۔ اس مسئلہ کا حل انسانی عالمگیریت ہے۔ یعنی ایک ایسا عقیدہ یا تحریہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قہومیت اور بین الاقوامیت کی سطح سے بلند ہو کر خالص انسانی سطح پردنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہے۔ (صفحہ ہم ہ م)

مسٹر (Reves) دوسرے مقام پر لکھتا سے۔

کھلے کھلے الفاظ میں ، بیسویں صدی کی قیامت خیزیوں کے

بعد، انسان لامحاله اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کرہ ارض کسو کسی ایک اقتدار کے تابع لانا ضروری ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جمہوری انداز سے اس اقتدار واحد کی تشکیل کسریں ۔ اس کے لئے اسے ان بنیادی اصولوں کا اعلان کرنا چاہئے جن پر یہ اقتدار متشکل ہوگا۔ اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیئے تاکہ یہ مقصد خوں ریزی کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیئے تاکہ یہ مقصد خوں ریزی کے بغیر حاصل ہو جائے ۔ اگر اس مقصد کا حصول اس طرح مکن نہ ہوا تو پھر تاریخ کا فولادی ہاتھ مجبور کر دے گا کہ ہم اور خونریزی کریں اور آج سے زیادہ طاقتور جماعت باقی دنیا ضرب وضع کریں تاکہ سب سے زیادہ طاقتور جماعت باقی دنیا کو سغلوب کرکے وحدت اِقتدار قائم کر لے ۔ (صفحہ سم میر)

جس '' اقتدار واحد '' کے لئے مسٹر (Reves) کا دل اس قدر مضطرب و بیقراو ہے (اور دنیا کے ہر دل درد مند کو ایسا ہونا چاہیئے) اس کا اعلان آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے '' لااللہ الااللہ '' کے انقلاب آفریں پیغام کے ذریعے کر دیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے ، اس (کلمہ 'توحید ) کے معنی ہی یہ ہیں اقتدار واحد اقتدار واحد ' کسی انسان یا انسانوں کی اقتدار واحد ' کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کا نہیں بلکہ خدا کا ہو سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے یہ کہه کر سمجھایا تھا کہ بتاؤ ع آر باب شمتر سی یا ایک خدا کا اقتدار جو بڑی الاقتہ اللہ الکو احد وورش کی مالک ہے ؟ ' قرآن کریم کی روسے توحید کے معنی وحدت اقتدار کے قوتوں کا مالک ہے ؟ ' قرآن کریم کی روسے توحید کے معنی وحدت اقتدار کے قوتوں کا مالک ہے ؟ ' قرآن کریم کی روسے توحید کے معنی وحدت اقتدار کے آسر قبی ۔ اور شرک سے مفہوم ہے متعدد اقتدارات ۔ اسی کے لئے اس نے کہا تھا کہ آسر آلا تعذیر نہ کرو' ۔ اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام اختیار نہ کرو' ۔ اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام اختیار نہ کرو' ۔ اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام اختیار نہ کرو' ۔ اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام اختیار نہ کرو' ۔ اقتدار صرف اسی کا تسلیم کرو۔ اس کا یہ پیغام تمام نوع انسان کے نام

تھا۔ کسی خاص قوم ، ملک یا گروہ کے نام نمیں ۔ قتل یا یسھاالنساس ان کئنتہ م ف شتک رستن دینیی -ان سے کہدو کہ اے نوع انسان! جو نظام زندگی میں لایا ھوں اگر تمہیں اس کے سچا ھونے میں کوئی شک ھے تو ( میں تمہیں مجبور نہیں كرتا كه تم ضرور اسے اختيار كـرو ليكن) فـَلا َ آعـُبـُد ُ الَّذِيْنَ تَـعـُبـُد ُو'ن َ سنْ دُون الله \_ و الكن أعْبُدُ الله الَّذِي يَتَوَ فَشَكُم ۖ - ' مِين تو ان كا اقتدار ا تسلیم نہیں کر سکتا جن کا اقتدار تم ، خدا کو یہی توحید سے مطلب ہے چهور کر، اختیار کئر هو - میں تو صرف اسی خدائے واحد کا اقتدار تسلیم کرتا ہوں جس کی قوتوں کا یہ عالم مے کہ تمہاری موت وحیات تک بھی اُس کے اقتدار کے تبابع ہے ''۔۔و اُسرِ ثُن آن آکٹون مین الْمُؤْمِنيْنَ '' مجھے حکسم دیا گیا ہے کہ میں اُن لو گوں کے زمرے میں رھوں جو خدا کے اقتدار پر یقین محکم رکھتے ھیں ،، و آن اقیم و جُھے ک اللہ ینن حنيناً ولا تكنونن من المشركين (منام) الور مجه س کہا گیا ہے کہ تو، ہر طرف سے منہ موڑ کر ، اسی نظام ِ زندگی کو اپنا نصب العین بنا اور، مختلف اقتدارات کو اختیار کرکے مشرکین سیں سے ست ہوجا،، — یہی وہ وحدت اقتدار هے جواس عالمگیر نظام انسانی کی بنیاد بن سکتا هے، جس کا تصور پروفیسر (Harold Laski) کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا،جب اس نے کہا تھا کہ دنیا میں اس وقت انسانی حالت کا تقاضا یمی ہے کہ ایک عالمگیر نظام کی تشکیل کی جائے جس کے اراکین تمام دنیا کے افراد

( Human Rights- P. 91) - هول

اور جس کے متعلق مسٹر ( W. A. Gauld ) نے اپنے کتاب (Man, Nature and Time) میس لکھا تھا کہ

> مجھے تسلیم ہے کہ '' گھر اور وطن ''کا خیال سب سے پہلے همار ےسامنے آتا ہے لیکن ایک عالمگیر انسانی معاشرہ کی رکنیت کا تصور هماری نگاهوں سے اوجھل نہیں هونا چاهیئر .....

ابھی تک اسی عالمگیر نظام کا احساس کچھ زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ اس لئے اس کے متعلق زیادہ حسن ظن قبل از وقت ہوگا۔ لیکن یہ حقیقت ، کہ کم و بیش ہر ملک میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے دل میں یہ خیال کروٹیں لے رہا ہے، اس امر کی ضمانت ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ خیال عملی شکل اختیار کرلے گا۔ (صفحہ ۲۸۸ - ۲۸۸)

قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ایسا نظام آخرالا می دنیا میں قائم ہو کر رہے گا۔
خوں ریزی سے نہیں بلکہ ذھنی تبدیلی سے ، جو زمانے کے تقاضوں سے رفتہ رفتہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسٹر (Reves) کا یہ خیال غلط ہے کہ جدید قسم کے آلات حرب و ضرب سے کوئی ایک قوم ، باقی اقوام کو مغلوب کرکے، اپنا اقتدار واحد قائم کر لیے گی۔ اب جو آلات حرب وضرب ایجاد ہو رہے ہیں اگر انہیں جنگ میں استعمال کیا گیا تبو نہ قوم غالب باقی رہے گی نہ قوم مغلوب۔ پوری کی پوری نوع انسان تباہ ہو جائے گی۔ اس لئے وحدت انسانیت کا عالمگیر نظام، جو خدا کے اقتدار واحد کی بنیادوں پر استوار ہوگا، انسان کی داخلی تبدیلی سے ظہور سیں آئے گا۔ یہی قرآن بنیادوں پر استوار ہوگا، انسان کی داخلی تبدیلی سے ظہور سیں آئے گا۔ یہی قرآن رمین سے ہوگا۔ آخر وہ خطہ زمین پاکستان کیوں نہ ہو؟

اگر هم نے پاکستان میں قرآن کریم کے سیاسی نظام کو رائج کر لیا تو اس سے نه صرف هماری مشکلات هی کا حل مل جائے گا بلکه ساری دنیا کو اس جہنم سے نجات مل جائے گی جس میں وہ آج اس بری طرح سے گرفتار ہے ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احساس هم سے بھی پہلے مغرب کے مفکرین کے دلوں میں بیدار هو رها ہے ۔ چنانچه عصر حاضر کا نامور مورخ پروفیسر ٹوئن بی (A. J. Toynbee) اپنی کتاب (The World and the West) میں لکھتا ہے۔

مغرب میں بعض دوسرے تصورات بھی ھیں جن کا باعث فوزو فلاح ھونما مشکوک ہے۔ ان میں سے ایک ھماری نیشلنزم ہے۔

ترك اوربعض دوسر اسلامي اسلامك ممالك، نيشنلزم كرتصور سر بھی اسی طرح متاثر هوتے جا رہے هیں جس طرح اور مغربی تصورات سے۔ همیں اپنے آپ سے پوچھنا چاهیئر که جن مسلمانوں كامذهبي عقيده يه هے كمه تمام دنيا كے مسلمان بلا لحاظ اختىلاف نسل ، رنىگ ، زبان ، عادات وغيره ، محض مسلمان ھونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں بھی اگر نیشنلزم کا ایسا تنگ نظر عقیده رائج هو گیا تو دنیا کا حشر کیا هوگا؟... دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ کی جو حالت هـو جکی هے اس میں یاورپ کے اندر کم و بیش چالیس آزاد مملکتوں کا وجود ایک ایسا برا خطره هے جس کا کوئی علاج نمیس هو سکتا۔ (خود یورپ کی تباهی کا تو یه عالم هے لیکن ) یورپ کی تهذیب نے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا چئندھیا دیا ہے کہ وہ اس کے تصورات ِ حیات کو آنکھیں بند کئے اپنا نے چلے جارہے ھیں ۔ همیں کم از کم مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاهشے که وہ اپنے عالمگیر مؤدت و اخوت کے تصور کو چھوڑ کر یسورپ کا ایسا تنگ نظری تصور اپنے هال رائج نهیں کرینگے - ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسر تو انسانی فلاح کے لئر همیشه ضروری رها ھے لیکن اس ایشم کے دور سیس اس کی اھمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہوگئی ہے۔ (صفحه ۳۰-۳۱)

آپ نے غور فرمایا کہ یہ غیر مسلم مفکر و مؤرخ همیں کیا کہہ رها ہے؟ وہ کہہ یہ رها ہے اوہ کہہ یہ رها ہے اوہ کہہ یہ دھا ہے کہ ہم تمو قومیت پرستی کے عذاب میں ماخوذ هیں اس لئے کہ هارے پاس کوئی ایسی (آسمانی) روشنی نہ تھی جومحیح راستے کی طرف هماری را هنمائی کرتی ۔ لیکن تمہارے پاس تو (تیرہ سو سال سے ) ایک قندیل خداوندی روشن تھی جو زندگی کے هر دورا هے پر تمہاری را هنمائی کرے کے لئے کافی تھی ۔ پھر تمہیں کیا هو گیا کہ تم بھی هم اندهوں کے پیچھے لگ کر جہنم کے طرف چل پر ہے؟

تمہیں تو هماری راهنمائی کرنی چاهئے تھی اور بتانا چاهئیے تھا کہ انسانیت کی نجات و سعادت ، آئیڈیا لوجی کی بنیادوں پر عالمگیر بـرادری کی تشکیل سیں ہے ، نہ کے رنگ \_ نسل \_ زبان \_ وطن کے اشتراک سے قوسیت کے تصور پر! آئیڈیالوجی کی بنیادوں پر ملتت کی تشکیل ، ہمارے لئے کوئی نیا نظیریہ نہیں یہ تو دین کے ان اصولوں میں سے ہے جو خدا کی طرف سے اس زمانے سے ملنے شروع ہو گئے تھے جب انسان کے پہلے پہل وحی کی را ہنمائی کی ضرورت پاڑی تھی ۔ یہی وہ تصور تھا جس کی رو سے حضرت نموح یک یے بیٹے کے متعلق کے دیا گیا تھا کہ وہ باپ کے " اهل ،، سین سے نہیں ہے ۔ اسی کے مطابق حضرت ابراھیم علی اپنے والد (اور ساری قوم سے ) کہدیا تھا کہ اُن میں اور ان میں بعد و مغائرت کی وسیع خلیج حائل رھے گی جب تک یہ خدائے واحد کی سحکومی تسلیم نہیں کریں گے ۔ اسی نظریه کے مطابق حضرت لوط کی بیوی کا شمار بیگانوں میں کیا گیا تھا۔ پھر آخرالامر اسی اصول کے مطابق ، مکه کے رهنے والے قریش ، خود نبی اکر م م کے هم قبیله ( بنو ہاشم) بلکہ آپ <sup>و</sup> کے قریب ترین رشتہدار (حقیقی چچا وغیرہ )، اشتراک ِ رنگ ۔ نسل - زبان - وطن کے باوجود ، ایک الگ قوم کے افراد قرار دیئر گئر تھر اور حبش ے بلال رف روم کے صہیب رخ اور فارس کے سلمان رخ اپنی برادری کے اختوان - لیکن آج آسی دین کے نام لیواؤں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کہیں نسل کی بنیادوں پر جداگانہ قومیت کی تشکیل ہـو رہـی ہے۔ کہیں زبـان کے اشتراک سے علیحدگی کے دعو ہے کئر جارہے میں - کہیں وطنیت کی روسے قوم ترتیب پارھی ہے - هم یه کچھ کررھے ھیں اور غیر مسلم ھمیںمتنبہ کر رہے ھیں کہ تمہاری یہ روش تمہیں تبا ھیوں کی طرف لر جائیگی۔ تم اپنے ہاں عالمگیر برادری کے اُسی تصور کو عام کروجسے تمہارے دین نے انسانیت کی فوز و فلاح کے لئے تجویز کیا تھا۔

ظا هر هے که عالمگیر برادری اسی صورت میں قائم هو سکتی هے جب تمام مسلم ممالک اپنے هاں قرآنی نظام سیاست رائج کر لیں ۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ امکان پاکستان میں ہے۔ اس لئے که دوسرے ممالک میں کوئی نه کوئی نظام پہلے سے

رائج ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنے لئے کسی نظام کو تجویز کرنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئیے تو اِس وقت ساری دنیا کی آنکھیں پاکستان کی طرف لگسی ہوئی ہیں اور وہ اسے پکار پکار کر رہی ہیں کہ!

تماشہ کر اے محورِ آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں خدا کرے کہ سملکت ِ پاکستان دنیا کی اس حسین توقع کو پورا کر دکھائے جو اس نے اسکے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے ۔

يه انقلاب هو توبرا انقلاب هو

والسلام

ســ پرويىز

## دياليسوال خط

## اسلام آگے کیوں نہ چلا؟

آئے نکل گیا ہے ، آسی ناکام تجربے کے دھرانے کی کوشش کرنا حماقت ہے\*۔ دوسرا گروہ اس قدر بےباکی کی جرأت تو نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں بھی یہ خیال ضرور پیدا ھوتا ہے کہ اگر اسلام ایک حقیقت ثابتہ تھا اور اُس میں فی الواقعہ یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمانے کے بڑھتے ھوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتا ، تو وہ چند قدم چل کر مرک کیوں گیا۔ برابر آگے کیوں نہ بڑھتا گیا ؟ یہ خیال ان کے دل میں تعجب اور تشکیک کے ملے جدیات اُبھارتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ھوتا ہے کہ اسلام کی ابدی صداقت کے متعلق ان کے ایمان میں تزلزل واقع ھو جاتا ہے۔

گروہ یہ ہویا وہ، یہ سوال بہر حال ایسا ہے جس پر گہرے غورو فکر کی ضرورت ہے۔ اور جس کا اطمینان بخش جواب ، غیروں کے اعتراض کے مسکت جواب اور اپنوں کے شبہات کے ازالہ کا سوجب ہوگا۔ اس لئے تم نے اچھا کیا کہ اسے بلاتکاف پوچھ کر یہ موقعہ بہم پہنچا دیا کہ میں اپنی بصیرت ِ قرآنی کے مطابق اِس مشکل عقدہ کے واکرنے کی کوشش کروں۔ وما توفیقی الا بااللہ العلی العظیم۔

اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں ، خدا کے متعین کردہ ، غیر متبدل ، محکم اصول (قوانین ) کار فررسا ہیں جن کے مطابق یہ کارگہ عظیم و عجیب اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے ۔ کائنات کی ہر شے ، ان قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہے۔ و کہ اسلام سن ' فی السلام و السام و الا رُض ( الله ) ، 'کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے (قوانین کے سامنے) جھکے ہوئے ہیں، و ہے م ' لا یستیت کئیر و ن ( آیا ) ۔ 'نیه کیمیں ان قوانین سے سرکشی نہیں برتنے ' اسے 'کائناتی اسلام ' سمجھو۔ اس کے قوانین نه آج تک ناکام ثابت ہوئے ہیں ، نه تھک کر کسی مقام پر ' رک گئے ہیں۔ یہ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ۔ اور ان میں کسی قسم کا کوئی سقم یا خلفشار یہ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ۔ اور ان میں کسی قسم کا کوئی سقم یا خلفشار میں تم کوئی جھول نہیں پاؤ گئے' ۔ اسے ' تخلیق خداوندی میں تم کوئی جھول نہیں پاؤ گئے'۔

India wins Freedom - By. M. Abul Kalam Azad.

جس طرح خدا نے سلسله کائنات کے لئے غیر متبدل قوانین متعین کئے ہیں ،
اسی طرح اس نے انسانی دنیا کے لئے بھی ایسے محکم اصول اور مستقل اقدار (بذریعه وحی) عطاکئے ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے افراد اور اقوام ، زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ، آگے بے رہتے اور بلند ہوتے چلے جائے ہیں۔ یعنی انہیں ،
اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے رقسم کی شادابیاں اور سر فرازیاں حاصل ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں۔ لیکن انسان کوچونکه (دیگر اشیائے کائنات کی طرح ) مجبور پیدا نہیں کیا گیا ، اس لئے اُسے اس کا اختیار ہے که وہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے ان سے انحراف برت کر، اپنے خود ساختہ مسلک پرگمزن ہو۔ اول الذکر راستہ اسے عروج و ارتقا کی طرف لے اپنے خود ساختہ مسلک پرگمزن ہو۔ اول الذکر راستہ اسے عروج و ارتقا کی طرف لے جائے گا اور ثانی الذکر مسلک ، زوال و انحطاط کی طرف ۔

خدا کا تجویز کردہ نظام ِ زندگی ( الدین یا الاسلام ) تمام نوع انسان کی عمامے عالمگیر ربوبیت کی ضمانت دیتا ہے اور زمین کے دسترخوان پر بکھری ہوئی نعمائے خداوندی کو ہر ضرورت مند کے لئے یکساں طور پر کھلا رکھتا ہے ۔ لیکن یہ چیز ان لوگوں پر شاق گذرتی ہے جو اپنی قوت کے بل بوت پر ، رزق کے سرچشموں پر قابو پاکر ، دوسرں کو ان سے محروم رکھنے اور اس طرح ان سے اپنی من مانی کرانے کی فکر میں رہتے ہیں ۔ اس لئے یہ گروہ نظام خداوندی (الاسلام ) کی مخالفت کرتا اور خو و باطل کی کشمکش اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے حق و باطل کی کشمکش اور آن کے دیکھ لیا سلیم! کہ الاسلام کائنات میں بھی کار فرما ہے اور انسانی دنیا میں بھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ کائنات میں اس کی کہیں مخالفت نہیں ہوتی اور انسانی دنیا میں بھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ کائنات میں اس کی کہیں مخالفت نہیں ہوتی اور انسانی دنیا میں بھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ کائنات میں اس کی کہیں مخالفت نہیں ہوتی اور انسانوں کی دنیا میں اسکی مزاحمت ہوتی ہے۔

اب آگے بـڑھو ! تمہیں اس کا علم ہے کہ اگر بیج تندرست و توانا (صالح) ہو اور اسے ضروری سامـان ِ نشو و نما سل جائے تـو اس میں سے کـونیل پھوٹتی ہے اور آھستہ آھستہ اوپر کـو اُبھرتی ایک دن تناور درخت بن جاتی ہے ـ بالفاظ دیگر

يوں كہا جائے گاكه أس بيج ميں اس كى صلاحيت هوتى هے كه وه أوپر كو أبھرك اور اپنی منزل ِ مقصود تک پہنچ جائے ۔ جن ابدی *قوانین اور مستقل اقدار کا اوپ*ر ذكركيا گيا هے (اور جن كے مجموعه كا نام الاسلام هے ) قرآن كريم كہتا ہے كه ان میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ وہ تمام موانعات کو راستہ سے ھٹاتے ہوئے اوپر کو اُبھریں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہیں۔ اِلیہ یصعد اُ النكام القطتيب .... ( جم ) "ان خوشكوار نظريات حيات مين اس كى صلاحیت هے که وه "خدا کی طرف" اوپر کو اُٹھتے جائیں"۔ یعنی عروج و ارتقا کی وه آخری منزل، جسرخدا نے ان کے لئرمتعین کیا ہے، اس تک پہنچ کررھیں ۔ دوسرے الفاظ میں، حق میں اس کی صلاحیت اور قوت ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے اور اس طرح اپنے راستے پر چلتا جائے ۔ قرآن کریم اس بیاب میں کہتا ه بلُ أنتَذُ فُ بالدَّكَةِ عَلَى الْبَاطِلِ حق همیشه غالب رهتا ہے فَيَدُ سَعْهُ أَنَا ذَا هُو زَاهِق .... أَنْ فَي زَاهِ قَ ووهم حق کا باطل پر نشانه لگاتے رہتے ہیں تو حق باطل کا سـر تـوڑ دیتـا ہے اور اس طرح باطل شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے'' ۔ باطل راستے سے ھٹ جاتا ہے اور حق پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں چلر جاتا ھے۔

اس مقام پر تمہارے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہارا مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں باطل کا دور دورہ ہے۔ وہی ہر جگہ مسلط نظراتا ہے۔ حق کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ظلم۔استبداد۔ قہرمانیت۔بددیانتی دھوکا۔ فریب ۔ دنیا کے بازار میں انہی کا سکہ رواں دواں ہے۔ تو پھر ہم کیسے سمجھلیں کہ یہاں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے اور اس کشمکش میں حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اور باطل خاسر و ناکام میدان چھوڑ جاتا ہے؟ تمہارا یہ شبہ بجا ہے لیکن ایک غلط فہمی پر مبنی ۔ اس غلط فہمی کے رفع ہو جانے سے اس شبه کا ازالہ خود بخود ہو جائیگا۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کے متعین کردہ تصورات حیات میں اس کی صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ (اپنے زور دروں سے ) تمام موانعات کو راستے سے ہٹاتے

ھوئے آگے بـ ڑھتے چلے جائیں ۔ لیکن ان کی اس طرح آگے بڑھنے کی رفتار ( تمہارے اندازوں کے مطابق) بڑی سست ھے ۔ سورة اسکی رفتبار سست هو تی هے سجده میں فے ید بشر الا مدر سن السقماء التي الا رفض - الخدا ابنام كي تدبير سماس ارض كي طرف كرتا هي ،، یعنی خدا اپنی مشیت کے مطابق ایک اسکیم کی تجویز کرتا ہے ۔ اس کی یہ تجویے "عالم ام،، میں هوتی هے جو انتہائی بلندیوں پر هے - لیکن، اس اسکیم کو عملی تشكيل دينركے لئر، وہ اس كا آغاز پست ترين سطح سے كرتا ہے ـ جيسر وہ بيج جس میں شاہ بلوط کا تناور درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے ، پہلے مٹی میں دبایا جاتا هـ اس مقام سے اُس شاہ بلوط کی نمود کی ابتدا ہوتی ہے ۔ ثُمْ اَ يَعْدُرُجُ اِلَيْهُ ِ فِيْ يَوْم كَانُ مِقْدَارُهُ أَلْفَ مَنْتَه مِمَّا تَعَمُد وْنَ (٣٥) "پهروه اسكيم اس کی طرف اٹھتی ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب و شمار کے مطابق هزار برس کی هوتی ہے،، یعنی خـدا کی هر اسکیم (جو حق پـر سبنی هــوتی ہے) اپنــے نقطه تکمیل تک پہنچ کر رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راستے کے موانعات سے مغلوب ہو کر ناکام یا نا تمام رہ جائے۔ لیکن اس کی ترقی کی یہ رفتار باؤی سست هوتی ہے جس کی وجه سے وہ (بظاهر) آگے بڑھتی نظر نہیں آتی ۔ یه تـو پهر بھی مجرد حقائق(Abstract Truths )کیبات ہے ۔ نمود و ارتقاءکی رفتارتو محسوس،مادی اشیاء میں بھی ایسی غیرم ئی (Invisible) اور غیرمحسوس(Imperceptible) هوتی هے که آنکھ اسکا اندازہ نہیں کرسکتی۔ علم الارتقا (Organic Evolution) کے دا ہرین بتاتے ہیں کہ کسی ایک نسوع (Species) میں ذرا سی تبدیلی کے لئے لاکھ۔وں برس کی مدت درکار ہوتی ھے۔ یہ نہیں کہ ایک نوع لاکھ برس تک اسی حالت میں رہتی ہے اور پھر اُس میں یک لخت تبدیلی پیدا هو جاتی ہے ۔ نہیں! اس میں یـ تبدیلی بتدریج هـ و رهی هوتی هے لیکن اس کی رفتار ایسی غیر محسوس هوتی هے کمه اس تبدیلی کا احساس تک بھی نہیں ھو سکتا۔ کہیں لاکھوں برس میں جا کر، وہ تبدیلی مشہود شکل میس سامنے آتی ہے۔ یہ ہے " خدائی اسکیم " کی وہ رفتار جس کا ایک ایک دن

همارے حساب و شمار سے هزار هزار برس کا (اور قرآن کریم کے دوسرے مقام کے

مطابق ، پچاس پچاس هزار برس کا ) هوتا هے ۔ تم اس سست روی کا اندزه کرنا چاهو تو کسی پودے کے پاس بیٹھ جاؤ ۔ هفتوں ۔ مہینوں ۔ برسوں ۔ دن رات اس کے پاس رهو ۔ وہ اس دوران میں مسلسل آگے بڑھ رها هوگا لیکن تمہیں اس کا احساس تک بھی نه هو نے پائے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع هو رهی هے ۔ لو! مجھے یاد آگیا ۔ پچھلے سال جب تم یہاں تھے تو تمہاری گھڑی کی منٹوں کی سوئی گر گئی تھی اور صرف گھنٹوں کی سوئی رہ گئی تھی ۔ دن بھر گھڑی تمہارے سامنے رهتی تھی ۔ گھنٹوں کی سوئی ایک سے دو ، دو سے تین ، تین سے چار تک پہنچ جاتی تھی ۔ لیکن تمہیں احساس تک بھی نہیں هوتا تھا که گھڑی چل رهی ہے ۔

. 🗶 بياليسوال خط

حق و باطل کی کشمکش میں ، حق کا غلبہ اور باطل کی شکست ، اُس اَهستہ خرامی سے هوتی ہے جس میں ایک ایک دن کی مدت همارے حساب و شمار کے مطابق هزار سال کی هوتی ہے ۔ هم تاریخ کے کسی ایک دور کو لیتے هیں (جو دس بیس برس پرمشتمل هوتا ہے ) اور دیکھتے هیں کہ اس میں باطل کا دور دوره ہے ۔ اگر ہے ۔ اس سے هم اس نتیجہ پر پہنچ جاتے هیں کہ غلبہ باطل هی کا رهتا ہے ۔ اگر هم هزار سال کی تاریخ کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اُبھر کر سامنے غلبہ حق هی کا هو تا هے اُجائے گی کہ جہاں اور جب ، غدا کے متعین کردہ غلبہ حق هی کا هو تا هے اُجائے گی کہ جہاں اور جب ، غدا کے متعین کردہ نظام کا ڈکراؤ هوا ہے ، آخرالامی غلبہ خدائی اصول کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ نظام کا ڈکراؤ هوا ہے ، آخرالامی غلبہ خدائی اصول کو هوا ہے اور انسانی نظام ناکام رها ہے ۔ (اس کی مثالیں ذرا آگے چل کر تمہارے سامنے آئیں گی)۔

چونکه مسئله ذرا مشکل اور بات دقیق ہے ، اس لئے میں چاھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت تک کہا جا چکا ہے اسے مختصر الفاظ میں د مرا دوں۔ میں نے. کہا یہ ہے کہ

(۱) اسلام ان غیر متبدل اصولوں کا مجموعہ ہے جسے اللہ تعالی ٰ نے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے (بذریعہ وحی )عطا کیا ہے تاکہ ، اسکے مطابق زندگی بسر کرکے ، کاروان انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔

- (۲) مفاد پرست گروه ، اس ضابطه مخداوندی کی مخالفت کریے هیں اور اس طرح حق اور باطل میں کشمکش کا سلسله شروع هو جاتا ہے۔
- (٣) حق میں اس امرکی صلاحیت ہے کہ وہ باطل کو شکست دے کمر اپنی منزل کی طرف بڑھتا جمائے لیکن!
- (س) اس کی رفتار اتنی سست هوتی نے کہ اس کا ایک ایک دن همارے حساب و شمار کے مطابق هزار هزار سال کا هوتا ہے -

لیکن! اس کے ساتھ قرآن کریم کچھ اور بھی کہتا ہے ، اور وہ اس سلسله کی بڑی اھم کڑی ہے ۔ سورہ افاطر کی جمو آیت پہلے درج کی جا چکی ہے اس کا اگلا احصه يون ه اليه يتصفيد اسکی رفتار تیز کی جا سکتی ہے التكليم القطيف والعتمل السَّصالح يَرْفَعَهُ وُ (٣٥) و خوشكوار نظريات زندگي مين اس كي صلاحيت هوتي ه کہ وہ اپنے نصب العین کی طرف بلند ہوتے جائیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ انسان کے اعمال صالح کی تائید بھی شامل ھو جائے تو اس سے انھیں مزید ارتفاع (بلندی) حاصل هو جاتی ہے۔ اس سے سلیم! بات صاف هو گئی۔ بعنی قوانین خداوندی ، اپنی عام (سست) رفتار سے خود بخود چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ انسانوں کی کوئی جماعت انھیں اپنے ھاں عملاً نافذ کرتے معاشرہ کہ و ان کے خطوط پر متشکل کرلے ، تو ان کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ اور ان کے جو نتائج ہزار ہزار برس میں جا کر ظہور سیاں آنے تھے ، وہ دنوں کے اندر سامنے آجاتے هیں ۔ یوں سمجھو کہ عام حالات میں ، انسانی معاشرہ میں تبدیلیاں ارتقائی طور پر ( By Evolution ) نمودار هوتی هیں لیکن انسانی جماعت کی رفاقت سے یه تبدیلیاں ، انقلابی طور پر ( By Revolution ) ظہور میں آجاتی هیں - یا علم الارتقا کی اصطلاح میں یہ تبدیلیاں فجائی ارتقاء سے ( By Emergent Evolution ) نمودار هـو جاتی هیں -اس ضمن میس ایک اور نقطه بھی سمجھنے کے قابل ہے ۔ جب خدا کے ابدی حقائق اپنی عام رفتار سے جادہ پیما ہوتے ہیں تو ذھن انسانی عام طور ہـر

انهیں اپناتا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک تبدیلی نے ہزار ہرس میں جا کر نمبودار ہونا ہے تو اس طویل مدت میں ، ذہن انسانی کی سطح بھی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کسہ وہ اُس بلند تصور کو اپنا سکے۔ لیکن جب کسی خاص جماعت کے اعمال صالح سے یہ حقائق غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھ جائیں تو اس جماعت سے باہر کے انسانوں کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ وہ ان حقائق کے ہم دوش ہو جائے۔ اس لئے وہ حقائق ان انسانوں کے لئے غیر سانوس رہتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی بچے کی تعلیم کا سلسلہ جاری کے ریں اور اسے بتدریج آگے بڑھائے چلے جائیں تو وہ ایک دن نہایت آسانی سے ایم - اے کے مشکل ترین اسباق کسو سمجھ لے گا اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی مشکل سوال آگیا ہے۔ اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی مشکل سوال آگیا ہے۔ اس کا ذہن اسے اپنے لئے غیر سانوس پائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ اسے دس سال میں اس کا ذہن اسے اپنے لئے غیر سانوس پائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ اسے دس سال میں ایم - اے تک پہنچائیں تو شروع ہی سے اس کی تعلیمی رفتار کو (اسی نسبت سے) تیز ایم - اے تک پہنچائیں تو شروع ہی سے اس کی تعلیمی رفتار کو (اسی نسبت سے) تیز تر کرنا ہوگا جس کے لئے خاص انتظامات و اہتمامات کی ضرورت ہوگی۔

انسانی عقل کا طریق انسانی عقل کا طریق تجرباتی ہے۔ وہ (Trial and Error) سے کسی نتیجہ تک پہنچتی ہے۔ وہ ایک نظریہ وضع کرتی ہے۔ پھر اس پار عمل پیارا ہوتی ہے۔ سینکڑوں برس کے تجربات کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریہ نے صحیح نتائج پیدا نہیں کئے۔ اس طرح جب وہ نظریہ غلطانابت ہوتا ہے تو عقل انسانی دوسرا نظریہ وضع کرتی ہے۔ اس طرح پہیم تجربات کے بعد، کہیں صدیوں میں جا کہ وہ صحیح نظریہ تک پہنچتی ہے۔ اُس وقت یہ نظریہ اس کے لئے غیر مانوس نہیں ہوتا۔ اس تمام دوران میں ذھن اسے اپنا چک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، وحی خداوندی کی رو سے صحیح نظربات زندگی بیک وقت انسانوں کے پاس آجاتے ہیں. اس لئے انسانی ذھن کو ان سے مانوس کرنے کے وقت انسانوں کے پاس آجاتے ہیں. اس لئے انسانی ذھن کو ان سے مانوس کارے کے لئے خاص کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔

(اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی)۔

اس طویل تمہید کے بعد سلیم ! تم اصل سوال کی طرف آؤ۔ خدا کے ابدی قوانین (الاسلام) اپنی معمولی رفتار سے خراماں خراماں چلر آرھے تھر۔ جس حمد تک ذهن انسانی انهیں اپنا چکا تھا ، وہ اس حد تک ان سے سانوس تھا۔ ان کا باق حصه هنوز اس کی دسترس سے با هر تھا که اتنر میں ، سر زمین عرب میں ، نبی اکرم م کا ظہور قدسی ہوا۔ اللہ تعالے نے اپنے ابدی قوانین ( الاسلام ) کا مجموعہ بذریعہ وحی ا حضور ح كو عطا فرمايا ـ ان قوانين كا جو حصه هنـوز ذهن انسـاني ظهور اسلام کی دسترس سے باہر تھا ، حضور ع کے مخاطبین نے اسے اپنے لئے غیر مانوس پایا اور اس کی مخالفت شرو ع کر دی۔ آپ مے اپنی بر مشال تعلیم اور بے نظیر عمل سے انھیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ حقائق کس طرح شرف انسانیت کے ضامن اور ان کی فلاح و بہر۔ود کے کفیل ہیں۔جن سعید روحہوں نے، اپنے تعصب کے ایک طرف رکھ کے ، انھیں سمجھنر کی کیوشش کی ، ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور وہ حضور<sup>م</sup> سے متفق ہوگئر ۔ اس طرح مومنین کیجماعت حضور<sup>م</sup> کے گـرد جمع ہوتی چلی گئی ـ اس جماعت کے اعمال صالح ( تعمیری پـروگـرام ) نے خدا کے ابدی حقائق کی رفتــار میں تعجب انگیز تیزی پیدا کــر دی اور دیکھتر ہــی دیکھتے ان سے ایسے محیرالعقول نتائج مرتب ہو کر سامنے آئے کہ تاریخ کے اوراق میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ یدہ کچھ کسی مافوق الفطرت یا غیدر معمولی اسباب کی روسے ظمور میں نہیں آیا تھا۔ یہ خدا کے اسی ابدی قانون کے سطابق ہوا تھا جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ النیام یصنعند التکام القطیعب و النعامال الصقاليج عبر فاعمه على خوشگوار نظريات حيات النسر زور درون سے أس كى طرف اٹھتر چلے جاتے ھیں اور (انسانوں کے ) اعمال صالح انھیں ترفع (بلندی ) عطا كر ديتر هيں - يه سب كچه اس جماعت كے اعمال صالح كى رو سے هوا تها جنهوں نے ان قوانین کی رفتار میں ایسی غیر معمولی تیزی پیدا کر دی تھی کہ ان کے جو نتائج کمیں ہزار برس میں جا کر محسوس طور پر سامنر آنے رفتار میں تیزی تهي وه چند دنول مين مشهود هو گئر -

اگر یه سلسله اسی طرح سے قائم رهتا تو یه حقائق اسی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے چلے جاتے ( او سوچو سلیم ! کہاس طرح انسان اس وقت تک کہاں پہنچا ہوتا؟) لیکن تھوڑے ھی عرب بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسانی جماعت کے اعمال صالح ان حقائق کے ماتھ نے رہے - لہذا ان حقائق نے پھر اپنی سابقہ (معمولی) رفتار سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ تھوڑا سا زمانہ جس میں ان حقائق کے نتائج انسانی حساب و شمار کے مدابق سامنے آگئے تھے ، وہ زسانمہ ہے جس کے متعلق دنیا کے مؤرخین اور مفکرین یه کمتے هیں که اسلام صرف اس وقت تک کامیاب رها ۔ اس کے بعد ناكام هو گيا۔ دلانكـ جو كچھ في الحقيقت هـؤا وه صرف اس قدر هے كـ اسلام اپنی معمولی رفتار ( مزار هزار برس کے ایک ایک دن ) سے چلا آرھا تھا۔ درمیان میں اسے خمارجی قدوت مل گئی جس سے اس کی رفتار بهر وهي آهسته خرامي میں غیر معممولی تیزی پیدا هو گئی - بعد میں وه خارجی قوت الگ ہوگئی اور اسلام پھر اپنی سابقہ رفتار سے چلنے لگ گیا۔ بالفاظ دیگر ، نم ر اپنی معملی رفتار سے بہہ رهی تھی ۔ ایک مقام پر ٹھو کر ( Fall ) کی وجمه سے اس کی رفتا غیر معمولی طور پسر تیز هو گئی ۔ جب یمه خارجی تحرک (Impetus) ختم هو گیا تو وه پهر اپنی سابقه رفتار سے بہنے لگ گئی۔ یــه کمنــا کے نہر صورف اتنے وقت تک بہتی رھی جب تک اس کی لہروں سے اس کی رفتار محسوس طور پر نظر آتی تھی اور اس کے بعد وہ جوئے رواں کی بجائے ساکت و ساکن جـوهر بن گئی، کم نگمی کی دلیل ہے۔

چار اہم شقیں ہے قابل ہیں۔ حار اہم شقیں کے قابل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وہ کیا چیز تھی جس سے اُس خاص دور میں انسانوں کی ایسی جماعت پیدا ھو گئی جس کے اعمال صالح ، خدائی قوانین کے لئے اس قدر تحرک کا سوجب بن گئے؟

<sup>(</sup>٢) بعد مين وه چيز باقي کيون نه رهي؟

- (٣) اگر وہ چيز باقی نہيں رہی تھی، تو بھی اُس زمے کے عام انسانی ذھن نے ان بلند حقائق کے اپنا کیوں نہ لیا؟ اور
- (س) اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قوانین خداونہ دی ، بعد میں پھر اپنی سابقہ رفتار سے چلنے لگ گئے اور اب تک چلے جا رہے ہیں۔ بعنی یہ نہر ، جوئے رواں ہے۔ ساکن جوہڑ نہیں جو ایک مقام پر رک کر کھڑی ہوگئی ہو اور آگے چلنے کے قابل نہ رہی ہو۔

یہ سوالات ایسے ہیں جـو بڑے گہرے غـورو تدبر کے محتـا ج ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اسے بڑی تِـوجـه سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔

سب سے پہلے شق اول کو لو۔ یعنی اس سوال کو کہ وہ کیا چیز تھی جس سے اُس خاص دور میں انسانوں کی ایسی جماعت پیدا ھے گئی جس کے اعمال صالح سے خدائی قوانین کو ایسی تقویت (Momentum) مل گئی۔ یہ چیز سلیم! بڑی صاف اور سیدھی تھی۔ قرآن کریم نے اسے چند الفاظ میں بیان کر دیا ھے، نظام تعلیم و تربیت جمال کہا گیا ھے کہ نبی اکر، کا طریق عمل یہ نظام تعلیم و تربیت تھا کہ یتنگوا علیہ گئے۔ ایستا و یکز کشیہ م الکیتاب و الاحیکہ آء ایستا ہے۔ اس روگرام کے تین حصے و یہ کہ آپ اوگوں کے سامنے قرآن کریم پیش کورتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی جتی تھی ان کے سامنے قرآن کریم اور خالص قرآن کریم پیش کیا جانا تھا۔ اس بی انسانی خیالات، توران کریم اور خالص قرآن کریم پیش کیا جانا تھا۔ اس بی انسانی خیالات، کی طرف سے قرآن کریم ملتا تھا اور اسی کو لوگوں کے سامنے بیش کیا جاتا تھا۔ یہ دعوت علی اجمال بیش کیا جاتا تھا۔ یہ دعوت علی اجمال بیش کیا جاتا تھا۔ اس نے مامنے بیش کیا جاتا تھا۔ یہ دعوت علی ایک الیہ یہ کیا ہوئی و میں انسانی خدی طرف دعوت علی ایک اللہ علی ایک ہوئی آنا و مین انتہ تھا۔ دو مین انتہ تھی خدی کی طرف دعوت علی ایک اللہ علی ایک ہوئی آنا و مین انتہ تھی خدی کی طرف دعوت علی وجہ البصیرت دیتے ھی ، '۔ یعنی قرآن کریم کو دلائل و برافین اور علم و بصیرت وجہ البصیرت دیتے ھی ''۔ یعنی قرآن کریم کو دلائل و برافین اور علم و بصیرت

کی بنا پر پیش کیا جاتا تھا۔اسے نہ معجزات کے زور سے منـوایا جاتا تھا،اور نـہ ہی کسی کے سر پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

جولوگ اس طرح علی وجه البصیرت (دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ) قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کر لیتے ، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسله شروع هو جاتا۔ نبی اکرم انهیں سمجھانے که خدا کے احکام و قوانین (الکتاب) کیا هیں اور ان کی غرض و غایت (الحکمته) کیا۔ اس طرح انهیں الاسلام کے غیر متبدل اصواوں کی روشنی میں ، اپنی عقل و فکر سے کام لینے اور پیش آمدہ معاملات کا حل دریافت کرنے کے طور طریقے سکھائے جاتے۔

اور اس کے ساتھ ھی، صحیح آزادی کی ایسی فیضا ہیدا کی جاتی جس سے ان کی ذات (Personality) کی نشو و نما (ترزید نفس) ھوتی جاتی ۔ ان کی ذھنی اور قلبی صلاحیتوں میں بالیدگی پیدا ھوتی ۔ انہوں نے ( اس سے پیشتر ) انسانوں کی خود ساختہ رسوم و قیود کی جن زنجیروں میں اپنے آپ کے وجگڑ رکھا تھا وہ سب ایک ایک کرکے ٹوٹ جاتیں اور وہ محسوس کر لیتے کہ وہ دنیا میں نہ کسی انسان کے محکوم ھیں نہ محتاج ۔ (قرآنی معاشرہ میں کوئی کسی کا محکوم و محتاج نہیں ہوتا) ۔ اس سے ان کی ذات کی نشو و نما ھوتی ۔

یه تھا وہ سیدھا سادہ پروگرام جس سے نبی اکرم کے ایک ایسی جماعت پبدا کردی تھی جس کے اعمال صالح ، قدوانین خدداوندی کی رفتدار میں اس قدر میرالعقول تیزی پیدا کرنے کا موجب بن گئے تھے اور اس طرح ایک ایسا معاشرہ قائم ہدو گیا تھا جس میں اسلام کے درخشندہ و تنا بناک نتائج چند دنوں میں دنیا کے سامنے آگئے تھے۔

قرن اول کے مسلمانوں اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جتنے میں فرق مدارج (اگرچہ اصطلاحمیں ان سب کو صحابہ ا<sup>ازا</sup> کہتے ہیں)

ان سب کو تعلیم و تربیت ِ نبوی م سے استفادہ کے یکساں مواقع حاصل نہیں ہوئے

تھر ۔ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے ۔ شار سورہ حجرات میں ان بدوی قبائل (اعسراب) کا ذکر ہے جو نبی اکرم کی حیات ِ طیبہ کے آخری ایتام میں، اسلامی مملکت کی شوکت و عظمت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھر۔ ان کے متعلق قرآن كريم كهمتا هے قالت ِ الاعدراب المناتا ـ يه بدوى قبائسل كهمر هين كه هم ايمان لرآئے هيں۔ قُلُ لَنَّم تُنُونُ سندُونَا وَلَـٰكِينُ قُدُونُكُونَا آسُلَمُنَـاً ــ وَ لَمْنَا يِدَدُخُلُ الْايْمَانُ فِي قَلْوْبِكُمْ (رَيَّ) "ان سے كموكه تم ایمان نہیں لائے۔ تم یہ کہوکہ ہم (اسلامی مملکت کے) مطیع و فرمانبردار ہوگئے ھیں۔ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا''۔ یه تو بدوی قبائل کے ستعلق تھا۔ خود قریش کے متعلق (جـو صلح حدیبیہ یـا فتح مکته کے بعد مسلمان ہـوئے ( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ( الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله عن الله الله الله الله عن الله عن الله الله عن الله اور لڑائیاں لڑیں ۔ اور جنہوں نے فتح کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور لـڑائیاں لڑیں ۔ یه دونوں (گروه) برابر نہیں هو سکتے ۔ اول الذکر کے درجات ، ثانی الذکر کے مقابله میں بہت بلند هیں ۔ اگرچه اسلام کی بسرکات و حسنات کے سلسله میں اللہ کے وعدمے دونوں کے ساتھ ھیں''۔ یہ (بلند مدارج کے حاصل) وہ حضرات ھیں جنہیں قرآن ڪريم نے ''مومن حق<sup>ي</sup>ا'' کمه کر پکارا هے - سورة انفال ميں هے و الّذِينَ المنتُو' ا وَ هَاحَرُ وْا وَ حِمَاهَدُ وْا فِي سَبِينُلِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ الْوَوْا قَ نَصَرُوْا -أُولَا لَمْ كَا هُمْ لَمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَعْنَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (١٠٠٠) "اور حو لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے هجرت کی۔ اور اللہ کی راه سین هرقسم کا جہاد کیا ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے (ان سہاجرین کو) پناہ دی ۔ اور ( دین کے استحکام میں ہر قسم کی ) مدد کی ۔ یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن ۔ ان کے لئے ہر تخریب سے حفاظت کا سامان اور بـا عـزت رزق ہے،،۔ جنہوں نے ان کے بعد ہجـرت کی اور حماد کیا ، ان کے ستعلق کما گیا که فا و لئے کت سین کئم ( آم ) ''وہ بھی تسم

میں سے هیں'' \_ يمي (اول الذكر) وہ ''السابقون الاولون،، هيں جنميں قرآن نے الله و الذين معه ،، كمه كر يكارا (٢٠٠٠) ـ اور شجر إسلام كي أبياري مين ان کی خدسات جلیله کو وجد و مسرت کے عالم میں سراھا ہے ( جُمُ ) ۔ اس سے تمم یه نه سمجھ لینا سلیم! که بعد کے مسمانوں کے ایمان و عمل کی قرآن کریم نے تعریف نہیں کی - جنہوں نے ان "السبقون الاولون"کی حسن کارانہ انداز سے پیروی كى ، ان كے متعلق بھى قرآن كريم نے كہا ہے كه رُضي َ اللهُ عَنْهُمْ وَرُضُوْا عَنْهُ ( . . . ) الله ان سے راضی هوا اور وہ الله سے راضی هو گئے ''۔ جو کچھ میں نے اویہ کہا ہے اس سے بتانیا یہ مقصرد ہے کہ اس جماعت میں بعد میں شریک هویے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جدو اس انداز سے اسلام نمہیں لائے تھم جس انداز سے ''السابقون الاولين' ايمان لائے تھے - نين بعد ميں آئے والـون كـو تعليم نبـوي مسے نسبتاً كـم حصه صلا تهاـ "السابقون الاولـون" برسوں کے غور و فکر کے بعد اُس وقت ایمان لائے تھے جب ایمان لانے کے معنی اپنے آپ کو دنیا بھر کی مخالفت کرنشانیہ بنا لینا اور ہر قسم کی مصیبتوں سے دو چار هونا تها ـ ظاهر هے كـه اس نسم كا ايمان اسى صورت ميں لايا جاسكتا تها جب انسان انتہائی غور و فکر کے بعدصداقت کو پہچان لے۔ لیکن جب اسلامی مملکت قائم هوگئی تھی اور مسلمانوں کو ہ طرف غلبہ حاصل ہو رہا تھا اس وقت ایمان لانا ، (قرآن كريم كے الفاظ ميں) اپنے آپ كو اسلامي مملكت كے سامنے (Surrender) کر دینر کے مرادف تھا۔ یہ تو تھا ان دو گروھوں کے ایمان لانے کے محرکات کا فرق \_ اس کے ساتھ دوسرا اہم فرق یہ بھی تھا کہ بعد میں مسلمان ہونے والوں کسو تعلیم و تربیت نبوی مسے استفادہ کا بہت کم موقعه ملا تھا۔

اب اگلی شق کو سامنے لاؤ . یعنی اس سوال کو کہ جس پروگرام کے مطابق نبی اکرم  $^{9}$  نے اس قسم کی جماعت مومنین پیدا کر دی تھی ، وہ پروگرام آگے کیوں نہ چلا؟ اس سلسلہ میں تم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ صاحب وہ تو رسول  $^{9}$  کی منفرد شخصیت تھی مس نے اپنی سے مثال ''روحانی قوتوں'' سے اس

ایک غلط فہمی کا ازالہ اسم کا انقلاب پیدا کر دیا۔ یه (رسول کے عداوہ) دوسرے انسنوں کے بس کی بات ھی نمه تھی۔ اس لئر جب رسول الله عدنيا سے تشریف لے گئے تو یه سلسله منقطع هموگیا ، یه سلیم! بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دل سے نکالنا نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ خیال دل میں باقی رہے تو اس کا صرف اتنا ھی نتیجہ نہیں ھوتا کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رسول الله م کی وفات کے بعد یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اب اگر ہم لاکھ چاہیں ، تو بہی اسلام کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکتے۔ اس تصور کا نتیجمه ، نیاامیدی ٔ جاوید هوتا هے یعنی اس حالت کو سنواری اور مستقبل کے ووشن کے لئے کی طرف سے ابدی سابوسی ۔ یہ جو هم میں ، هر صدی کے بعد ، خدا کی طرف سے "مجدد" کی آمد یا خری زمانے میں "ظہور ممدی" کا عقیدہ آگیا ہے ، یہ اسی سایوسی کا پیدا کرنہ ہے ۔ (قرآن کریم میں ختم نبوت کے بعد ، کسی آنے والے کا ذکر نہیں) ۔ اور یہ جو همارے هاں آئے دن نبوت کے دعوے ہوتے رہتے ہیں ، ان کا بنیادی سبب بھی یہی غلط تصور ہے (کہ اسلام کا احیاء نبی کے بغیر ہو نہیں سکتا)۔ لہذا اس علط تصور کا ذہن سے نکالنا از بس ضروری ہے کہ اسلام نے جو کچھ کر کے دکھایا تھا رہ نبی اکرم کی مافوق الفطرت قوتوں کا نتيجه تها \_ آب ح يعد نه وه سلسله باق ره سكتا تها ، نه اب اسكا احياء هوسكتا هـ -

الله تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبان مبارک سے جو کہلوایا ہے کہ انقما آنا بشرَر میثلگہ م یو حلی النہ سی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اس فرق کے ساتھ کہ سجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو یہ اسی بنیادی غلط فہمی کے دور کرنے کرائے ہے ۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم کو خداکی طرف سے وحی سلتی تھی۔ حضور کی یہ وہ خصوصیت تھی جس میں کوئی جو کچھ رسول الله کو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خصوصیت جو کچھ رسول الله کو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خصوصیت وہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ خصوصیت وہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اسلام کو ایک عملی نظام کی صورت وہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔

میں متشکل کرنے کے لئے آپ م نے جبو کچھ کیا وہ کسی مافوق الفطيرت قوت کی بنا پر نہیں کیا۔ وہ بشری حیثیت سے کیا۔ ( یہی وجہ ہے کہ قدرآن کریم بار بار اعلان کرتا ہے کہ حضور م کو قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں دیا گیا )۔ نبی اکرم م کی وفات کے بعد ، خدا کی طرف سے وحی دئیے جانے کا سلسله تو ختم ہو گیا لیکن اس وحی کو ایک عملی نظام بنانے کے لئے آپ<sup>م</sup> نے جـو کچھ بشری حیثیت سے کیا ، وہ سلسله بدستور آگے چلا۔ خلافت (یعنی آپ کی جانشینی) اسی حیثیت سے اور اسی مقصد کے لئے تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے یہ کہہ کر واضح کر دیا تھا کہ و سا محمقد اللَّا ر سُول ا ـ قد خلت ا من " قَبْلُه السُّرسُل مَ النَّائِين مِقَات أَو تُتُدِل انْقَلَبْتُهُ عَلَى اعْتَقَابِكُمْ (سم) " محمد م بجزایس نیست که خدا کا ایسک رسول هے - اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گذرہے ہیں ۔ سو اگر یہ (کل کو) مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم (یه سمجه کر که یه سلسله تو آپ کی ذات تک هی محدود تها ) اپنی پہلی روش کی طرف پلٹ جاؤ کے ؟ '' اس سے صاف ظامر ہے کہ یہ سلسله حضور ؟ کی ذات کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ۔ اسے آگے چلنا تھا اور (نبی کے بغیہر) یہ آگے چل سکتا تھا۔ آپ م نے جو فرمایا تھا کہ آد عُدُو ا لِی اللہ عَلَی ابتصہ پُر ہے۔ و' میں تمہیں اللہ کی طرف سے علی ٰ وجه البصیرت دعوت دیتا هوں '' ۔ تـو اس کے بعد آنا وَمَن اتَقْبَعَنْي كَا اضافه كيا تها (١٠٠٠) - يعني ميس بهي ايسا كرتا هول اور میرے متبعین بھی ایسا ھی کریں گے۔ نبنی اکرم کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یا اسماد کریم نے کہا ہے کہ یا اسماد ہم یا المائنگر (جمر) کہا ہے کہ یا اسماد ہم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے ''۔ اور یہی فریضہ آپ کی دریا ہے اور یہی فریضہ آپ کی أُست كا بهي قرار ديا هـ - جب كما هـ كه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً ۗ أُخْرِجَتْ للنسَّاسِ تَامَرُ وَنَ بِالنَّمَعْرُ وَنَ و تَنَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر ( ٢٠٠٠) " تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ورسم معروف کا حكم ديتے هو۔ اور منكر سے روكتے هو''۔ لهذا يه سمجهذا غلط هے كـه 'و تلاوت

آیات قرآنی ۔ تعلیم کتاب و حکمت ۔ اور تزکیه ٔ قلوب و اذهان ''کا جو پروگرام حضور ؓ نے اختیار فرمایا تھا وہ آپ ؓ کی ذات تک محدود تھا۔ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شجر اسلام نے جو ثمرات عہد نبوی ؓ میں دینے شروع کئے تھے ان کا سلسله بدستور قائم رھا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یہ سلسله منقطع ھو گیا۔ اس کی وجوھات حسب ذیل ھیں :۔

رسول الله من حیات طیبه میں سلسلم دعوت و تبلیغ (پہلے) مکہ اور اس کے گردوپیش تک۔ کے دونواح تک محدود رہا ، اور اس کے بعد مدینہ اور اس کے گردوپیش تک۔ جن حضرات (من) کی تعلیم و تربیت اس دوران میں ہوئی ، اسلام کے حقائق و تصورات یہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا ؟ ان کے قلب و دماغ میں پختگ سے مرتسم یہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا ؟

یسلمان هو گیا، تو ان کی حالت وهی تهی جس کی طرف قرآن نے '' اعراب کے مسلمان هونے '' کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ (جیسا کہ میں ابھی ابھی کہہ جکا هوں) ایک تو ان کے مسلمان هونے کے محرکات اور تھے۔ یعنی ابتدائی حضرات (ض) ایک مدت تک غورو فکر کے بعد اسلام علی وجه البصیرت قبول کسرتے تھے ، لیکن یہ (بعد کے مسلمان) قرآن کریم کے الفاظ میں ، اسلامی مملکت کے مطیع و فرمانبردار هو گئے تھے۔ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں داخل نہیں هوا تھا۔ دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے انھیں تعلیم و تربیت نبوی می استفادہ کا موقع کم ملا تھا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی اور یہ ملک کے وسیع رقبے پر پھیلے هوئے تھے۔ نیز ، اس کے بعد نبی اکسرم و زیادہ عرصہ تک اس دنیا میں تشریف فرما نہ رہے۔ حضور کی وفات جلدی هو گئی۔

یه حالت خدود نبی اکرم کی حیدات مقدسه کے آخری ایام میس تھی۔ حضرت ابوبکر رخ کے زمانه خلافت میں فتوحات کا سلسله آگے بڑھا اور حضرت عمر رخ کے زمانه میں اسکی حدود بہت وسیع هو گئیں۔ (ان کے زمانه میں مملکت اسلامی بائیس لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ رقبه پر پھیلی ھوئی تھی)۔ ایران کی پوری مملکت اور روما کا بیشتر حصیه پرچم اسلامی کے زیر سایه آگیا تھا۔ اگر ان علاقوں کے

باشندے مملکت اسلامی سے صرف معاهدات کرتے اور اپنے مذهب پر قائم رهتے ، تـو صورت حالات اور هوتی ـ ليكن يـه سب مسلمان هو گئے ـ اس سے نقشـه بـدل گيا ـ ظاهر هے که یه لوگ بالکل اسی طرح مسلمان هوئے تھے جس طرح (قرآن کریم میں بیان کردہ) " اعراب، مسلمان هوئ تھے (بلکه ان کی حالت آن سے بھی کئی گذری تھی ۔ وہ تو پھر بھی برسوں سے اپنے گردو فتوحات كا سلسله كدراز پیش صحیح مسلمانوں کو دیکھ رھے تھے اور اسلامی تصورات کا چرچا سن رھے تھے۔ ان نومسلموں کو یہ بات بھی میسر نہیں ہوئی تھی ) ۔ ان نسو مسلموں کی تعداد اس قدر کثیر ۔ رقبہ اس قدر وسیع ۔ اور اس زمانے میں وسائل رسل و رسائل اس قدر محدود ـظـاهـر هے كـه ان كي تعليم و تـربيت اس انداز سے نامکن نہیں تو بیحد مشکل ضرور تھی،جس انداز سے السابقونالاولون کی تعلیم و تربیت هوئی تهی - حضرت عمر رض کو اسکا برا خیال تها اور وه اس کے متعلق بہت کچھ سوچتر تھے۔ یہی وہ مقامات ہیں جن کی نزاکت و اھمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے (سورہ النصر) میں یہ کہہ کر تاکید کی ہے کہ اذا جاء نَصْرُ اللهِ وَ النَّفَتْحُ - وَرَ آينتَ النَّاسَ يَدْ خَلُونَ فِي دَيْنِ اللهِ آفْو اجاً. را جب خدا کی فتح و نصرت آجائے اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل هو رهے هيں ١٠٠ تسو أس وقت يمه نمه سمجه لو كه مقصد حاصل همو گیا۔ همارا پروگرام ختم هو گیا۔ نہیں! إِس وقت تو اپنے پروگرام پــر اور شدت سے عمل كري كي ضرورت هوتي هي - اس لئي فستبسح بيحمد ربسك و استقفف ده -انقه کان تو ابا (الله وقت) اپنے نشو و نما دینے والے کی حمدیت کے پروگرام میں اور زیادہ سرگرمی دکھاؤ۔ اس سے حفاظت کا سامان طلب کرو۔وہ (اپنی رحمت کے ساتھ) تمہاری طرف رجوع کررنے والا ھے ،، - حضرت عمرون کو اس کا اس قدر احساس تھاکہ ( ابن حـزم کی تحقیق کے مطـابق) آپ نے قـرآن كريم كے كم و بيش ايك لاكھ نسخے مملكت كے طول وعرض ميں پھيلا ديئے تھے۔ حضرت عمر الأكى بے وقت شہادت اس كے بعد ان كے سامنے تعليم و تربیت کا مزید پیروگرام بھی تھا۔

لیکن (امت اور اسکے ساتھ عالم انسانیت کی) انتہائی بدقسمتی کہ قبل اس کے کہ وہ اپنے پیش نظر پرو گرام کہ و عمل میں لاتے ، وہ غیر متوقع طور پر (بے وقت) شہید کر دیئے گئے اور (نو مسلموں کا) یہ پورے کا پورا پزاوہ نا پخته رہ گیا۔

ظاهر هے که جب اس قدر کثیر آبادی، اس انداز سے ایک نیا دین قبول کرے تو وہ صرف '' مملکت کی فرمانبرداری '' کی حد تک '' نیا دین '' هو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے معتقدات ، تصورات ، نظریات سب وهی رهتے هیں جو پہلے تھے اور جو صدیوں سے ان میں متوارث چلے آرھے تھے۔ ( تم نے سلیم! بابا بھیلو خاں کو دیکھا تھا۔ اس کا خاندان دو پشتوں سے مسلمان تھا لیکن بابا کی حالت یہ تھی کہ جب چھینک آتی ، بے ساختہ '' جے نندی ، اس کے منه سے نکل جاتا۔ میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا تو کہنے لگا کہ میاں! جے نندی جاتی جائے گیا۔ الحمد للطه آتی آئے گی۔یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پرانی ''جے نندیاں'' تعلیم و تربیت سے جاتی ھیں۔ ایسا نہ هو تو پھر یہ اعماق قلب سے بمشکل نکلتی هیں۔ معاشرہ کے اثر جاتی ھیں۔ اور ان کے لباس میں تبدیلی آجاتی ہے۔ لیکن یہ جاتی نہیں۔ اور ان کے لباس میں تبدیلی آجاتی ہے۔ لیکن یہ جاتی نہیں۔ اور ان کے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہوتا ہے)۔

یه تو ان نو مسلم ممالک کے عوام کی حالت تھی۔ جہاں تک ان کے اوپور کے طبقے کا تعلق تھا ، بات اور بھی گہری تھی۔ انہوں نے اُن عربوں سے شکست کھائی تھی جنہیں وہ ابھی کل تک وحشی اور جنگنی شمار کیا کرتے تھے۔ اور شکست بھی ایسی جس سے ان کی اس قدر وسیع سلطنت اور ایسی قدیم تہذیب کا خاتمہ ھو گیا ۔ وہ ھونے کو تو مسلمان (یعنی اسلامی مملکت کے فرسانبردار) ھوگئے لیکن اس شکست اور محکومی کا احساس ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور اپنے حریف شکست اور محکومی کا احساس ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور اپنے حریف جدنیه انتقام اور اپنے میں انتقام اور اپنے میں انتقام اور اپنے میں انتقام کو طرح سے انہوں نے بیہ انتقام دو طرح سے لیا۔ ایک تو بساط سیاست پر ، جہاں انہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے اُست واحدہ کے ٹکڑے کرد نے۔ اور دوسرے، مذھب کے میدان میں ۔ وہ اچھی طرح جانتے

تھے کہ جس چیز نے عربوں کو اس قدر قوت اور اقتدار عطا کر دیا ہے وہ اسلام کے حقائق ھیں ۔ جب ھرمزان ، پابجولان ، حضرت عمر رض کے سامنے آیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کل تک تمہاری قوت کا یہ عالم تھا کہ عرب تمہاری سرحدوں کی طرف آنکھ اُٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ تم کسی میدان میں بھی ان کے سامنے نہیں ٹہر سکتے ؟ تو اس نے جو کچھ جواب میں کہا ، وہ سلیم! سننے کے قابل ہے ۔ اس نے کہا تو اس نے کہا

کل تک طاقت کا مقابله طاقت سے تھا جس میں هم بہت آگے تھے۔ خدا نه تمہارے ساتھ تھا نه همارے ساتھ ۔ اب جس وقت هم میں اور تم میں مقابله هوتا هے تو تمہارے ساتھ خدا هوتا هے اور همارے ساتھ نہیں هوتا\*۔

به بات اس نے بڑے پتے کی کہی تھی۔ اھل ایدران کے ارباب فکر و نظر کا طبقه خوب سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے ابدی قوانین ھیں جن کی اتباع سے اس قوم میں اس قدر انقلاب واقع ھوگیا ھے۔ اس لئے انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لئے اسکیم ھی یہ سوچی کہ ان لوگوں کو قوانین خداوندی (کتاب الله) سے دور ھٹا دیا جائے۔ اس کے لئے انہوں نے کیا یہ کہ تمام غیر اسلامی معتقدات و تصورات کو اسلام کا لباد اوڑھا کر مسلمانوں کے معاشرے میں داخل کرتے چلے گئے اور اس طرح ، خدا کے ابدی قوانین کی جگہ ، انسانوں کے خود ساخته قوانین و تصورات نے لیے لیے۔ (اس وقت جو اسلام دنیا میں رائج ھے ، اس کا بیشتر حصہ انہی قوانین و تصورات پر مشتمل ھے)۔ اس حقیقت کو مصری مور خ محمد حسین ھیکل نے اپنی

\*اسے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سمجھئے جس میں کہا گیا ہے کہ ذالکت بیان آللہ سنو لئی اللّٰذِینَ السّنَدُو ا ۔ وَ اَنَّ لَکَافِرِیْنَ لاَسَو لئی لَهُمْ ( آ اِلَّ اَلَٰ اَللّٰ سَو لَنَی لَهُمْ ( آ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ الله سومنین کا سرپرست اور کارساز ہے اور کافروں کا کوئی سرپرست اور کارساز ہے اور کافروں کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ۔

عجمی سازش کیا ہے۔ اس نے پہلے ان خیالات کو پیش کیا ہے جو اس موضوع پر تاریخ المور خ (Historian's History of the world) میں درج ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی رائے لکھی ہے۔ تاریخ المور خ کا بیان ( هیکل کے الفاظ میں ) یہ ہے کہ

(ایرانیوں کی\*) سندھب کی اس تبدیلی کا ائسرسیاسی پہلو پر بھی پڑا۔ چنانیچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ (حضرت) محمد کے چچازاد بھائی اور شرعی وارث\*\* (حضرت) علی رض عربی کے گرد جمع ھو گئے جنہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا۔ اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ ھالہ قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قومی بادشا ھوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ اور پھر جس طرح ان کے بزرگ کسری کو ''آسمان کا بیٹا ، مقدس بادشاہ'' کے لقب سے سلقب کرنے کے عادی تھے اور ان کی صحابوں میں اسے''سید و مرشد'' کے دو مرشد'' کے امیر جاتا تھا ، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اسلام کے زمانے میں (حضرت) علی رض کو اسام کا لقب دیدیا جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اھم معانی کا مسالک ہے ، اگر اس کے حامل میں دنیوی اقتدار اور عقلی برتری جمع ھو جائیں۔

<sup>\*</sup>ان نو مسلموں میں یہودی ۔ عیسائی اور ایران کے مجوسی سب ھی شامل تھے لیکن چونکہ ان میں ایرانیوں کی بہت زیادہ کثرت تھی اور انہی نے سب سے زیادہ اسلام کو متاثر کیا ، اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا جاتا ہے ۔ لیکن جب هم ''عجمی اسلام'' کہتے هیں تو اس سے مراد هر غیر قرآنی نظریه هوتا ہے خواہ وہ کہیں سے آیا هو ۔

<sup>\*\*</sup>خلافت میں وراثت کا سوال هی پیدا نہیں هوتا۔ (طلوع اسلام)

جب (حضرت) علی رخوفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں (حضرت) حسن رخ اور (حضرت) حسین رخ کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے ۔ کہا جاتا ہے کہ (حضرت) حسین رخ نے اکاسرہ بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چنانچہ اس ازدواج کے بعد اسامت ، مقدس حق سے رشتہ بدامن ہوگئی ۔ پھر کربلا کے میدان میں (حضرت) حسین رخ کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایدران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔

وہ پغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کررسول اللہ ع کے قرابت داروں ، بنو عباس ، کو تخت پر بٹھایا ، ایسرانیوں ھی کی برپا کی ھوئی تھی - جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول اساست کی تشکیل و تصدیق کر دی ۔ اگرچہ وہ اس گھرائے کو تاج نہ پہنا سکے جسے تاج پہنائے کی راہ میں انہوں نے اپنی تمام کوششیں صرف کر دی تھیں ۔

( هيكل اردو ترجمه صفحه ٢٠٩٠ م )

اس اقتباس کے بعد ، هیکل لکھتا ہے۔

یه واقعات جو تاریخ المورخ میں لکھے ھیں اور جن کا ذکر تمام مورخین نے کیا ھے ، عہد فاروق کے بعد پیش آئے ۔ یہاں ھم نے ان کا ذکر ، پڑھنے والوں کی توجه اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کے لئے ، کیا ھے کہ ایرانیوں کے دل شروع ھی سےعربی حکومت پر مطمئن نہیں تھے ، بلکہ وہ اس سے اباء کرتے تھے ۔ اول اول انہوں نے اسکے خلاف اعلانیہ بغاوت کرنی بھی چاھی لیکن اس میں ناکامی ھوئی تو دوسرے ذرائع سے اقتدار حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگے اور عام زندگی کے تمام میدانوں میں انہیں اقتدار کا

بہت بڑا حصہ بھی مل گیا۔ مسلمانوں کے ایران فتح کرنے سے ایرانی اس قدر نشتر به دل تھے که ان کے چند آدمی حضرت عمرو کی جان کے دشمن ہوگئے۔ یہاں تک کمہ کہا جاتا ہے کم حضرت عمرو کی شہادت جو فتح خراسان کے کچھ ھی دن بعد هوئی ، ایرانی سازش ھی کا نتیجہ تھی۔ (ایضاً صفحہ ، ۲۸)

تم جانتے ہو سلیم! کہ میں نہ شیعہ ہوں نہ سنٹی ۔ اس لئے مجھے مسلمانوں کے کسی فرقے کے مخصوص معتقدات سے کوئی تعلق نہیں ۔۔۔ میں ہر اس عقیدہ اور تصور کو غلط سمجھتا ہوں جو قرآن کے خلاف ہو۔۔۔اس لئے مسئلہ زیر نظر کو بھی میری نگاہ فرقہ دارانہ عینک سے نہیں دیکھتی ۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مفتوحہ علاقوں کے نو مسلموں نے اپنے معتقدات کو اسلام کا رنگ دے کر مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلا دیا اور آھستہ آھستہ انھیں اس 'نخدا،، (یعنی مسلمانوں کے علبہ کا باعث تھا ۔ اس طرح انھوں نے فولادی شمشیروں کا بدلہ ذھنی شمشیروں کے ذریعہ باعث تھا ۔ اس طرح انھوں نے فولادی شمشیروں کا بدلہ ذھنی شمشیروں کے ذریعہ لے لیا ۔ ان کی اس سازش کو اس (بد قسمت) واقعہ سے اور تقویت مل گئی کہ عباسیوں نے سلطنت ہی ایرانیوں کے بل ہوتے پر حاصل کی تھی جس سے ان کا اقتدار معاشرے کے ہر گوشے پر چھا گیا تھا ۔ اورچونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس معاشرے کے ہر گوشے پر چھا گیا تھا ۔ اورچونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس کچھ دین کے نام سے پڑھایا جاتا ہے وہ بیشتر انہی کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حادثہ کے بعد ہماری تاریخ (سیاست اور مذہب کے دونوں حقیقت یہ ہے کہ اس حادثہ کے بعد ہماری تاریخ (سیاست اور مذہب کے دونوں میں انہی عجمی ریشہ دوانیوں کی متنہ ع دامتان ہے ۔

یه تهروه اسباب جن کی بنا پر صحیح اسلام سے ستعلق تعلیم و تربیت کا وه سلسله عصر نبی اکرم نے شروع کیا اور جو خلافت کے اولین ایام تک جاری رها، جسے نبی اکرم کی گیا۔اور نه صرف یه که وه سلسله رک گیا بلکه اس کی جگهایک آگر چل کرم رک گیا۔اور نه صرف یه که وه سلسله رک گیا بلکه اس کی جگهایک نئے '' اسلام '' نے لے لی۔اس ضمن میں بعض لوگ کہا کرتے هیں کها گرحضرت ابوبکر م

یه فتو حات نه هی هو تیں۔ تو اچها تها؟ لڑائیاں نه لڑی جاتیں تو اسلام اس مصیبت سے بچ جاتا جو ان نو مسلموں کے هاتهوں اس پر وارد هوئی لیکن وه اس رائے کے اظہار کے وقت ایک اهم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے هیں ۔ یه لڑائیاں ، جو ع الارض (هوس ملک گیری) کی تسکین کے لئے نہیں لڑی گئی تھیں ۔ میں اپنے موضوع سے دور هئے جاونگا ورنده میں تمہیں تفصیل سے بتاتا که ان لئرائیدوں کے محرکات و اسباب کیا تھے ۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھوکه

- (۱) اسلام ایک نظام زندگی ہے جو صرف ایک آزاد اسلامی مملکت میں عملی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تھا وہ بنیادی مقصد جس کے لئے نبی اکر م کے ایک مملکت کی تشکیل کی اور اس مملکت کا تحفظ ، حضور کے جانشینوں نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا ۔
- (۲) ایران اور روم کی مملکتی ، اِس جدید اسلامی مملکت کو کبھی پسندیدگی فی نگاہ سے نمیں دیکھ سکتی تھیں ۔ یہ مملکت ان کی نگاہ وں میں دریتے تھے ۔ ان کی اور وہ لوگ اس کے استحکام میں اپنے لئے سخت خطرہ محسوس کرتے تھے ۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مملکت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں ۔ اگر خلافت کے اس دور میں ، ان مملکتوں کے مشؤم عنوائم کی روک تھام نسه کی جاتی تبو اسلامی مملکت کا وجود باقی نه رهتا۔ اس مقصد کے لئے جیوش اسلامیه کا آگے بڑھنا نا گزیر تھا۔ مملکت کا وجود باقی نه رهتا۔ اس مقصد کے لئے جیوش اسلامیه کا آگے بڑھنا نا گزیر تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے ، اگر یہ ممالک صرف معاهدات کر لیتے تو بھی صورت مختلف ہوتی ۔ لیکن وہاں کے باشندے (شبا شب) مسلمان ہوگئے اور اس سے صورت مختلف ہوتی ۔ لیکن وہاں کے باشندے (شبا شب) مسلمان ہوگئے اور اس سے وہ خرایاں پیدا ہو گئیں جن کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے ۔ اس پر انتہائی بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کر دئیے گئے ۔ اگر وہ کچھ عرصه اور بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کر دئیے گئے ۔ اگر وہ کچھ عرصه اور بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کر دئیے گئے ۔ اگر وہ کچھ عرصه اور بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کر دئیے گئے ۔ اگر وہ کچھ عرصه اور بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کر دئیے گئے ۔ اگر وہ کچھ عرصه اور بد قسمتی یہ کہ حضرت عمر خو وقت شہید کے مشور پر رائیج ہو جاتا تو پھر اس قدر خطرات پیدا نہ ہوتے۔

(س) اس مقام پر اتنا اضافه ضروری هے که اسلامی مملکت میں صرف دفاعی جنگ کی شکل هی پیدا نہیں هموتی ۔ حنگ کی ایک ضرورت اور بھی لاحق همو جاتی هے مشلاً اگر کسی دوسری مملکت کے علاقه میں (غیر مسلم) انسانوں پر سخت مظالم هو رهے هوں اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نه هو، تو اسلامی مملکت کے لئے ضروری هو جاتا هے که وه ان مظلوموں کی مدافعت کے لئے هر ممکن کوشش کرے بس کی آخری (اور بعض حالات میں نا گزیر) صورت، جنگ هموتی هے ۔ (یه وهی مقصد هے جس کے لئے اب تجویز هو رها هے که اقدوام متحده (U. N. O) کے پاس اپنی فوجیں هونی چاهئیں تاکه وه انہیں عندالضرورت ان علاقوں میں بھیج سکے جہاں قانون شکنی هو رهی هو اور اس کی روک تھام کی کوئی اور صورت ہاتی نه دھی ۔ یه بھی ایک مقصد تھا جس کے لئے خلافت کو اپنی فوجیں بعض مقامات کیطرف بھیجنی پڑیں ۔

ان حالات کے پیش نظر، سلیم! تم اس سے متفق ہوگے کہ جو لوگ یہ کہتے میں کہ خلافت کو یہ لڑائیاں نہیں لڑنی چاھیئے تھیں، وہ حقیقت سے کس قدر بےخبر ھیں ۔

اب تم تیسری شق کو لو۔ یعنی اس سوال کو که اگر تعلیم و تربیت کا وه سلسله جاری نه بهی ره سکا تها ، تو بهی عام ذهن ِ انسانی نے اسلام کے ان حقائق کو ، انسانی ذهن نے اسلامی حقائق بحو اس طرح بے نقاب هو کر اس کے انسانی ذهن نے اسلامی حقائق سامنے آ چکے تھے ، خود بخود کیوں نه ؟

اپنا لیا اس نے خود ساخته قوانین کوان پر

کیوں ترجیح دی ؟ اس سوال کے متعلق ضمناً پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ یعنی جب ابدی حقائق اپنی عام رفتار سے چلتے ہیں تو ذہن انسانی ان سے رفته رفته مانوس هوتا رهتا ہے۔ لیکن جب وہ انقلابی طور پر نمودار هوئے ہیں تو اپنے زسانه کی مطح سے بہت اونچے ہوئے ہیں۔ اس لئے عام انسانی ذہن ان کا ضوگر نہیں ہوتا جب تک خاص تعلیم و تربیت سے اُسے ان کے لئے تیار نه کیا جائے۔ اسی حقیقت کو

دوسرے الفاظ میں یوں کہا کسرتے ہیں کہ انقلابی آواز قبہل از وقت ہوتی ہے۔ '' انقلابی آواز '' کے معنی ہوئے ہیں خدا کے کسی ابدی قانون کو انسانی رفتار سے سامنر لانے کی دعوت ۔ اور '' قبل از وقت ،، سے یه مفہوم هوتا ہے کہ جس زمانے میں وہ آواز اٹھتی ہے ، اُس زمانے تک کا انسانی ذھن اُس قانون سے مانوس نمیں ہوتا۔ اگراس زمانے کا انسانی ذھن اس قانون سے مانوس ھوچکا ھوتو وہ آواز انقلابی نہیں ھوتی۔ آسے آسی فضا کی پیداوار کہا جائیگا۔ یہی وجہ ہے جو کہاجاتا ہے کہ انقلابی آواز کے لئر اس کادورسا زگر نہیں ہوتا۔ ' سازگار نہیں ہوتا ،، سے مراد یہ ہے کہ اس دور کے انسان اسے اچھی طرح (Appreciate) نہیں کر سکتر۔ ان کی فکری سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ وہ اس غیر معمولی آواز سے اپنر آپ کوھم آھنگ کرسکیں۔ وہ آواز ان کے لئے بڑی غیر ساندوس ہوتی ہے ۔ اس لئے وہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں ۔ تم رسول کی دعوت کدو تدو چھوڑو ، که وہ اپنے دور سے صدیدوں آگے ھوتی ھے۔ اس سلسله میں تو عام نابغه ( Genius ) کی حالت یه هوتی هے که وه اپنر زمانے کے هاتهون اپنی قدر ناشناسی کا رونا روتے مرجاتا ہے ۔ تم ز مانه کی شکوه سنجی اینے محبوب (شاعر) غالب کسو دیکھو۔ وہ کس طرح اپنر زمانے کی پستی سطح کا شکوہ سنج ھے! کہیں وہ ان سے کہتا ہے که مباش منکر غالب که در زمانه تست کمیں اپنی اس دشواری کا گله خوال ہے که گویم مشکل ، وگرنه گـويم مشکل–ليکن چـونکه اپنے مقـام اور اپنے دورکی سطح سے خوب واقف ہے اس لئے نہایت حتم و یقین اور خدود اعتمادی سے یدہ کہہ کدر اپنر دور سے آگے نکل حاتا ہے کہ

قدر ِ شعر من به گیتی بعد من خواهد شدن این مے از قحط خریداراں کمن خواهد شدن

یہی کچھ اقبال کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی اپنے آپ کو ''گل ِ نخستیں''۔ ''آدم ِ اول'' اور ''شاعر ِ فردا'' کہتا ہوا چلا گیا۔ اور اپنی آواز کے قبل از وقت ہونے کا اعلان ان الفاظ میں کر گیا کہ چوں رخت ِخویش بربستم ازیں خاک هماں گفتند با ما آشنا بود ولیکن کس ندانست ایں مسافر چہ گفت و از کجا بود

اور غالب هي کي طرح يه ''پيشگوئي'' کرگيا که

پس ازمن شعر من خوانند و می یابند و می گویند جمانے را دگرگوں کرد یک مرد خود آگاہے

اور ، ایک غالب اور اقبال هی پر کیا موقوف هے ۔ یه جو تمہیں آج مختلف ممالک کی تاریخ میں آسمان فکر و نظر کے درخشندہ ستارے نظر آ رہے هیں ، ان سب کے ساتھ ان کے زسانے نے یہی کچھ کیا تھا ۔ وہ اپنے زسانے میں روٹی کے ڈکڑے تک کے عتاج رہے ۔ معتاج هی نہیں رہے بلکه ان کی زندگی اکثر قید و بند میں گذری اور مصائب وآلام کا شکار رهی ۔ وہ گمنامی کی زندگی جئے یا بدنامی کی موت مرے۔ لیکن مرے کے بعد ، آنے والے زسانے نے ان چیتھڑوں ۔ گدڑیوں تک کو ڈھونڈ نکلا جن میں انہوں نے زندگی کے دن کائے تھے اور انہیں اپنے عجائب گھروں کی نادگار اور پرستش گاھوں کی زینت بنایا ۔ ان کا ایک ایک لفظ سونے کے حروف میں لکھا اور جواھرات کے ترازوؤں میں تولا گیا ۔

ان حقائق کی روشنی میں سلیم! ذرا اس زمانے قرآنی انقلاب کی بلند سطح کی علمی ، ذهنی ، فدکری ، معاشی ، معاشری ، تمدنی ، سیاسی اور عمرانی سطح پر غور کرو جس میں قرآن کریم آیا ۔ اور اس کے بعد اس انقلاب آفریں پیغام کو دیکھو جو قرآن کریم لایا ۔ تمہیں خود معلوم هو جائے گاکہ وہ پیغام اس زمانے کی سطح سے کس قدراونچااور اُس دور سے کتنا آگے تھا۔ ذرا سوچو سلیم! که جس زمانے میں دنیا کی حالت یہ تھی که بڑے بڑے مفکرین ذرا سوچو سلیم! که جس زمانے میں دنیا کی حالت یہ تھی که بڑے بڑے مفکرین سے لے کر عام انسانوں تک ، مندروں اور قربانگاهوں ، معبدوں اور خانقاهوں کی پہراسرار اعجوبه پرستیوں کے شکار اور راهبوں ، پجاریوں ، منتریوں اور کاهنوں کے دام۔

تزویر کے اسیر تھے اور انھیں کارو بار خداوندی کے بارہ راست کار پارداز تصور کرنے تھے ۔ اُس زمانے میں یہ آواز ،کہ انسان اور بندے کے درسیان کوئی تیسری طاقت حائل نہیں ، کس قدر زمانے کی سطح سے اونچی تھی؟

جس زمانے میں ساری دنیا کا معمول یہ تھا کہ راجہ کسو ایشور کا اوتار ، قیصر کو خدائی اختیارات کا حامل اور شاہنشاہ کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھتی اور ان کی اسی نہج پر پرسنش کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ پاکار کہ کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ اور یہ کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاھئیں ، اُس دور کے کان کائے کس قدر ناآشنا اور اُس زمانے کے قلب کے لئے کتنی نامانوس تھی۔

جس زمانے میں عزت کا معیار نسلی تفوق ، شرف و مجد کا معیار خاندانی اور قبائلی نسبتیں ، اور قیادت و سیادت کا مدار حسب و نسب پر سمجھا اور مانا جاتا هو اور ان امتیازات کے استحکام و بقا کے لئے ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی جائیں اور ایسا کرنے میں هر شخص ، هر قبیله ، هر ملک اور هر قوم انتہائی فیخر محسوس کرے ، اُس زمانے میں یه پیغام که هر انسانی بچه پیدائش کے اعتبار سے ایک جیسا ہے اور عزت و تکریم کا معیار اس کے ذاتی جوهر هیں ، نه که آبائی نسبتیں ، کس قدر اجنبی اور "فغیر فطری" تھا!

جس دور میں انسانوں کی تقسیم ملکوں کی چاردیواریوں اور قوموں کی حدبندیوں کی اُرو سے هوتی تھی اور وطن اور قوم کی خاطر جان دینا زندگی کا مقدس ترین فرض سمجھا جاتا تھا۔ اُس دور میں یه دعوت که انسانوں کی تقسیم اور قوموں کی تشکیل ، وطن ، رنگ ، نسل ، زبان وغیرہ کے اُشتراک سے نہیں بلکه آئیڈیا لوجی کی اُرو سے هوتی ہے ، کس قدر ناقابل فہم اور ''ماورائے سرحد ادراک'' تھی!

جس زمانے میں حالت یہ تھی کہ انسان نے ، فطرت کے ھر حادثہ اور کائنات کے ھر تغیر کے لئے ایک ایک الگ ''خدا'' تجویمز کر رکھا تھا ، جس کی

خوشنودی اور ناراضگی هر خوش آئند یا الم انگیز واقعه کا موجب بنتی تھی - اس زمانے کے انسان سے یه کمہناکه کائنات میں جو کچھ هوتا ہے ایک لگے بندھے قانون کے تابع هوتا ہے ۔ یہاں هر معلول (Effect) کے لئے ایک علت (Cause) اور هرسبب کے لئے ایک مسبب ہے اور یه سب کچھ ایک غیر متبدل قاعدے کے مطابق هوتا ہے، جس میں کبھی کسی کے لئے کوئی استثناء نہیں هوتی ، کتنا بڑا محیر العقول تصور اور کیسا ناقابل تسلیم دعولے تھا ۔

جس زمانے میں انسان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ، اپنے آپ کو اپنے ذھن کی تراشیدہ موھوم قوتوں کے سامنے بے دست و پا سمجھکر ، اپنے آپ کو قدم قدم پر مجبور و مقہور پاتا تھا ، اس زمانے میں انسان سے یہ کہنا کہ ان موھوم قوتوں کا کوئی وجود نہیں اور کائنات کی تمام موجود قوتیں اس کے لئے تابع فرمان کردی گئی ھیں تاکہ وہ ان سے اپنا کام لے ۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جس پر کوئی کان دھرنے کے لئر تیار نہیں تھا ۔

جس زمانے میں انسان کی علمی سطح کا یہ عالم تھا کہ گؤں میں جوشخص دس سے اوپر گنتی جانتا اسے مافوق البشر تصور کیا جاتا ، اس زمانے میں ، اور تو اور ، خود پیغمبر کے متعلق یہ اعملان کہ وہ تمہارے ھی جیسا انسان ہے ، انسان کے ذھن میں سمانے والی بات ھی نہیں ھوسکتی تھی۔

جس زسانے میں یہ ایسک مسلمہ تھا کہ مقدس بزرگ وہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی شعبدہ سرزد ھو ، اس زسانے میں یہ کہنا کہ ھم نے پیغمبر تک کو بھی کوئی حسی معجزہ نہیں دیا اور کسی دعونے کے جھوئے اور سچے ھونے کا معیاریہ ہے کہ علم و بصیرت اس کے متعلق کیا کہتے ھیں اور اس کے ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ کیا ھوتیا ہے ، ایک ایسی بات تھی جسے '' عقل ،، تسلیم ھی نہیں کر مکتی تھی۔ پیغمبر — اور معجزہ ھی کوئی نہیں! مذھب کی باتیں اور ان کا مدار عقل وبصیرت پر!! شریعت کی رسومات اور ان کی پر کھ ، نتائج کی روسے!!! اسے اگر وہ بوالعجبی قرار نہ دیتے تو اور کیا کہتے ؟

جس زمانے میں مسزدور ( Labourer ) تو ایک طرف ، غلام ( Slave ) تک کو فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہو۔ اس زمانے میں یہ آواز اٹھانیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کی محنت کے ساحصل کا سالک بن بیھٹے '' پاگل پن''کی بات نہیں تو اور کیا قرار پاتی ؟

اور جس زمانے میں قارون کی سی دولت کو خدا کا فضل قرار دیا جاتا ہو۔
زمینداری اور جا گیرداری کو فطرت کا عطیہ ٹھہرایا جاتا ہو اور ذاتی املاک و
مقبوضات پر کسی قسم کی حد بندی خلاف قانون و شریعت قرار پاتی ہو۔ اس زسانے
میں یہ نعرہ بلند کرنا کہ دولت جمع کرنا بدترین جرم ہے۔ ذرائع پیداواز پر کسی
کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ رزق کے دروازے تمام ندوع انسانی کے لئے یکساں
طور پر کھلے رہنے چاھیئں۔ ہر فرد کی ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اور اس کی
مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما ، معاشرہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ کس قدر تحیر انگیز
آواز ہوگی۔

ذرا غور کرو سلیم! کـه چهٹی صدی عیسوی میں اس قسم کے تصورات حیات اور اس انداز کے نظریات زندگی ، اُس وقت کے ذهن انسانی کے لئے ، کس قدر نامانوس تھے ۔ یه وہ انقلاب آفرین تصورات تھے جنہیں اپنانے کے لئے زماندہ ابھی تیار نہیں تھا ۔ دنیا ان سے ابھی بہت پیچھے تھی ۔ وہ تو خیر پھر بھی چھٹی صدی عیسوی تھی جسے ازمنہ مظلمہ (Dark Ages) کہتے ھیں ۔ قرآن کے انقلابی تصورات کا تو یه عالم هے که خود همارا زمانه ، یمه بیسویں صدی جسے تہذیب و تمدن اور علم و عقل کا بلند ترین مظہر سمجھا جاتا ھے ، یه بھی اس کے کئی ایک تصورات سے هنوز بہت پیچھے ھے۔ ان تصورات کی سطح اتنی بلند هے که ابھی زمانه کو نه معلوم ان تک پہنچنے کے لئے کتنی منزلیں اور طے کرنی پڑیں ۔ ان حالات میں تعجب انگیز بآت یه نہیں کہ قرآن کے ریم کا پیش کردہ نظام ( تمہارے خیال کے مطابق ) زیادہ عرصه تک چلا کیوں نہیں ۔ تعجب انگیز بات تو یه هے که اس زمانے میں اتنے لے گ

بلند اور نامانوس تصورات كو اپنا ليا اور انهين عملًا متشكل كر ديا ـ سليم! جب میس اس مسلئه کو اس زاویم نگاه سے دیکھتا هوں حيرت انگيز انقلاب تو اس ذات اقدس واعظم م كي تحير انگيز تعليم و تسربيت کے حسن تصور سے میری روح وجد میں آجاتی ہے جس نے اس دور میں ایسے افراد تیار کر لئے جنہوں نے اس قسم کے نظام کو اپنا کر دکھایا۔ میرے نزدیک حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ ، جن حالات سیں دنیا کا ہر نابغہ (Genius) اپنے زمانہ کی قدر ناشناسی کا رونا رو کر اور اپنے آپ کو '' آنے والے زمانے کا انسان ،، كممه كر چلا جائے ، حضور ان حالات ميس يمه كميس كمه خيرالقرون قرنى -سب سے بہتر میرا زمانه ہے جس میں اس قسم کا انقلاب آفسریں نظام ، جو زسانه کی سطح سے منزلوں اونچہا ہے ، اس حسن و خوبی سے متشکل ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اگر تم سلیم ،! اس نقطه ٔ نگاه سے بھی دیکھو تو حضور نبی اکرم ، تمام دنیا کے انقلابی قائدین میں سب سے آگے اور سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ ذرا سوچو! کہ ان تصورات كو جن تك زسانه تسيره سو سال مين بهي كماحقه و نهين پهنچ سكا، نه صرف اپنے رفقائے کار کے ذھن نشیں کرانا بلکہ انھیں ان کے ھاتھوں سے عملاً متشکل کرا دینما ، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے ؟ کتاب و حکمت کی ایسی حقیقت كشا اور سحيرالعقول تعليم اور انساني صلاحيتون كا اس قىدر ناقيابل تصور تــزكيــه (نشوونما) اسی قسم کے معلم و مربی کے هاتھوں عمل میں آسکتا تھا۔ یہی تھا حضور کا وہ عدیم النظیر کارنامہ جس پر خدا اور کائنات کی تمام تعمیری قبوتیں ، غلغله هائے تبریک و تحسین بلند کرتی تھیں۔ اِن اللہ وَ سَلاَ تُرِکَتَلُهُ ' یَـُصَـَلَاتُـوْنَ على التنبسي (٣٣)- اور حضور م ك ساته اس جماعت محير العقول معاشره مومنین کے لئے بھی ، جو ساری دنیا سے الگ ھٹ کر، اور اپنے زسانے کی سطح سے مندزلوں بلند ہو کسر، اس قسم کے نامکن التصافور نظام کو عملاً متشکل کر رہے تھے ( ہُو َ الذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ 

قریش کے سرکز مکم کے اندراس قسم کا معاشرہ قدائم کر دینا جس میں قدریش کے بڑے بڑے سردار اور عجم (ارس) کا ایک "عامی،، (سلمان ف) روم کا ایک مزدور (صهیب رف) اور حبش کا ایک غلام (بلال رف) نه صرف ایک هی دسترخوان پر بیٹھکر کھاتے تھے بلکہ باسی رشتے ناطے بھی کرنے تھے ، کس قدر محیرالعقول تها۔ پھر اس معاشرہ میں یہ کبیت پیدا کر دینا کہ اور تو اور خود رسول اللہ مجب کسی غلام اور لونڈی سے بھی کوئی بات کہتے تو وہ بغیر کسی جھجک کے پوچھ لیتے کہ حضور ؓ آپ ایسا وحی کی روسے فرمانے ہیں یا یہ آپ کا ذاتی مشورہ ہے۔ اور جب آپ فرمانے که یه میا ذاتی مشوره هے تو وہ نہایت آزادی سے کہدیتے کـه معاف فرمائیے! اس باب میر میرا فیصله کچھ اور ہے اس لئے میں اس مشورہ کو نہیں مان سکتا۔ کتنا بڑا تھا ، انقلاب جو ذھنیتوں میں پیدا کر دیا گیا تھا۔ امور مملکت میں ایسا نقشه پیدا کے دینا که اگر کسی دوسرے کی رائے زیادہ بہتسر ہے تو امیر مملکت ( نبی اکرم ؟) اسے خود اپنی رائے پر ترجیح دیتے اور بڑے سے بڑے اہم معاملات کو باہمی مشاور سے طے کرتے ، کتنی بڑی تبدیلی کا آئینهدار تھا۔ اس سے بھی آگے بیڑھو تو سول اللہ کی وفات پر حضرت صدیق اکبرو كا پورے مجمع سے يده كها كه جو شخص محمد م كى پرستش كررتا تها، وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا ہے۔ لیکن جو خدائے حی وقیہوم کا پرستار ہے اسے معلوم ہونا چاہئیے کہ س کاخدا زندہ و پایندہ ہے۔ محمد مخدا کے ایک رسول تھے۔ وہ اپنا وقت پورا کرکے دنیا سے تشریف لے گئے ھیں۔ اس سے اس نظام پر کچھ اثر نہیں پڑتا جسے حسور ؑ نے قائم کیا تھا۔سوچو سلیم! کہ یہ آواز اس زمانے میں کتنی قبل از وقت نہی۔ پھر حضور م کی وفات پر ، لوگوں کا جمع ہو کہر اپنرمیں سے ایک امیر چن لینا اور بلالحاظ قرابت و وراثت سب کا اسے امیر تسلیم کرنا اس دور کے ذھن آنسانی کے لئے کس قدر نامانوس واقعہ تھا! اور خود رسول اللہ م کا یه اعلان که میرے گھر میں ایک پیسه بھی جمع نہیں۔ اور جو اشیائے مستعمله میں چھوڑ رھا ھوں ، اس کا ۔وئی وارث نہیں۔وہ تمام امت کی مشتر کے سلکیت ھیں۔ اس زمانے کے لئے کسفدر تعیار انگیز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رخ کا

بعه حیثیت امیرالمومنین ، صرف اتنا کفاف ( روزینه ) لبنا جتنی ایک مزدورکی اُجرت ہوتی ہے ، اور اپنی وفات کے وقت اس رقم کو بھی بینالمال میں یہ کہم کر واپس داخل کر دینا که معلوم نہیں میں اس رقم کے برابر کم بھی کر سکا ھوں یا نہیں، اس زمانه کی سطح سے کس قدر اونچا فیصله تها ؟ حضت عمر رض کا اپنی بیوی سے یـه كمنا كه قيصركي بيوى نے (تممارے عطر كے تحف كے بدله ميں) جو جوا هرات بھیجر میں وہ به حیثیت امیرالموسنین کی بیدوی کے بھجر میں نے کے تمہاری ذاتی حیثیت سے، اس لئے انھیں بیت المال میں داخل کرانا چاھئیے ، اس زسانے کی فضا میں کس قدر تعجب انگیز سی بیات تھی ! اور ان کا به فیصله کـه مفتوحـه زمینیں سپاهیوں میں تقسیم نمیس هونی چاهئیس بلک ملت کی مشترکه تحویل میں رہنی چاھئیں ۔ تاکہ اس سے موجودہ اور آنے الی نسلیں یکسال طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اس دور کے لوگوں کے لئے کس قدر حیرت افروز تھا! پھر وادی شام کی اس بڑھیا کا یہ کمہنا کہ اگر خلیفته المسلمین ، امت کے تمام افسراد کے حالات سے باخبر رہنے اور ان کی ضروریات کو ازخود پورا کرنے ، انتظام نہیں کر سکتا تو اسے خلافت کو چهور کر الگ هو جانا چاهیئر، کیونکه و اس کا اهل نمین ، اس زمانے کے لئر کس قدر ناقابل تصور تھا۔ اور حضرت عمر رض یه فیصله که میں گھیوں کی روٹی اس وقت کھاؤں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ مملکت کے ہر فہرد کو گہیوں کی روٹی سیسر آرھی ہے ورنہ سیں جو کی روٹی سی کھاؤں گا، اس زسانے کے آسمان کی آنکھ کے لئر کیسا تحیر انگیز تھا ؟ سوچو سیم! کے اس زمانے میں اس قسم کا معاشرہ قائم کر دینا جس میں اس قسم کے فیملر به تکف نمه کئر جائیں بلکه زندگی کا عام معمول بن کر ازخود سامنر آنےجائیں ، کس قدر قبل از وقت تها؟ (جیسا که میں پہلے بھی کہه چکا هوں) ذهن انسانی تو تیره صدیال آگے بڑھنے پر بھی اس سطح تک نہیں پہنچا کہ وہ ان نصورات کو اپنا کر زندگی كا معملول بنا لي لهذا اس زسائے ميس اس قسم ، نقشه پيدا كر دينا كتنبى بڑی کامیابی تھی۔

اس مقام پر اس غلط فہمی کا رفع کر لینا بھی ضروری ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ انقلابی دعوت اس زمانے کے عام ذھن انسانی سے بہت اونچی سطح ذھن انسانی کو بلند کیا جا سکتا ہے ایہ محلب نہیں کہ انسانی دھن انسانی ذھن انسانی ذھن انسانی دھن انسانی دھن انسانی دھن کہ میں سکتا۔ وہ دعوت سمجھ میں آسکتی ہے۔ لیکن (جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ھوں) اس کے لئے خاص جدوجہد کی ضرورت ھوتی ہے، اور انسانی ذھن بڑا سہل انگار واقع ھوا ہے۔ یہ محنت اور کاوش سے جی چراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقلید کی روش (جس میں انسان کو کچھ سوچنا ھی نہیں پڑتا، بلکہ اس میں سوچنا حرام سمجھا جاتا ہے) بڑی آسانی سے، خود بخود آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محنت اور کاوش سے ھر دور کے انسانی ذھن کی سطح بلند ھو سکتی ھے۔ اسلام کے قرن اول کی تاریخ اس کی زندہ شہادت ہے۔

یماں یہ سوال پیدا ہوتا ہے سلیم! کہ اس قسم کے ہنگامی انقلابات سے فائدہ کیا ہوتا ہے ؟ اگر خاص جدوجہد اور کد و کاوش سے کچھ وقت کے لئے ابدی قوانین کی رفتار تیز کرکے ان کے نتائج غیر معمولی طور پر نمودار کر لئے جائیں اور اس کے بعد ، انسانی ذہن اور اس کا معاشرہ پھر آسی سطح پار چلا جائے ، تو عالم هوتا ہے ؟ هنگامی انقلاب سے فائدہ کیا ؟ انسانیت کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ؟ هوگا کہ قرن اول کے اسلام نے دنیائے انسانیت کو کیا دیا ؟۔

اس نے دنیائے انسانیت کو بہت کچھ دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا کے اہدی قوانین و حقائق ایک مدون کتابی شکل (فرآن کریم) میں دنیا کے سامنے آگئے کہ جس کا جی چاہے انھیں عملی پیکر میں لاکر ان کے خوشگوار نتائج حاصل کرلے۔

دوسرے یہ کہ دنیا کو معلوم ہوگیا کہ یہ قبوانین ایسے ہیں جن پسر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ محض '' شاعر کا خبواب'' (Utopia) نہیں، ایک

ممكن العمل (Practicable) ضابطه عدات ہے جس پر تاریخ كے ایک دور میں عمل کیا گیاتھا ۔ اور اس کے نثائج سامنے آ گئے تھے۔ حقیقت یہ ھے کہ اس قسم کے انقلابی دور زمانے کی امامت کرتے ہیں۔ جیسہا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے ، عقل کا طریق کار تجرباتی ھے۔ وہ ایک نظریه وضع کرتی ھے۔ اس پر عمل کرتی ھے۔ صدیوں کے تجربه کے بعد یه حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ نظریه غلط تھا اس لئے تجربہ نا کام رہا۔ اس کے بعد ، عقل کسی دوسر مے نظریہ پر تجربہ شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی انقلابی دور کے نتائج اس کے سامنے هـول تو اسے اپنے تجربه کے ، تعلق صحیح نتیجه تک پہنچ جانے کے لئے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ تم سلیم ، زسانہ قبل از اسلام کی انسانی تاریخ ، اور زمانه بعد از اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالو اور پھر دیکھو که دنیا ے جس تیزی سے زمانہ بعد از اسلام میں ترقی اسلام نے دنیا کو کیا دیا ؟ کی ہے ، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی ۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہوا ہے جب کہ اسلام کے قرن ِ اول کی صحیح اور خالص تاریخ دنیا کے سامنے نہیں ۔ اگر اُس دور کی غیر مخلوط تاریخ دنیا کے سامنے هوتی تو تم دیکھتے کہ آج دنیا کا نقشہ کیا هوتا؟ یوں سمجھو کہ اس قسم کا انقلابی دور، زمانے کی گاڑی کو ایسا دھکا ( Push ) دیدیتا ہے جس سے اسکی رفتار میں خاصی تیزی آ جاتی ہے اور کتنا ہی فاصلہ وہ سحض اپنے زور ِ دروں ( Momentum ) سے طے کرتی چلی جاتی ہے ۔ یہ اُسی زور دروں کا اثر تھا کہ ، اگرچہ صحیح اسلامی معاشرہ کچھ زیادہ عرصہ تک قائم نے رہا ، لیکن مسلمان (اس کے بعد بھی) صدیوں تک دنیائے علم وفن میں اقدوام عالم کی امامت کرتے رہے۔ یدہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتىراف ، مغرب کے بىڑے بـ ٹرے مفکرين اور مؤرخين تک نے کيا ہے ـ مثلاً برفيا (Briffault) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب یورپ کو مہذب اسلام نے بنایا (The Making of Humanity) میں آیک خاص باب اس موضوع کے لئے وقف کیا ہے۔ اور اس کا نام ھی اس نے

" دارالحكمت ،، ركها هے - وہ اس ميں لكهما هے كه

یورپ کو حیات نو پندرهویی صدی میں نہیں ملی ـ یه اسے عرب اور اندلسی مسلمانوں کے کاچر کے اثرات سے ملی ـ یورپ کی نشآة ثانیه کا گہوارہ ، اٹلی نہیں بلکه هسپانیه تھا ـ جب یورپ آهسته آهسته ، وحشت اور بربریت کے انتہائی پست نقطه تک پہنچ چکا تھا تو اس وقت بغداد ، قاهرہ ، ٹالیدو ، نئی تہذیب اور تازہ افکار کے سراکز بن رهے تھے - یہی وہ سراکز تھے جن سے دنیا کو نئی زندگی عطا هوئی ـ جس نے ارتقائے انسانیت کی ایک جدید منزل بننا تھا ـ جب مسلمانوں کی نئی ثقافت محسوس شکل میں سامنے آئی تو دنیا میں حیات تازہ کی نمود شروع هوئی . . . . . اگر عرب نه هوئے ۔ (صفحه . ۹ - ۹ ۸ ۱)

یہ ہے جو کچھ دنیا کو اسلام کے انقلابی دور کے دھکے سے ملا۔

اب چوتھی شق کو سامنے لاؤ۔ یعنی یہ سوال کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اسلام کے ابدی حقائق اپنی معمولی رفتار سے آگے بڑھتے چلے آرہے ھیں۔ کسی جگه رک کر کھڑے نہیں ھوگئے۔ اس کے لئے سلیم! پہلے اُس زمان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا جب قرآن نازل ہوا۔ اور اس کے بعد ، اِس تیرہ سوسال میں انسانی تاریخ کا مطالعہ۔ اس سے یہ معلوم ھو جائیگا کہ اس تیرہ سوسال میں انسانی تاریخ کا مطالعہ۔ اس سے یہ معلوم ھو جائیگا کہ اس تیرہ سوسال میں انسان ، مختلف تجارب کے اس کا ثبوت کہ اسلام آگے چل رھا ھے انسان ، مختلف تجارب کے بعد ، اُن تصورات کو اختیار

کرتا چلا آرہا ہے جو قرآن نے دیئے تھے ، یـا اُن تصورات کی طـرف جارہا ہے جـو قرآن سے پہلے دنیا میں عام طور پر پھیلے ہوئے تھے۔

دنیا کے فیصلے فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت عین ''فطرت انسانی ذھن کا اُس وقت فیصلے فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت عین ''فطرت انسانی'' کے مطابق نظام جہاں بانی ہے ۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور یہ تصور دیا کہ انسانوں

کو اپنے معاملات با همی مشاورت سے طے کرنے چاهئیں۔ کسی انسان کو یه حق حاصل نہیں که کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ اُس وقت ذهن کے لئے یه تصور نامانوس تھا۔ تم بتاؤکہ اس کے بعد اس تیرہ سو سال میں ، ذهن انسانی کا رخ ملوکیت کی سمت رها هے یا وہ آهسته آهسته ''اسلام قبول کرتا' چلا گیا هے اور قبول کرتا 'چلا گیا هے اور قبول کرتا چلا جا رها هے ؟

انسانی ذهن کا اُس وقت فیصله یه تها که غلاموں کا وجود معاشرہ کا جزو لاینفک هے اور فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجه ۔ اس لئے اس نظام کو کبھی مثایا نہیں جاسکتا ۔ قرآن کریم نے یه انقلابی تصور دیا که تمام افراد انسانیه اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم هیں ۔ اس لئے کسی فرد کا دوسر فرد کو غلام بنا لینا یکسر خلاف انسانیت هے ۔ اس وقت کے ذهن انسانی کی عام سطح نے اس تصور کو نا قابل ِ قبول سمجھا ۔ لیکن بتاؤ که اس کے بعد زمانے ۔ ناس تصور کو قابل ِ قبول سمجھا یا اپنے قدیمی تصور کو ؟

ذهن انسانی کا اس وقت کا فیصله تهاکه ایک قبیله کو دوسرے قبیله پر ،
ایک قوم کودوسری قوم پر ، یعنی ایک نسل کو دوسری نسل پر فوقیت حاصل ہے۔
قرآن کریم نے کہاکه یه محض تموهم پرستی ہے ۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے
جوهر ذاتی سے ہے نه که انتسابات نسبی سے ۔ اس زمانه نے اس تصور کو اپنے
لئے ناآشنا پایا ۔ لیکن تم غور کرو که اس زمانے کے بعد زمانه نے اپنے لئے کیا
فیصله کیا ؟کیا وهی نمیں جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا ؟

اُس زمانه میں ذھن آنسانی کا فیصلہ یہ تھا کہ قومیں شخصیتوں کے سہارے آئے بڑھتی ھیں اس لئے ھیرو ورشپ (مشاھیر پرستی) عین تقاضائے فطرت ھے۔ اب قرآن کریم نے کہا کہ یہ تصور ذھن انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ھے۔ اب قومیں آئیڈیا لوجی کی بنیاد پر مرتب ھونگی اور اپنے نظام کی خوبیوں کے سہارے آئے بڑھیں گی۔ اُس زمانے نے اس تصور کو اپنے لئے ناآشنا پایا اس لئے اسے رد کردیا۔ لیکن تم بتاؤ کہ کیا آج تمہارے زمانہ کا رخ اس رد کودہ تصور کو گلے لگانے کی طرف نہیں ھے؟

اُس زمانے میں جاگیرداری ، زمینداری ، سرمایه پرستی کا نظام عین مطابق فطرت سمجها جاتا تھا۔ قرآن کے ریم نے یه انقلاب انگیز تصور پیش کیا که هر فرد انسانی کا فریضه تمام نوع ِ انسانی کی نشو و نما هے اس لئے وسائل و ذرائع پیداوار کسی انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتے ۔ زمین پر سانپ کی طرح بیٹھ جانا اور چاندی اور سونے کر ٹکڑوں کو جمع کرتے چلے جانا انسانیت کی عدالت میں بدتریں جرم هے جس کی سزا تباهی کے سوا کچھ نہیں ۔اُس زمانے نے اس تصور کو ٹھکرا دیا لیکن ذرا غدور کرو سلیم! کیا زمانه اسی ٹھکرائے هوئے تصور کو اپنانے کے لئے مضطرب اور بے چین نہیں ہے؟

اُم زسانے میں مختلف خاندانوں ، قبیلوں ، قوموں کا تو تصور تھا لیکن عالمگیر انسانیت کا تصور کسی کے سامنے نمیں تھا۔ قرآن کریم نے آکر کہاکہ نوع انسانی ایک عالمگیر برادری ہے اور اس کی عملی تشکیل اس طرح ہوسکتی ہے تہا م دنیا کا نظام حکوست ایک ہو۔ یہ بات اُس زمانے کے عام ذهن میں نہ آئی ۔ لیکن ذرا غور کرو سلیم! کہ اس کے بعد دنیا کا رخ عالمگیر انسانیت کی منزل طرف ہے یا انسانوں کو مختلف ٹکروں میں بانٹنے کی طرف؟ آج دنیا نیشنلزم کے ہاتھوں کس قدر نالاں ہے؟ اس کی تفصیل معلوم کرنی چاھو تو (میری کتاب) رانسان نے کیا سوچا'' میں سیاسیات سے متعلق باب پڑھو۔ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی ۔ نیشنلزم کے بعد ، مغربی مفکرین نے انٹرنیشنلزم ( بین الاقوامیت) کی طرف رخ کیا ۔ لیکن چند ھی قدم چلنے کے بعد انہوں نے محسوس کرلیا کہ یہ راستہ طرف رخ کیا ۔ لیکن چند ھی قدم چلنے کے بعد انہوں نے محسوس کرلیا کہ یہ راستہ بھی انہیں انسانیت کی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاسکتا ۔ چنانچہ اب وہ اسے چھوڑ کر ، عالمگیر انسانیت ( Universalism ) اور تمام دنیا میں واحد حکومت چھوڑ کر ، عالمگیر انسانیت ( One World Government ) اور تمام دنیا میں واحد حکومت کوئی بنیاد نہیں ملتی جس پر اس کی عمارت استوار کریں ( یہ بنیاد ، قرآن کریم کی عطا کردہ مستقل اقدار کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتی) ۔

میں نے یہ چند باتیں سلیم! محض بطور ِ مثال لکھدی ہیں، ورنہ زندگی کا

کونسا شعبہ ہے جس میں انسان ، اپنے ناکام تجارب کے بعد ، اس راستہ پر چل نہیں پڑا ، یہا اس راستے کی تلاش میں نہیں ، جسے قرآن کریہم نے کاروان انسانیت کو منزل مقصود کی طرف لے جانے والا راستہ بتایا ہے ۔ زسانہ قدرآن کریم کے انقہلاب آفریں حقائق میں سے بعض کو اپنا چکا ہے ، بعض کو اپنانے کے لئے مضطرب و بیقرار ہے ہے ۔ اور جو حقائق باق ہیں وہ اس زمانے کی سطح سے بھی اونچے ہیں ۔ یہ اس لئے کہ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لئے آخری اور مکمل راہ نمائی ہے ، لهذا اسکے حقائق زمانے کی لمہروں کے ساتھ ساتھ کھلتے جائیں گے ۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ سنڈر یہے م الیاتینا فی الافقاق و فی آنڈہ الیحتی الیاتینا فی الافقاق و فی آنڈہ الیحتی الیاتینا فی بات اُبھر کر سامنے آجائے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ِ ثابتہ ہے ' وہانہ انفس و افاق میں دکھائے جائیں گے تاآنکہ یہ بات اُبھر کر سامنے آجائے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ِ ثابتہ ہے' ۔ زمانہ ' انفس و افاق کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ، قرآن کریم ایک حقیقت ِ ثابتہ ہے' ۔ زمانہ ' انفس و افاق کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ، قرآن کریم ایک حقیقت ِ ثابتہ ہے' ۔ زمانہ ' انفس و افاق کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ، قرآن کریم ایک حقیقت ِ ثابتہ ہے' ۔ زمانہ ' اور اس طرح رفتہ رفتہ ''مسلمان ہوئے' چلا جارہا ہے۔

جو کچھ شروع میں کہا گیا ہے اسے مختصر الفاظ میں پھر سن لوکہ:

نگه ٔ بازگشت اور مستقل اقدار کا جنهیں نـوع انسان کی راہ نمـائی کے الئـے بذریعہ وحی عطاکیا گیا ہے اور جو اب قرآن کے ریم کے اندر محفوظ ہیں -

(۲) اسلام اپنی آفاق رفتار سے (جو ہمارے حساب و شمار کے مطابق بہت سست ہوتی ہے ) چلا آرہا تھا اور اس طرح عام ارتقائی طریق سے (-By Évolu) اپنے حقائق کو آہستہ آہستہ انسانی معاشرہ کا جزو بنارہا تھاکہ نبی اکرم کا ظہور ہؤا۔

(س) نبی اکرم <sup>مر</sup> نے برسوں کی سعی کی پیہم سے، ایک جماعت تیار کی جس کے عملی پروگرام سے اسلام کے حقائق کی آفاق رفتار میں بڑی تیزی آگئی اور ان کے

نتائج ، انسانی حساب و شمار کے مطابق ، محسوں شکل میں سامنے آ گئے۔ یہ ہے وہ دور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک کامیاب تجربہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا ۔

(س) کچھ عرصہ کے بعد ، وہ طریق کار (یعنی دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرت اور تعلیم کتاب و حکمت ) جسے نبی اکرم کے اختیار فرمایا تھا باقی نہ رہا۔ اس طرح وہ خارجی قوت جس نے اسلام کے ابدی قوانین کی رفتار سی اس قدر محیرالعقول تیزی پیدا کر دی تھی ، ختم ہو گئی اور اسلام پھر اپنی سابقہ آفاقی (سست) رفتار سے آگے چلنے لگی گیا۔ اس سے سطح بین لوگ اس نتیجہ پس پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام تھوڑی دور چل کرناکام رہ گیا۔

هماری بنیادی غلطی یه هے کسه هم اسلام اور مسلمان قوم کسو ایک هی تصور کر لیتر هیں اور مسلمانوں کی پستی اور بوں حالی سے اس نتیجہ پر بہنچ حاتے هیں که اسلام دنیا میں ناکام رها ہے۔وہ چند قدم چل کر رک گیا اور زمانے کے بڑھتر ہوئے تقاضوں کا ساتھ نے دےسکا۔ اگر ھم اسلام اور مسلمان قوم کے ا فـرق كو سمجه لين تـو پهر اس غلط فمهمي اسلام اور مسلمان قوم کا فرق کا شکارنہ هوں ۔ اسلام کے حقائق کی نمود تخلیق کائنمات کے ساتھ ہے ہو گئی تھی اور انھوں نے رفتہ رفتہ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ راستے میں مختلف زمانوں میر ، مختلف اقوام نے انھیں اپنایا تہو انہیں سرفرازیاں اور خوشگواریاں نصیب هدو گئیں۔ جب انهدوں نے ان حقائق کا ساتھ چھوڑ دیا تو ( باقی اقوام کی طرح ) مصیبتور کا شکار دے گئیں ۔ آج سے قریب چودہ سو سال پہلے ، سر زمین عرب کی ایک قوم نے ان حقائق کو اپناپیا تو اسم محیرالعقول ترقی نصیب هوئی - کچھ عرصه کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا تو اس یہ زوال آگیا۔لیکن اسلام بدستور آگے چلتا رھا۔یه دیکھنے کے لئے، که اسلام کس طرح خراماں خراماں آگے بڑھتا اور زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آرھا ہے، ھمیں مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ نوع انسان کی تایخ پسر نظر ڈالنی چاھئیے۔اس سے

واضح ہو جائے گاکہ ہر وہ نظام مسے ذھن انسانی نے وضع کیا ، چند دنوں تک زندہ رہ کر ناکام ثابت ہوگیا۔ اور آکے صرف اسلام بڑھا۔ جب فرانس کے گلی کوچوں میں ملوکیت کو مثا کر جمہوری نظام کی طرح اسلام کی تاریخ کے شواہد ڈالنے کے لئے انقلاب برہا کیا گیا ہے ، تو وہ بھی اسلام کی تاریخ کی ایک کڑی تھی ۔ اور جب امریکہ میں غلاسی کے انسداد کے لئر لڑائیاں لڑی گئیں تـو وہ بھی اسلام ھی کی زریں داستاں کا ایک باب تھا۔ جب هندوستان میں اچھوتوں کو " هری جن " ( روح خداوندی کے حامل ) قـرار. دیئے جانے کی تحریک اٹھی تو وہ بہی اسلام ھی کی ایک ابدی حقیقت کی نمود تھی۔ اور اب جو امریکه میں سیاه اور مفید فام افراد میں تمیز رنگ و نسل مثالے کی جدو جهد هو رهی هے تو یه بھی املام هی کی طرف ایک قدم اٹھ رها ہے۔ جب اقوام عالم نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مختلف قوموں کے تنازعات کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کی پیش کردہ تجویز پر عمل درآمد کی صورت تھی ۔ اور اب جو ذھن انساں میں یہ خیال انگرائیاں لے رھا ہے کہ دنیا سے اسلحه کا وجود ختم کر دیا جائے تو یه بھی اسلام ھی کے پروگرام کی ایک کڑی ہے (جس نے چودہ سو سال پیشتر کہاتھا کہ جنگ کی اس وقت تک ضرورت مے جب تک جنگ خود اپنے ہتھیار نہ رکھ دے )۔ غرضیکمہ اس ڈیڑھ ہزار سال کے عرصه میں جہاں جہاں کوئی تحریک نوع انسانی کو صحیح آزادی اور ترقی کی طرف لے جانے کے لئے اٹھی ہے وہ رآن ھی کی شمع نبورانی کی ایک کبرن تھی، اور جہاں جہاں انسانوں کے خود ساخه نظام هائے حیات ناکام ثابت هوئے هیں ، وہ اسلام کے ابدی قوانین کی صداقت سی کا ثبوت تھا۔ تم اگر اس نگاہ سے دیکھو سلیم! تو یه حقیقت واضح طور پر تمهارے سامنے آجائے گی کمہ دنیا کی تماریخ اور انسان کی تلاش پکار پکار کر کہہ رھی ہے که

آ نکه از خماکش بسرویـد آرزو یا هنوز اندر تلاش ِ مصطفلے <sup>م</sup> است

هر کجا بینی جهان ِ رنگ و بـو یا زنـور ِ مصطفاح ٔ او را بهاست

تاریخ انسانیت کا اس انداز سے مطالعہ کرنے سے تم علی ٰ وجہالبصیرت دیکھ لوگے که (نه صرف یه که ) اسلام کسی مقام پر رک نهیں گیا ، بلکه یه بهی که اسلام هی آگے روا هر ها هے اسلام کے سوا کوئی نظام زندگی ایسا نہیں جو ھو گیا ھو اور اس کی جگہ اسلام کے اصول نے نہ لے لی ھو۔قرآن کریم نے جب یه نظام خداوندی ، تمام انسانی نظام هائے زندگی پر غالب آئے گا۔۔ تو یہ ایک حقیقت کا بیان تھا ۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ جب (تخلیق آدم کے سلسله میں ) ملائکه نے خدا سے کہا کہ آتجعتل فیٹھا سَن يُسْفُسد فيها ويستفك الله ماء (بي ) -- كه يه دنيا مين فساد انگیزیاں اور خوں ریزیاں کرے گا۔ تو اس کے جواب میں خدا نے کہا کسه ا نی " آعدام مالا تعدامون (الم) - س جانتا هوں جو تم نہیں جانتے -- اس کے معنی یه هیں که انسان کی آخری سنزل ، جس میں یه صحیح مقام آدسیت پر پہنچے گا، وہ ہوگی جس سیں فساد انگیزیوں اور خدوں ریزیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور لا َخَوْف مَ عَلَيْهِم وَلا مُمْم يَحْدَزَ نَنُون (مِمْم) كا دور دوره هـوگا۔ انسان کو اس منزل کی طرف اسلام لئے جا رہا ہے اور یہ اسے وہاں تک پہنچا کر رہے گا۔ اس لئے کہ یہ خدائے '' رب العالمین ''کا تجویز کردہ نظام ہے اور رب كمهتر هي اسے هيں جو كسى شر كو اس كے نقطه ا آغاز سے ، بتدريج ، نقطه ا تكميل تک پہنچا دے۔ اگر خدا کا تجویز کردہ نظام آخری منزل تک نے پہنچے اور راستے ھی میں رک جائے تو وہ خدا رب العالمین نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس پرو گرام کے مختلف اجزاء کو آیک ایک کرکے اپنا رھی ہے ۔ لیکن ان الگ الگ اجزاء سے قرآبی نظام کے نتائج کلی مرتب نہیں ہو سکتے۔ نظام ایک غیر منقسم وحدت ہوتیا ہے جو اسی صورت میں اپنے نتائج مرتب کرتا ہے جب اسے بالکلیه (As a Whole) اختیار كيا جائے ( جس طرح دوائي كا نسخه اسى صورت ميں اپنے عجيح نتائج بيدا كر

سکتا ہے جب اس کے تمام اجزا صحیح اوزان کے ساتھ جمع کرکے دوائی بنائی جائے )۔ جو قوم اس نظام کو بالکلیہ اختیار کرلے اسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے اور یہی لا خَوْف عَلَیْہِم و لا کھیم نیکٹر نُدُون کی مصداق قدار پا سکتی ہے۔ انسان نے آخرالام اس مقام تک پہنچنا ہے ، خواہ یہ اپنے تجرباتی طریق سے پہنچے یا ایمان کی روسے ایمان کی روسے یہ صدیوں کی مسافت لمحوں میں طے کرلے گا اور ان تمام نقصانات سے بچ جائے گا جو تجرباتی طریق کا لازمی نتیجہ ھیں۔

اس مقام پر یه سوال بھی سامنے آتا ہے کہ یه کیا وجه ہے که دنیا کی باقی قومیں اس قدر آگے بڑھ رھی ھیں اور مسلمان ان سب سے پیچھے ھیں۔ اس کی تفصیلی وجوھات تو تمہیں '' اسباب زوال امت '' میں ملیس گی۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لو که دنیا کی دیگر اقوام '' انفس و آفاق کی نشانیوں '' پر غور و فکر کے بعد ، قدر آنی حقائق کو اپنائے جا رھی ھیں اور مسلمان اس ''عجمی اسلام'' کو سینے سے لگائے ھوئے ھیں جس کی رو سے سوچنا اور سمجھنا حرام ہے۔ لہذا یہ اقوام عالم میں سب سے پیچھے ھیں۔ جس دن انہوں نے پھر سے '' یستلوا علیهم ایاتهم 'ایاتهم'' کا پہروگرام اپنے سامنے رکھ لیا ۔۔۔ یعنی خالص قدر آن کریم کو اپنا نصب العین بنا لیا ۔۔۔ اقوام عالم کی امامت ان کے حصالے میں آجائے گی۔

کہو سلیم! اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ اسلام آگے نہیں چہلا؟ اسے پھر سمجھ لو کہ (گوئٹے کی تشبیمہ کے مطابق) اسلام ایک صاف اور شفاف ندی ہے جو رواں دواں اپنی سنزل کی طرف بہے جارھی ہے۔ جو قوم اس ندی کے پانی سے اپنی زمین سیراب کرلے گی اس کی کھیتیاں لہلما اٹھیں گی۔ تداریخ کے ایک دور میں عرب کی قوم نے ایسا ھی کیا تہو اسے ''ایک ایک دانے کے عوض سو سو دانے ملے''۔ جب اس نے اس ندی سے پانی لینا بند کر دیا تو اس کی کھیتیاں سو کھ گئیں۔ سطح بین نگاھوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ وہ ندی ھی سو کھ گئی۔ یہ غلط ہے۔ وہ ندی بدستور بہے جارھی ہے جس کا جی چاھے اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرلے۔ وہ ندی بدستور بہے جارھی ہے جس کا جی چاھے اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرلے۔ گالگا نگمید شاؤ لا ع و ھاؤ لا ع مین عطاع میں دو ما کان عطاع میں سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرلے۔

رَ بَسِّكَ مَـَحُظُو ؒ رَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ تیرے نشو و کما دینے والے كا ابر ِ كرم ، ہر ایک كو ﴿ اسْكَى سعى و عمل كے مطابق ﴾ سیرابی عطا كئےجا رہا ہے ۔ اس كی یه بخشش كبھی نہیں ركتی بلكه جوئے رواں كی طرح جاری وساری رہتی ہے ۔

هست این میکده و دعوت ِ عام است این جا قسمت ِ باده باندازه ٔ جام است این جا

مسلمانوں کی کھیتیاں اس لئے سوکھ گئیں کہ انہوں نے اس آسمانی نہدی سے آبیاری چھوڑ دی ۔ ندی بدستور بھے جارہی ہے ۔ اگر سلیم! تمہارے ریڈیو سے نغمه ' نو بہارکی حیات بخش اواز آنی بند ہوگئی ہے تو تمہارے ریڈیو سیٹ میں نقص پیدا ہو گیا ہے ۔ خدائی ریڈیو اسٹیشن سے بدستور پروگرام نشر ہو رہا ہے اور نشر ہوتا رہیگا ہی حتلی مطلع الفجر ۔

قرآن کریم نے اسلامی نظام کی اس خصوصیت کبری کو اید کی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ سورہ ابراھیم میں ہے آلم ' تر اکیینف ضرب الله مشکلاً کلمة طیبیت کیا تابیت و فر عہا فی کلمی طیبیت اسلامی کا بیت و فر عہا فی السلامی عیان کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ الله نے خوشگوار نظریہ حیات کو (کس طرح) مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بمارآور درخت کی سی ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہو اور اس کی شاخیں بلند فضا میں پھیلی ہوئی ہوں '۔ یعنی اس نظام زندگی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں پاتال تک پہونچی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ حوادث زمانہ کی آندھیاں اور جھکڑ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اپنی جگه مضبوط اور محکم کھرا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شاخیں فضا کی بلندیوں میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی ایک ملک تیک محدود نہیں۔ بلندیوں میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی ایک ملک تیک محدود نہیں۔ (دوسرے مقام پر اس کے متعلق کہا ہے کہ لا شر قیقی و لا غر بیقی آ و کا کر بیقی آ کی بہی مشرق و مغرب کی نسبتوں سے بلند ہی ۔ اس کے بعد ہے تو آئی آئی کی یہ مشرق و مغرب کی نسبتوں سے بلند ہی ۔ اس کے بعد ہے تو آئی آئی کی تھی ہی مشرق و مغرب کی نسبتوں سے بلند ہی ۔ اس کے بعد ہے تو آئی نظام کا یہ شجر طیب ، اپنے نشو و نما دینے میں یہ نشور طیب ، اپنے نشو و نما دینے

ولے کے مقرر کردہ قدانون کے مطابق ، اپندا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص موسم (خاص زمانہ) میں اس نے پھل دیا اور اس کے بعد خشک ہوگیا۔ یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ یعنی یہ نظام جہاں مکان (Space)کی حدود سے ساوراء ہے وہاں زمان (Time)کی قیود سے بھی ناآشنا ہے۔

اس حقیقت کو سورہ الرعد میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ مکّل النجنیّة التّیی و عید المُتیّقدُون کے تیجدُری مین تیجدیّی اللانها اللانهار و میں جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی مثال (اس باغ کی سی) ہے جس میں همیشه پانی کی ندیباں رواں هوں اور اس کی وجه سے اس کے درخت هر وقت سرسبز و شاداب رهیں ۔ اُ کا ہے ا د اَئیم و ظیالتھا ( اُس باغ کے پھل بھی همیشه رهیں اور اس کا سایہ بھی۔

 تھا ، اس جماعت کے سعی و عمل سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بار آور ہو گیا۔ جب انسانی دست و بسازوکی یہ رفاقت ساتھ نہ رہی تو وہ درخت پھر اپنی معمولی رفتار سے بڑھنے ، پھولنے اور پھلنے لگا۔

باق رھی وہ جماعت جس نے اُس زمانے میں اس شجر طیب کے ثمرشیریں سے اس طرح جھولیاں بھر لی تھیں ، تـواس کی یه خوش حـالی اُس نظام سے پیوستگی كا نتيجه تھى - جب اس نے اس نظام كو چھوڑ ديا تو وہ اس نظام كے ثمرات سے بھى محروم هو گئی۔ اس کے متعلق سورہ ابراهیم کی اُس آیت کے تسلسل میں جسر اوپسر درج كيا كياه ، قرآن مجيد ن كما ه كه يشتبيت الله الَّذِينَ السَّنُو البالْقَوْل الثَّابِت فِي الدُّنيا وَ فِي اللَّاخيرَة وَ يُضِلُّ اللهُ الثَّالِمينَ -وَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ( ١٠٤ ) الله ، جماعت موسنين كي ، دنيا اور آخرت ميں جو جڑیں مضبوط کرتا ہے تو اس نظریہ ؑ زندگی کی رو سے ایسا کرتا ہے جو خود محکم اور مضبوط هے - جب تک وہ اس کے ساتھ پیوست رهتی هے ، ثابت اور مستحکم رهتی ہے۔ جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کو یونہی ثبات و قدرار عطا کرتا ھے نہ بلا سبب کسی کی جڑیں اکھیڑتا ہے ۔ جس قسم کا نظام کوئی قوم اختیار کسر ليتي هي اس قسم كا اس كا انجام هوتا هي - اسلام نه كبهي ناكام ثابت هوا هي ، نه نماكام ثابت هوگا۔ اس كے عمالاوہ هر نظمام آخر الامر نساكام رهے گا۔ و العمار -زمانه (كي تاريخ) اس حقيقت برشاهد هي إنَّ اللا نشسان كيفي خُسر \_ انسان (اپنے خود ساخته نظامهائے حیات پر چلنے سے ) همیشه نقصان میں رہے گا۔ الا ۚ الَّذِيْنَ الْمَنْسُولُ وَعَمِلُولُ الصَّالِحَاتِ لَ كَامِيابِ وَهُ جَمَّاعِتُ رَهِي كُي جُو نظام ِ خداوندی کی صداقت پر یقین رکھے اور اپنے اعمال صالحه (سے اس کی ثمرباری کی رفتار کو تیز کردے) ۔ لیکن یه هنگامی پروگدرام نہیں که کسی ایک زسانے میں اس پر عمل پیرا ہو کر وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کامیاب وکامران رہے گی خواہ بعد میں اس نظام کو چھوڑ ھی کیوں نہ دے۔ بالکل نہیں ۔ و ترواصر اُ بالحرق "

اور اس کے بعد وہ توانین اپنی سابقہ رفتار سے آگے چلتے گئے اور چلے جا رہے ہیں !

یہ ہے سلیم! مختصر الفاظ میں ، اس سوال کا جواب کہ اسلام آگے چلا ہے یا نہیں ؟ کہو! تمہارا کیا خیال ہے ؟ اسلام آگے چلا ہے یا نہیں ؟ والسلام

پر و يـز

## دينتاليسوال خط

فرائض رسالت\_بسلسه "اسلام آگے کیوں نه چلا"،

مجھےخوشی ہوئی سلیم! کہ میرے سابقہ خط سے تمہارے شکوک و شبہات رفع ہوگئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ، اپنے ذاتی معتقدات و نظریات سے الگ ہئ کر ، قرآن کریم پر غور و فکر کرے تو شکوک و شبہات باقی نمیں رہ سکتے ۔ یہی تو اس کتاب عظیم کا اعجاز ہے۔

جس نقطه کی تم نے مزید وضاحت چاھی ہے ، وہ فی الواقعه ایک مستقل موضوع ہے اور سابقه خط میں وہ محض ضمناً مامنے آیا تھا ۔ مختصر الفاظ میں تمہارا سوال یه ہے کہ تشکیل دین کے سلسله میں جو کچھ نبی اکرم م نے کیا تھا ، وہ اگر آپ کے نبی ھونے کی حیثیت سے تھا ، تو پھر حضور کے بعد کوئی اور اُن امور کو سر انجام نہیں دے سکتا تھا ۔ نه ھی اب دے سکتا ہے ، (کیونکه نبوت امور کو سر انجام نہیں دے سکتا تھا ۔ نه ھی اب دے سکتا ہے ، (کیونکه نبوت حضور کی جنہ ہی ہی ہی جاسکتی ہے ۔ اس صورت میں یہ نہیں رہ سکتی تھی ۔ نه ھی اب دوبارہ قائم کی جاسکتی ہے ۔ اس صورت میں یہ سوال ھی بیکار ہے کہ ''اسلام آگے کیوں نه چلا'۔ وہ آگے چل ھی نہیں سکتا تھا ۔ لیکن اگروہ ایسے امور تھے جنہیں ''غیر از نبی'' بھی سرانجام دے سکتے تھے (اور لیکن اگروہ ایسے امور تھے جنہیں ''غیر از نبی'' بھی سرانجام دے سکتے تھے (اور اب

بھی اُسے قائم کیا اور آگے چلایا جا سکتا ہے )۔ اس خط میں ، اسی نقطه کی سزید وضاحت مقصود ہے ، اگرچہ جیسا کہ میں نے اوپسر کہا ہے ، ضمناً یہ نقطه سابقه خط میں بھی سامنے آچکا ہے۔

ا قرآن کریم کی رو سے ، نبی اور رسول ، ایک هی حقیقت کے نبی اور رسول دو پہلو اور ایک هی سکه کے دو رخ هیں ـ ان سیں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب كتاب نميں هوتا ، يه قرآن كريم سے بے خبرى كى دليل هے ـ قرآن كريم كى رو سے ہر سامور سن اللہ (خواہ اسے نبی کہہ کر پکارا جائے یا رسول کے لقب سے) صاحب ِ كتاب هوتا هے ـ سورة بقره ميں اللہ تعالىٰ نے ''انبياء'' كے متعلق كما ہے كه و آنذز ل معتهم الكيتاب بالحتق (سرم) "الله يان سب كماته حق کے ساتھ کتاب نازل کی''۔ اور سورۃ حدید میں ''رسولوں'' کے متعلق ارشاد ہے ''و أَنْزُ لَنْنَا مَعَهُمُ الْكِيتَابُ ( ﴿ ﴿ ﴾ أَ \* " مم ن ان سب كے ماتھ كتاب نازل كى،، ـ يه بات هے بھى بالكل ٹھيك ـ جو بھى خداكى طرف سے آئے گا وہ خداكا پيغام لے کر آئے گا (اسی کوخداکی کتاب کہتے ھیں)۔ اگروہ خداکا پیغام لے کر نہیں آتا ، تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لہذا ، نبوت اور رسالت سیں ، اس جہت سے کوئی فرق نہیں ۔ لیکن جو سوال تم نے اٹھابا ہے ، اسے ذھن نشین کررنے کی خاطر اتنا سمجھ لـوكـه (مير م اس خط ميں) ''نبوت' سے نبوت اور رسالت مفہوم هوگا نبی اکرم کا خدا کی طرف سے وحی پانا ۔ اور ''رسالت'' سے مقصود ہوگا، اُس وحی کے مطابق ، معاشرہ کی تشکیل کرنا۔ اسے عملی شکل میں نافذ کرنا! اس اعتبار سے نبوت نبی اکرم کی ذات پر ختم ہوگئی -حضور ؓ کے بعد ، کوئی شخص خدا سے وحی نہیں پاسکتا ۔ خدا نے جس قدر وحی انسانوں کی را هنمائی کے لئے بھیجنی تھی وہ قرآن کریم میں منضبط ہوگئی اور قرآن كريم كى حفاظت كا ذمه خود الله نے لے ليا ۔ لمذا اب گفتگو صرف ان امور كے متعلق رہ جاتی ہے جنہیں حضور کے ، اس و دی کو ایک عملی نظام کی شکل میں نافذ کر ہے۔

کے سلسلےمیں ، سرانجام دیا تھا۔ ان امور کو ، محض سمجھنے سمجھانے کی خاطر ، ''فرائض رسالت''کی اصطلاح سے تعبیر کیاجاتا ہے۔ اب تم غور سے سنو کہ یہ فرائض رسالت کیا تھے اور آیا یہ فرائض (نبوت کی طرح) حضور کی ذات تک محدود تھے یا ان کا سلسلہ آگے بھی چل سکتا تھا؟

تبلیغ رسالت خدا کی طرف سے وحی پانے کے بعد ، رسول کے ذریے سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتاتھا کہ وہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ اپنی ذات تک ہی محدود نہ رکھے ۔ چنانچہ حضور کو حکم دیا گیا کہ یہا۔ الرشمئو ل بَسِلے ع ما اُنْدَرِ ل الیہ کہ رسالتہ اُ رسا

اے رسول! جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے اسے (دوسروں تک) پہنچاؤ ۔ اگر تـو نے ایسا نه کیا تو (اس کا مطلب یه هوگاکه) تو نے خـدا کے پیغام کو (دوسروں تک) نہیں پہنچایا ۔

یعنی رسول کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ خدا کی وحی کو، جو اس پر نازل کی جائے ، دوسروں تک پہنچائے۔

تصوف اور نبوت اسے لکھا تھا۔ تمہیں ایک خط میں ، تصوف کے متعلق ، تفصیل سے لکھا تھا۔ تمہیں یاد ہوگاکہ اس میں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب کسی صوفی سے کہا جائے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے (یعنی "مشاہدہ حق") ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے ، تو اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ یہ باتیں سمجھنے سمجھانے کی نہیں ۔ خود مشاہدہ کرنے کی ہیں۔ کون کسی کو بتا سکتا ہے کہ "شراب کے نشے کی صحیفیت کیا ہوتی ہے؟"

ذوق این باده ندانی بخدا ، تانچشی

تم وهاں کے احوال و کوائف کا پوچھتے هو؟وهاں کی تو کیفیت یه هے که کان را که خبر شد خبرش باز نیامد

جسے وہاں کی کچھ خبر ہو جاتی ہے ، پھر خود اس کی اپنی خبر بھی نہیں ملتی (کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟)۔ یہ اہل تصوف کی باتیں ہیں (جو محض باتیں ہی باتیں ہیں)۔ لیکن نبی کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسے خدا کی طرف سے جن حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے وہ ان حقائق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس طرح انہیں بھی ''اس بادہ کے نشہ میں '' برابر کا شریک کرلیتا ہے۔ نبوت اور تصوف کے اس فرق کو علامہ اقبال آنے اپنے خطبہ میں نہابت عمدگی سے نبوت اور تصوف کے اس فرق کو علامہ اقبال آنے اپنے خطبہ میں نہابت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ مجمعے یاد پڑتا ہے کہ اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں۔ لیکن یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جتنی مرتبہ سامنے لایا جائے، کم ہے۔ تاج محل کو جتنی مرتبہ بھی دیکھئے۔ ، ہر بارایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیٹسس کے کو جتنی مرتبہ بھی دیکھئے۔ ، ہر بارایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیٹسس کے کو جتنی مرتبہ بھی دیکھئے۔ ، ہر بارایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیٹسس کے الفاظ میں ، حسن ، مسرت دوام کا موجب ہوتا ہے (ever

''محمد عربی فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے ۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا''۔

یہ الفاظ اید کی بہت برڑے صوفی برزگ (عبدالقدوس گنگوهی ) کے هیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے، جو ایک فقرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کو دیں۔ اید صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجردگاہ سے واپس آنا دیں۔ اید کی صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجردگاہ سے واپس آنا نہیں چا هتا۔ اور جب واپس آتا بھی ہے (اس لئے کہ اسے واپس آنا پرٹرتا ہے) تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لئے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی

مقصد کے لئر ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط ہا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنر قابو میں لے آئے۔ اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لئر اس کے انفرادی تجربه کی تجرد گاه آخری مقام هوتی هے ۔ لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزله انگیز نفسی قوتیں بیدار هوجاتی هیں جن كا مقصد يمه هوتا هے كه وه تمام دنيائ انسانيت ميں ايك انقلاب پیدا کردیں ۔ یه آرزو که جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش پیش هوتی ہے ۔ اسی لئر ایک صاحب وحی کے تجربه کی قدر و قیمت جانچنر کا ایک طریقه یه بھی ہے کہ دیکھا جائے که اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیائے ثقافت اُبھر کر سامنر آگئی هے ، وہ کس اندازی هے ـ

بهرحال رسول کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ یه گویا تشکیل ِ معاشرہ کی پہلی اینٹ ہوتی ہے ـ

دعوت على وجه البصيرت السول البنايه پيغام دوسرون تـك، على وجه البصيرت پهنچاتا هے ۔ اس ميں کسي معجزه يا

مافوق الفطرت قوت سے کام نہیں لیتا ۔ وہ دلیل و برہان کی رو سے اپنا پیغام دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے ۔ جو اسے نہیں مانتے، ان سے بھی دلیل و برہان طلب کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی عقل و فکر اور دانش و بینش کو اپیل کرتا ہے اور اس طرح ، اپنے پیغام کی حقانیت کو ثابت کر کے ، اسے دوسروں سے منواتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے۔

قَلْ مُلذِم سَبِينُلِي أَدْعُو الرَّيالَةِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وُ مَـنَـنِ اتلَّبَعَـنَـي ٛ ـ

(ان سے کمیدو که ) ید میرا راسته هے میس خدا کی طرف

علی وجه البصیرت دعوت دیتا هوں - میں بھی ایسا کرتا هوں اور میرے متبعین بھی (ایسا هی کرتے هیں - اور ایسا هی کرینگے)

رسول کو اس کا بھی اختیار نہیں هوتا که وہ جسے چاھے صحیح راستے پر لگا دے - یعنی اس سے اپنا پیغام منوا لے - اس کاکام پیغام پہنچانا ھے - ماننا نه اس میں زبر دستی نہیں ماننا دوسروں کے اختیار میں ھے - انقک کا تھادی من اس میں زبر دستی نہیں من آ مدیبیت و کا کین الله یتھائے میں نہیں اسے هدایت نہیں دے سکتا جسے ترو محبوب رکھے - لیکن الله اسے هدایت دیتا ھے جو هدایت لینا چاھے'' (یا جسے الله اپنے قانون مشیئت کے مطابق هدایت دیے) - اور وہ ''قانون مشیئت ' یہ ھے کہ و یتجاعی الر جاس عکلی الدین کا یہ کہ و کے میتجان پر معاملہ مشتبه میں ایک کا میں لیتے ان پر معاملہ مشتبه میں ایک کا ھی '' وہ جاتا ھے'' ۔

ایمان کے معنی هیں کسی بات کی صداقت کو برضا و رغبت ، بطیبِ خاطر تسلیم کر لینا ۔ ظا هر هے که اس طرح اعتراف حقیقت میں کسی قسم کے جبر و اکراه کا سوال پیدا نہیں هوتا ۔ اس لئے رسول ، نه تمو کسی سے بنزور شمشیر ، اپنے پیغام کو منواتا هے (که یه جسمانی اکراه هے) اور نه هی معجزات کے ذریعے (که یه خسمانی اکراه هے) ۔ سورة یونس میں هے ۔

وَ لَوْشَاعَ رَبِسُكَ كَالْمَن مَن فِي الْلاَرْضِ كَاللهُمُ وَ لَوْشَاعَ رَبِسُكَ كَاللهُمُ وَ النَّاسُ حَتَلَى يَـكُونُولُولُ النَّاسُ حَتَلَى يَـكُولُنُولُ مُؤْلِنَونَ مُؤُلِّنِينَ ( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ -

اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو زمین میں جس قدر لوگ ہیں سب ایمان لے آتے (وہ انہیں پیدا ہی اس طرح کر دیتا) توکیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک که وہ ایمان لے آئیں۔

یمی وجه هے که رسول بار بار اعلان کرتا هے که آنیا بیشر میثلیگیم در اس کے مخالف، جو اپنی توهم پرستیوں کی بنا پر،

رسول کی بشریت اعتراض کرتے و قالو اسال هذا الرسول کی بشریت اعتراض کرتے و قالو اسال هذا الرسول کے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے (اگر یہ خدا کا فرستادہ تھا تو) اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ہو کے رلوگوں کو ڈراتا ۔ یا اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ہو کے رلوگوں کو ڈراتا ۔ یا اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جاتا ۔ یہا اس کا کوئی (طلسماتی قسم کا) باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا . . . 'یعنی انہیں اس پر اچنبھا ہوتا کہ رسول بھی انہی جیسا ایک انسان کیوں ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ و منا آر سائنا قبلک میں بھیجے میں اور بازاروں میں چلتے بھی کوئی رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی کوئی رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی کوئی دسول نہیں تھے '

یه ظاہر ہے سلیم ! کہ قرآن کریم نے ان اسور کی اس قدر وضاحت یہ بتانے کے لئے کی ہے کہ نبوت (یعنی خدا کی طرف سے وحی کا ملنا) تو ایسی خصوصیت تھی جس میں کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی وہ مافوق الفطرت خاصہ تھا۔ لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی مافوق الفطرت قوت یا ذریعہ کار فرما نہیں تھا۔

جماعت کی تشکیل اسول انهیں ایک جماعت کے رشتے میں منسلک کئے جاتا۔ شاہراہ حیات پر گاسزن ہونے کے لئے انهیں ایک قافلہ کی شکل میں ترتیب

شاه راه حیات پر کامئرل همولے کے لئے انهیں ایسکی فاقله کی سکل میں دریب دیئے جاتا ۔ اسے تزمیل کہتے هیں ۔ اسی بنا پر رسول اللہ کو یا آیگھا الم رسول کہه کم کہ کار کارا گیا ہے (۳) ۔ یعنی نہایت حسن و خوبی اور شدت و کشرت سے عمل تزمیل کرنے والا ۔ قافله کی بہت عمدہ ترتیب دینے والا ۔ اس سے یہ حقیقت واضح هوجاتی هے که الدین ، اپنے اپنے طور پر ، پوجا پاٹ یا ایشور بھگتی کا نام نہیں ۔ یہ اجتماعی نظام زندگی ہے اور رسول کم کا فریضه ، هم آهنگ افراد کو جماعت کے رشتر میں پرونا ہے ۔

لیکن وہ کتاب اللہ کے اتباع کی تلقین صرف اپنی اس جماعت کے افراد ھی کو نہیں کرتا ۔ خود بھی اس کا اتباع کرتا ہے اور اس کا کھلے الفاظ میں اعلان کرتا ہے۔ قُل اُ اِنتَما آتَابِع مَایدُو می اِلی آ مین (﴿ بِسِی (﴿ بِسِی ) ۔ '' ان سے کہو کہ میں صدرف اسی کا اتباع کرتا ھوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پدر وحی کیا جاتا ہے''۔

اس جماعت کے ایمان محکم اور عمل پیہم سے آهسته آهسته ایک مملکت وجود میں آجاتی ہے جس میں یه اس قابل هو جاتے هیں که خود بھی خالص قبوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی ان کی انسانیت ساز برکات میں شریک کر سکیں ۔ یہ مملکت یونہی اتفاق طور پر وجود میں نہیں مملکت کی تشکیل کر سکیل ایک خدا کے اٹل پروگرام کے مطابق مشکل هوتی مملکت کی تشکیل یہ وعدا آلله الذین محلک ہے کہا ہے کہ و عدا آلله الذین

امندُوا میندکشم .... هشم الفاسیقون (هم ) ''جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں ، ان سے اللہ نے وعدہ کرر رکھا ہے کدہ وہ انھیں استخلاف فی الارض (ملک میں حکومت) عطا کرے گا جیسا اس نے ان لوگوں کو حکومت عطا کی جو ان سے پہلے ہوگزرے ہیں ۔ اور وہ ان کے لئے ان کے اس دین (نظام زندگی) کو متمکن کر دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور وہ ان کے خوف کو متمکن کر دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور وہ ان کے خوف کو متمکن کر دے گا۔ (اس طرح وہ اس قابل ہو جائیس کے کہ) وہ صرف میری محکومی اختیار کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نه کریں۔ اور جو کوئی اس کے بعد ، اس راہ سے انکار کرد دے گا تو یہی لوگ ہوں کے جو (امن و آزادی کی اس راہ سے نکل کر) دوسری راہ پر چل پرٹیں گے ''۔ اس مملکت کے قیام کے لئے ، اس راہ سے نکل کر) دوسری راہ پر چل پرٹیں گے ''۔ اس مملکت کے قیام کے لئے ، انہیں ان کے '' مخالفین کی زمینوں۔ بستیوں اور مال و دولت کا وارث '' بنیا دیا جاتا ہے۔ (هم )۔

سورہ نورکی مندرجہ بالا آیت (۵٪) میں کہا گیا ہے کہ یہ اسی قسم کا استخلاف فی الارض ہے جس قسم کا تم سے پہلے ان اقوام کو عطا ہوا تھا جنھوں نے ایمان واعمال صالح سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا تھا ۔ اس سلسلہ میں دوسرے مقام پر ہے ۔ فقد التینا ال ابراهیم الکیتاب و التحکمت و التینا ہے کہ ہم نے آل ابراهیم کو کتاب اور ایک بہت بڑی مملکت بھی ۔

صدر مملکت اس مملکت کا رئیس (Head of the State) بھی صدر مملکت اس کی موجودگی میں اور کون صدر مملکت موسکتا تھا؟وہ اس مملکت میں ''معروف کا حکم دیتا اور منکر سے رو کتا ہے'' ( ی مَ ، ) عنی کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کرتا ہے۔سورہ نساء میں ہے انتا آنٹز لُننا الیّنک الْکتاب بالیّحت سے لیت کی الیّناس بما آراک الله ... الیّنک الیّناس بما آراک الله ... الیّناس بما آراک الله الله کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں میں اس علم کی روسے جو الله نے تجھے دیا ہے (متنازعہ فیہ اسور کے) فیصلے کررے ''۔ اس لئے کہ کی روسے جو الله نے تجھے دیا ہے (متنازعہ فیہ اسور کے) فیصلے کررے ''۔ اس لئے کہ

وَمَانُ لَقُمْ يَحْكُمْ بِمَاآنُوْلَ الله فَا وُ البَيكَ هُمْ الكَافِرُوْنَ (هُمَ) حم كتاب الله كرمطالة حكومة ترقائي في كروة ت

جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو یہی لے لوگ کافیر ھیس۔

مملکت کے واجبات کی وصولی سے مملکت کے واجبات وصول کرتا ہے۔

(سرا ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اِن آیات میں مال غنیمت ـ انفال ـ فے ـ صدقات وغیرہ کی وصولی کا ذکر ہے ـ وہ میدان جنگ میں فوجوں کی کمان بھی کرتا ہے ـ

و اذ عُدَد و ت من آها لك تبوسى أ الدمو من المراد الله المراد المراد المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد الله المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد ال

فوجوں کی کمان میں رسول الله عبد میں متعدد لسرائیسوں کا ذکر ہے جن میں معدد لسرائیسوں کا ذکر ہے جن

اسور مملکت کی سرانجام دھی کے لئے ، وہ مختلف علاقہوں میں افسران ماتحت مقرر کرتا ہے۔ اور لوگوں کے نام فرمان جاری کرتا ہے کہ وہ اِن افسران کے احکام کی اطاعت کریں ۔ لیکن لوگوں کہو ان افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے ۔ یہ اپیل ، مرکز مملکت (یعنی خبود رسول م) کے پاس افسران ماتحت کی اس آیت میں اسی نظام ِ مملکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں فرمایا ہے کہ

يَّا آيسُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوُ الطَيْعُو الله وَ اَطِينْعُو السَّرمُولَ وَ اَطِينْعُو السَّرمُولَ وَ اُولِي الْلاَمْرِ مِنْكُمْ - فَا نِ ثُلَانَازَعْتُمْ فِي شَيْنَيُ إِ

فَرُدُوْهُ اللهَ اللهِ وَالقَرسُوْلِ اِنْ كَنْنَتُمْ تَوْسَنْدُوْنَ بِاللهِ وَالنَّرسُوْلِ اِنْ كَنْنَتُمْ تَوْسَنْدُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهٰ عَرِ لَا خَرِ لَا كَانَا وَ لِنَاللَّهُ وَالْمَالِكُ لَا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی ۔ اور تم میں سے جو صاحب اختیار بنا دیئے جائیں ، ان کی ۔ پھر اگر کسی معاملہ میں (تمہارا اور ان افسران ماتحت کا) تنازعہ ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ (طریق کار) بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔

میں تمہیں سلیم! اس سے پہلے، متعدد خطوط میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں ' اللہ اور رسول ''کی اطاعت سے کیا مقصود ہے۔ اس لئے اس نقطه کی مزید وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں۔ اس مقام پر میں صرف یه بتانا چاہتا ہوں کہ رسول (به حیثیت صدر مملکت) افسران ماتحت کا تعین کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتا ہے۔

وہ یہ تمام نظم و نسق ، اپنی جماعت کے مشورہ سے کرتا ہے۔ اسے خدا کی طرف سے اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ و شاور 'هم ' فی الله الله مَارِ فَا ذَا عَزَ مُت ُ فَتَو آکل عَلَی الله ..... (﴿ الله مَارِ فَا ذَا عَزَ مُت وَ فَتَو آکل عَلَی الله ..... (﴿ الله مُسُوره کیا کر۔ اور پھر جب کسی معامله کا فیصله کر لے اور اسے انجام دینے کا تہیه ، تو قانون خداوندی کی محکمیت پر پورا پورا بھروسه کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوجا'۔

اپنی جماعت کے ساتھ یہ مشاورت محض '' رسمی '' نہیں ہوتی تھی۔ قدرآن کے ریم نے اس جماعت کو بڑی اہمیت دی ہے ۔ سورہ انفال میں ہے یا آیسھا السّنبی تحدیث کریم نے اس آیت کے یہ حسن بھی ہیں کہ اے نبی اللہ تیدرے لئے ، اور مومنین میں سے جو تیرا اتباع معنی بھی ہیں کہ اے نبی ' اللہ تیدرے لئے ، اور مومنین میں سے جو تیرا اتباع

اجتهادى غلطيال

کرتے ہیں ، ان کے لئے کافی ہے۔ اور یہ معنی بھی کہ اے نبی <sup>9</sup> ! اللہ ، اور مــومنين میں سے جو تیرا اتباع کرتے هیں ، وہ تیرے لئے کافی هیں - یمی وہ جماعت سومنین ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے اس وجدو مسرت کے ساتھ کیا ہے۔مُحمَسَدہ رسُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ سَعَهُ أَشِدَ اعْ عَلَى الْكُنْفَارِ جماعت کی اهمیت .. آجْراً عَظَيْماً (٢٩) - "محمد"، الله كا رسول م اور اس کے ساتھی! ان کی کیفیت یہ ہےکہ کفار کے مقابلہ سیں بڑے سخت اور باہمدگر بڑے همدرد اور مشفق ۔ تو انھیں دیکھتا ہے ،کبھی رکوع میں ھیں ،کبھی سجدے میں ( همیشه قوانین خداوندی کے سامنے سرتسلیم خم کئے) وہ اپنے رب کا فضل اور اس کے قوانین سے هم آهنگی چاهتے هیں۔ اطاعت خداوندی کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں هیں۔ توریت اور انجیل میں یمه ان کی مثال ہے – کھیتی کی طرح جو پہلے ا پنی ننھی سی سوئی نکالتی ہے۔ پھر اسے مضبوط کرتی ہے مسو وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی نالوں پر سیدھی کھڑی ہے وجاتی ہے ۔ کسان کا دل اس (کھیتی کی برومندی سے) باغ باغ ہو جاتا ہے اور ان کے مخالفین اس سے غم و غصہ میں ( اپنی انگلیاں كالتر ) هيں - ان سيں سے جو لوگ ايمان لاتے اور اعمال صالح كرتے هيں ، اللہ بے ان سے ( تبا میدوں سے ) حفاظت اور اجرعظیم کا وعدہ کر رکھا ہے،، - ید تھی وہ جماعت جس کے ساتھ مشورہ سے رسول اللہ ع امور مملکت کو سرانجام دیتے تھے۔ ان

قُلُ انْ ضَلَلَتُ فَا نَقَمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسَى - وَ انْ الْمُتَدَدَيْتُ فَا نَقْمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسَى - وَ انْ الْمَتَدَدَيْتُ فَا فَيْمِمَا يَوْحِي لَا لَكَ رَبِّي - انسَّهُ الْمُتَدَدَيْتُ قَرِيبًا يَوْحِي لَا لَكَ رَبِّي - انسَّهُ اللّهِ مَا لَكَ رَبِّي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فیصلوں میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے متعلق

ان سے کہدو کہ اگر میں غلطی کرتا ھوں تو یہ (غلطی) میری اپنی وجہ سے ھوتی ہے (اور اس کی ذمہ داری بھی سجھ پر ھی) اور اگر میں سیدھے راستہ پر ھوں تو یہ اس وحی کی بنا

77.0

پـر ہے جو میـرا رب میری طـرف بھیجتـا ہے۔وہ (سب کچھ)سننے والا اور(سب کے)قریب ہے۔

خدا کی طرف سے تادیب اگریه اجتہادی غلطی ایسی هوتی جس کا اثر دین کے کسی اهم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اسکی تادیب بھی ہو جاتی ۔ (مثلاً) ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہ جانے کی اجازت چاہی اور حضور کے انھیس اجازت دے دی۔ اس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ عَنْمَا اللهُ عَنْدُک ۔ لیم آذ نِنْت کہم حَتَشَى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَأَذِبِينَ (١٠٠١ الله تجھے معاف کرے۔ تو نے کیـوں انھیں اجازت دیدی ( انھیں اجازت نہیں دینی چاهیئے تھی) تاآنکہ تجھ پسر کھل جاتا کہ کون سچے هیں اور تو معلوم کر لیتا که کون جهوئے هیں ''۔ اسی طرح سررة تحریم میں ہے که حضور م نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ چونکہ آپ کے اس فیصلے کے نتائج بڑے دور رس هو سکتے تھے اس لئے قرآن کریم میں تادیب آگئی کہ یہ آیسی النتہیی لم تُحكرم ما أحل ألله لك ..... (١٦) الم نبى ! جوالله لي تيرك لئے حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام کیوں قرار دیتا ہے ،، ؟ ساورہ عبس میں مے عبد س وَتَدَوَلَى اللهِ عَامَهُ الْاعْمَلَى .... ( تو ن ام رسول الم المرا منایا اور منه پھیر لیا ، اس بات پر کہ تیرے پاس اندھا (کیاوں) آگیا ؟ تجھے کیا خبر هے که شاید یہی اندھا (اس سے) اپنی ذات کو نشوو نما دے لیتا یا (کم از کم ) نصیحت قبول کر لیت اور اسے نصیحت فائدہ دے جاتی ۔ جو ( پیغمام خداوندی كى ) پاروا نہيں كرتا ( اور اپنے آپ كواس سے مستغنى سمجھتا ہے ) تواسكى طرف تو متوجه هوتا ہے ( حالانکہ ) اگر وہ اپنی ذات کی نشوو نما نہ کرنا چاہے تـو (اس سے) تجھ پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ (اس کے برعکس) جو تیرے پاس دور کراتا ہے اور (قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کےعواقب سے ) ڈرتا ہے ، تو اس سے ہے رخی برتتا ہے ''۔

قسم کی تبدیلی کر سکتا تھا۔ سور ٔ یونس میں ہے۔ وَ اِذَاتَتُلی عَلَیْهِم ُ ایاتُنا وَ اِذَاتَتُلی عَلَیْهِم ُ ایاتُنا فرآن کریم میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا دوار ہوں ہے۔ دور م عظیدہ دور ایاتُنا

جب ان کے سامنے ہمارے واضح احکام پیش کئے جائے ہیں تو جو لوگ ہمارے سامنے آنے کی توقع نہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور قرآن کریم لاؤ (جسمیں ان کے مطلب کی باتیں ہوں) یا اس میں کچھ تبدیلی ہی کر دو ۔ ان سے کہو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا رد و بدل کر دوں ۔ میں تو بس اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے ۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میس عذاب کے بہت بڑے دن سے ڈرتا ہوں ۔

فرائض رسالت الملم، که رسالت کے فرائض کیا تھے۔مختصر الفاظ میں دھرا دوں که رسول کا فریضه یه تھا که

- (۱) وحی خداوندی کولوگوں تک پہنچائے۔
- (۲) یہ دعبوت و تبلیغ ، علی وجہ البصیرت هبوتی تھی جس میس کسی مافوق الفطرت قوت سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔
- (٣) جو لوگ ، علم و بصیرت کی بنا پر ، اس دعوت کو قبول کـريــ تھے ، انھیں ایک جماعت کے رشتےمیں پرو دیا جاتا تھا ۔
- (س) اس جماعت کی ذہنی اور قلبی تعلیم و تربیت بھی رسول <sup>م</sup> کے فرائض میں داخل تھی۔
- (ه) رسول محمود بھی وحی خداوندی کا اتباع کرتا تھا اور اپنی جماعت سے بھی اس کی اطاعت کراتا تھا۔
- (۲) اس جماعت کے ایمان و اعمال صالح سے آھستہ آھستہ ایک مملکت وجود میں آجاتی تھی جس کا صدر اول خود رسول م تھا۔
- (ے) رسول وہ تمام فرائص ادا کرتا تھا جو مملکت کو چلانے کے لئے ضروری ھونے ھیں۔ وہ مملکت کے واجبات وصول کرتا اور انھیں مناسب مقامات پر صرف کرتا تھا۔ افسران ماتحت کا تقرر کرتا اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیس سنتا تھا۔ افراد مملکت کے اعمال کی نگرانی کرتا تھا (ہر آج)۔ حتلٰی کہ لڑائیوں میں، عندالضرورت، فوجوں کی کمان بھی کرتا تھا۔
- (۸) یه تمام فرائض وه اپنی جماعت کے مشورے سے سر انجام دیتا تھا۔ اس جماعت کو دین کے نظام میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔
- (۹) ان امور کے فیصلوں میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اگر غلطی (Serious) قسم کی ہوتی تو اس پر وحی کی روسے تادیب بھی ہو جاتی تھی۔

(۱۰) رسول کو خدائی اختیارات و اقتدارات میں کوئی دخل نہیں ہوتیا تھا۔ نہ ھی وہ وحی خداوندی میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا مجاز تھا۔ وہ،وحی کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے، باہمی مشاورت سے نظام مملکت کو قائم کرتیا اور آگے بڑھاتا تھا۔

تم سوچـو سلیم! که ان میں سے کوئی فریضه بھی ایسا ہے جو رسول الله علی ذات گرامی سے مخصوص ہو اور جو حضور علی وفات کے بعد آگے نبه چل سکتا ہو؟ قطعاً نہیں ۔ یه تمام فرائض ایسے تھے جنھیں حضور علی جانشین (خلفاء) اسی طرح سر انجام دے سکتے تھے۔ یہی وجه تھی که الله تعالی نے حضور کی حضور کی حاتم النبیین کہه کر، منصب نبوت (یعنی خدا کی طرف سے وحی ہائے کے منصب) کو توختم کر دیا لیکن جمال تک منصب رسالت (یعنی وحی کے مطابق معاشره کو توختم کر دیا لیکن جمال تک منصب رسالت (یعنی وحی کے مطابق معاشره رسول الله کے بعد اسے حضور کی زندگی تک محدود نہیں رہنا ۔ سوره آل عمران کی یہ آیت کئی مرتبه تمہارے سامنے آچکی ہے جس میں کہا گیا ہے که

وَمَا مُحَمَّدً اِقَلَا رَسُولً وَ قَدَ حُلَتُ مِن قَبَلْهِ السُّرِسُلُ مَ آفَانُ لَ مَقَاتَ اَوْقُتُلُ النُقَلَبُتُمْ عَلَیٰ السُّرِسُلُ مَ آفَانُ لَ مَقَاتَ اَوْقُتُلُ النُقَلَبُتُمْ عَلَیٰ السُّرَ الله النُقاحِرِیْنَ (الله فَلَن يَقضُرُ الله شَيَا و سَيَجْزِي الله الشقاحِرِیْنَ (الله هی الله الرسول عمد الله کے رسول عمد الله کے رسول محمد الله کے رسول گذر چکے هیں پھر اگر ایسا هوکه وہ وفات پا جائیں ، یا (کسی لڑائی میں) قتل کر دیئے جائیں ، تو کیا تم الله پاؤں (اپنے نظام کمن کی طرف) پلك جاؤ گے ؟ اور جو كوئى (اس طرح) الله پاؤں پھر جائے گا تو وہ (اپنا هی جو كوئى (اس طرح) الله پاؤں پھر جائے گا تو وہ (اپنا هی خوکمان كرے گا) خدا كاكچھ نہيں بگاڑ سكے گا۔ (ان كے برعكس)

جو لوگ (خدا کے اس دین کی) قدر سمجھیں گے ، خدا انھیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔

قرآن کریم کی اس قسم کی واضح اور بیتن هدایات کے بعد، یه کہنا که رسول اللہ م جو کچھ کررتے تھے ، وحی کی روسے کرتے تھے (اور وحی کا سلسلہ حضور مکی ذات پر ختم هو گیا) اس امر کا اقرار اور اعلان ہے کے حضور کی وفات کے بعد دين كا يه سلسله على حاله باقى نهيس ره سكتا تها - جانشينان رسول الله و (خلفائ ڪرام رض کے دل میں اس قسم کا خیال کبھی پیدا نہیں هوا - وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وحی قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ اُ جو کچھ کرتے تھے ، باہمی مشاورت سے کرتے تھر ، اس لئر آپ کی وفات سے دین کے نظام میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ چنانچه انہوں نے اس نظام كو على حاله, قائم ركها اور آكے چلايا -مملكت دن بدن وسيع هوتي جاتي تھي اور اس كے ساتھ اس کے تقاضر بڑھتے جاتے تھے۔ اس وجہ سے آئے خلافت راشدہ میں دن نئے نئے۔ اصور سامنے آتے تھے۔ ان امسور کے تصفیہ کے لئے وہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی پہلے کا فیصلہ ایسا ہے جس میس کسی تبدیلی كى ضرورت نمين تو وه اسے على حاله باقى ركھتے تھے۔ اگر اس ميں كسى تبديلى کی ضرورت ہوتی تھی تو با همی مشاورت سے اس میں تبدیلی کر لیتے تھے اور اگر کسی نئر فیصلے کی ضرورت هوتی تهی تو اسی وقت باهمی مشاورت سے نیا فیصله كر ليتے تھے - يـه سب كچھ قـرآن كريم كى روشنى سيـن هوتـا تھـا ـ يمي طـريقـه رسول الله م كا تها اور اسى كو آپ م كے جانشينوں رض نے قائم ركھا۔ اسى كا نام اتباع سنت تھا۔ یعنی رسول اللہ ع نے جو طریق اختیار فرسایا تھا اس کا اتباع۔ ایک آئینی حکومت ( .Constitutional Govt ) میں ایسا هی هوتا ہے۔ اِن حضرات كو اس كا علم تها كه مستقل اور غير متبدل قوانين و اقدار كا مجموعه صرف الله كي کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں حالات کے تغیر سے تبدیلی کی جا سکتی ه - يمي وجه ه كه نه نبي اكرم عن الهني فيصلول (احاديث) كا كوئي مجموعه

مرتب كركے امت كو ديا ، نـه هـى خلفائ واشدين رخ نے كـوئى ايسا مجموعه مرتب كيا ـ مسلم كى حُديث هـكـه رسول الله عنے حكم دے ديا احمادیث تهاكه آپ ع سے قرآن كريم كے علاوہ كچھ اور نه لكھا جائے ـ جس نے كچھ لكھا هـ وه اسے مثا دالے ـ بخارى كى حديث هـ كـه ( رسول الله عمى وفعات كيا كـه كـ بعد ) لوگ حضرت عبدالله ابن عباس على اس گئے اور آپ سے دريافت كيا كـه حضور عن كيا هـ كه حضور عن كيا چهـوڑا هـ ـ آپ نے كہا كـه حضور عن مايين الدفيتن (مجلد قرآن كريم) كے سواكچھ نهيں چھوڑا ـ حافظ ذهبى نے تذكرة الحفاظ ميں لكھا هـ كه قرآن كريم) كے سواكچھ نهيں چھوڑا ـ حافظ ذهبى نے تذكرة الحفاظ ميں لكھا هـ كه

رسول الله مى وفات كے بعد حضرت ابوبكر صديق رض نے لوگوں كو جمع كيا اور فرماياكه تم لوگ رسول الله مي ايسى حديثيں روايت كررت هو جن ميں تم لوگوں ميں اختلاف هوتا هے اور تممارے بعد جو لوگ هوں كے ان ميں اس سے بهى زياده اختلاف هوگا۔ تو رسول الله مي كوئى حديث روايت نـه كرو۔ جو شخص تم سے سوال كرے اس سے كمو كه همارے اور تممارے درميان خداكى كتاب هے۔ اس كے حلال كئے هوئے كـو حلال اور اس كے حرام كئے هوئے كـو حلال اور اس كے حرام كئے حرام كئے هوئے كو حرام سمجھو\*۔

اسی طرح سیدوطی نے تنویرالحدوالک شرح موطاامام سالک میں ایک روایت میں

حضرت عمر رض نے احادیث کو لکھوانا چاھا اور اس بارے میں اصحاب رسول اللہ سے مشورہ کیا تو عام صحاب رض نے اس کا مشورہ دیا لیکن وہ ایک مہینه تک خود غیر متیقن طور پر اس معامله میں استخارہ کرتے رہے ۔اس کے بعد ایک دن انھوں نے یقینی رائے قائم کر لی اور فرمایا کہ میں نے ، جیسا کہ تم

\* بحدوالمه تاریخ فقه اسلاسی (علامه محمدالخضوری مرحوم) شائع کرده دارالمصنفین اعظم گذه م فیقحه ۱۹۱

لوگوں کو معلوم ہے تم سے تحریر احادیث کا ذکر کیا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تم سے پہلے اہل کتاب میں سے بہت لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اور کتابیں لکھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہیں کتابوں میں مشغول ہو گئے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو مخلوط نہ کروں گا۔ اس لئے انھوں نے تحریر احادیث کا کام چھوڑ دیا \*۔

حتلی که حضرت علی رض کے متعلق (امام بخاری کے حوالے سے) روایت ہے که

آپ نے فرمایا که همارے پاس بجز کتاب الله کے اور ان احادیث

کے جو اس صحیفے میں درج هیں ، پرڑھنے کی اور کوئی کتاب

نمیں - اس کے بعد انھوں نے اس صحیفے کسو کھولا تو اس میں

صرف چار حدیثیں درج تھیں جن میس سے ایک میں مختلف

اونٹوں کے صدقات کا بیان تھا \*\* ۔

جب تک اسلامی مملکت کا یه نظام قائم رها ، (جسے خلافت علی منهاج رسالت کہا جاتا ہے) تمام امور کے فیصلے اُسی طریق پر ہوتے رہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن کے ریم کے غیر متبدل اصول و آئین کی چار دیاوری میں رہتے ہوئے ، اپنے حالات کے مطابق ، مختلف امور کے فیصلے باہمی مشاورت سے۔ اس وقت تک انہی فیصلوں کی اطاعت '' الله اور رسول ''کی اطاعت سمجھی جاتی تھی۔ یعنی کتاب الله کی اطاعت اس عملی نظام مملکت کی وساطت سے جسے سب سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت اس عملی نظام مملکت کی وساطت سے جسے سب سے پہلے رسول اللہ کے قائم فرمایا تھا۔ بعد میں جب یه خلافت باتی نه رهی اور دین دور ملو کیت میں اور سیاست میں تفریق پیدا ہو گئی تو '' الله اور رسول ''کی۔ الله کی طاعت کے ایک نشے مفہوم کی ضرورت پرئی۔ اللہ کی

<sup>\*</sup>بحواله تاریخ فقه اسلامی (علامه محمد الخضری مرحوم) شائع کرده دارلمصنفین اعظم گره صفحه ۱۹۳

<sup>\*\*</sup>تاریخ فقه اسلامی صفحه ۹۳-۱۹۳ این کتاب میں چاروں حدیثیں موجود هیں۔

اطاعت کے متعلق سمجھ لیا گیا کہ اس سے مراد کتاب اللہ کی اطاعت ہے۔ باقی رھی رسول می اطاعت تو، اس کا ذریعہ سوائے احادیث رسول اللہ می اور کیا ھو سکتا تھا۔ اس کے لئے احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نے ، دو مستقل (جداگنه) اطاعتوں کی شکل اختیار کرلی۔ رسول کی اطاعت کو ، اللہ کی اطاعت کی طرح ، مستقل اور غیر متبدل حیثیت دینے کے لئے ، یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وحی کی دو قسمیس تھیں۔ ایک وہ جو قرآن کریم کے اندر ہے اور دوسری احادیث کے مجموعوں میس۔ اول الذکر کا نام وحی متلو رکھا گیا اور ثانی الذکر کا وحی غیر ستلو۔ یہ اصطلاحات اُسی زمانہ کی وضع کردہ ھیں۔ رسول اللہ و اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کا کہیں ذکر فوضع کردہ ھیں۔ رسول اللہ و اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کا کہیں ذکر منہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع ھوا کہ حدیث رسول اللہ و قرآن کریم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ لہذا مستقل اور غیر متبدل حیثیت ، احادیث کی رہ گئی۔ منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ لہذا مستقل اور غیر متبدل حیثیت ، احادیث کی رہ گئی۔

لیکن زمانے کے تقاضے اس قدر بڑھتے جا رہے تھے کسہ نئے معاملات کے فقہ احادیث میں بھی فیصلے نہیں ملتے تھے۔ اس کے لئے ائمہ فقہ نے اجتہاد شروع کیا اور نئے نئے معاملات کے متعلق قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں احکام مستنبط کرنے لگے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کے ان اجتہادی فیصلوں (یعنی فقہ ) نے بھی مستقل اور غیر متبدل پوزیشن اختیار کر لی اور قرآن و حدیث دوندوں ان کے تابع ہو گئے۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ کے مسلم امام ، ابوالحسن عبیداللہ الکرخی رض نے یہ کہہ دیا کہ

هر وه آیت جو اس طریقه کے مخالف هو جس پر همارے اصحاب هیں ، وه یا تو ماو ال هے یا منسوخ ـ اور اسی طرح جو حدیث اس قسم کی هو وه ساو ال یا منسوخ هے ـ (بحوالـ تاریخ فقـه اسلامی صفحـه ۲۶ م)

یہی سلسله است میں آج تک جاری ہے ۔ تم نے غور کیا سلیم ! کمہ یمہ صورت ِ حالات کیوں پیدا ہوئی ؟ فقط اس چیز کے باقی نہ رہنے سے جو الدین کی عمارت کی

بنیاد تھی۔ یعنی خلافت علی منہا ج رسالت - جسے اسلامی مملکت کہتے ھیں (مسلمانوں کی مملکت نمیں ، بلکہ اسلامی مملکت ) ۔ وہ مملکت جو اس نقشہ پر قائم ہو جسے رسول اللہ م نے مرتب فرمایا تھا۔ یعنی جس میں قدر آن کریم کے غیر متبدل قوانین کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ، پیش پس چه باید کرد آمدہ معاملات کے فیصلے باھمی مشاورت سے طے پائیں۔ یہی وہ نظام ہے جس کے احیا کے لئے میں کوشاں ہوں۔ جب یہ نظام قائم ہو گیا تو پھر نہ کوئی فرقہ باقی رہے گا اور نہ فقہ اور حدیث کے موجودہ جھگڑے۔ اس لئے کہ یہ تمام فرقے اور جھگڑے ، دین ( نظام مملکت ) کے، انفرادی منذھب بن جانے کی وجه سے پیدا هوئے هیں -- دنیا میں کوئی مذهب ایسا نمیں جمس میں فرقے نه هوں - لہذا جب تک اسلام بھی '' مذهب '' رھے گا اس وقت تک فرقے بھی موجود رهیں گے - جب یہ الدین میں تبدیل هو جائے گا تو پھر است میں وهمی وحدت پیدا ہو جائے گی جو اُس زمانے میں موجود تھی جب یہ الدین کی شکل میں متشکل تھا۔ اُس وقت اُست وہی فرائض انجام دے گی جو رسول اللہ <sup>م</sup> سر انجام دیتے تھے۔ <sup>ت</sup>م نے دیکھا نہیں کہ اس مقام پر رسول اللہ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ یامتر ہمم بالمَعْثرُ وْنُ وَيَنْهُ لَهُمْ عَنْ الْمُنْكَدَرِ (هُمْ) ' وه لوگوں كو معروف كا حكم ديتا هے اور منكر سے روكتا هے ''۔ اور دوسرى جگه يمى فريضه است كا بسايا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے'' كيا هِ كَنْتُمْ خَيْرَ أُسَّةً إُخْرَجِتَ لليناسِ تَا مُرُونَ بالمعدرُ وفي وَتَنْهُونَ عَنْ المُنْكَرِرُ (٢٠٠٠) (٢٠ تم بهترين است هو جسے نوع انسان كى بھلائی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو۔ اور منکر سے روکتے ہو''۔ اس لئے کہ ختم نبوت کے بعد ، اسی است کو وارث قرار دیا گیا م ( اس کتاب کی وارث امت کو فرائض رسالت سر انجام دینے هوں کے - جب یه ان فرائض کو سر انجام دے گی ، اسلام پھر اپنی حقیقی شکل میس سامنے والستلام

پر و يـز

فروری ۱۹۹۰ء

## چواليسوال خط

## ضبط ولادت

(FAMILY PLANNING)

[''سلیم کے نام خطوط''کی اس جلد کو سابقہ خط کے ساتھ ختم ہوجانا چاہئے تھا۔ نیکن اس دوران سین' عنوان بالا پر ، ایک مقالا شائع ہؤا ہے جس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس جلد میں شامل کیا ہے ائے ۔ بالخصوص اس لئے کہ اس جلد میں ''جنسیات کا تعدن پر اثر'' کے عنوان سے جو خط شائع ہو رہا ہے ، ضبط ولادت اسی کی کڑی ہے۔ امید ہے قارئین اس آھمیت کے پیش نظو، ترتیب کی اس بے ربطی سے درگذر فرمائینگے اس

طلوع اسلام

تم نے ٹھیک کہا ہے ، سلیم کہ آجکل دنیا میں ، جس مسئلہ نے (ایٹم بع کے بعد) اقوام عالم کی توجمات کو سب سے زیادہ اپنی طرف مرکوز کر رکھا ہے وہ برتھ کنڑول یا ضبط ولادت ہے ۔ اس سے پہلے ، ضبط ولادت کے آلات و ادویات یا طرق و ذرائع محض انفرادی دلچسپی کا مسوجب تھے ۔ لیکن اب انھوں نے اجتماعی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اسی نسبت سے اس مسئلہ کی اھمیت بھی بڑھ گئی ہے ۔ اس وقت مانع حمل تدابیر بالعموم اس مقصد کے لئے استعمال کی جاتی تھیں کہ ناجائز جنسی اختلاط پر مہر تصدیق ثبت نے ہوئے یائے ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ناجائز جنسی اختلاط پر مہر تصدیق ثبت نے ہوئے یائے ۔ اس میں شبہ نہیں

که اُس وقت یه تدابیر بعض حالات میں جائز مقاصد کے لئے بھی استعمال کی جاتی تھیں ۔۔ مثلاً بیبوی کی صحت کے پیدش نظر ۔۔ لیکنان کا عمومی مقصد نا حائز تعلقات کے نتا ئج و عواقب سے محفوظ رہنا ہی تھا۔ اب اس مسلئه نے اور شکل اختیار کر لی ہے۔ اور وہ یہ کہ جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے ، زمین کی پیداوار (یعنی سامان خوردو نوش) میں اس نسبت سےاضافه نہیں ہو رھا۔۔ نه ہی سردست (یا یوں کمیئے که فوری طور پر) ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ اس لئے خدشہ یہ ہے کہ اگر صورت حالات کچھ وقت تک یمی رہی تو دنیا بھوک سے مرجائے گی۔ اس مشکل اور خدشه کے پیش نظر سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے آبادی کا یہ بے محابا اضافه محدود ہو جائے ۔ اسی کو خاندانی منصوبه بندی (یا Family Planning) کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ (جس طرح آجکل ہمارے ہاں ہو رہا ہے) ایک میاں بیوی کے ہاں جتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں ، ہوتے چلے جائیں ، بلکہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ملک میں مامان خوراک کی نسبت سے ، بچوں کی تعداد کی حد بندی ہو جائے۔

دیگر اقوام عالم اس مسئله پر قومی مصالح کی روشنی میں غور و فکر کر رھی ھیں۔ یعنی وہ یہ سوچتی ھیں کہ اس سوال کا قومی معیشت ، ملکی سیاست اور عوام کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ لیکن تم جانتے ھو سلیم! کہ ھمیں اس پر (ان مصالح کے علاوہ) ایک اور نقطہ 'نگاہ سے بھی غور کرنا ھوگا۔ یعنی یہ کہ اسلام کا اس باب میں کیا حکم ہے ؟ ھمارے مذھبی طبقہ میں ، اس سلسله میں دوگروہ مامنے آرھے ھیں۔ ایک کا خیال ہے کہ ضبط ولادت بالکل جائز ہے۔ دوسرا گروہ کمتا ہے کہ یہ قطعاً ناجائیز ہے۔ اس حد تک ناجائز کہ

ایسی کوئی تحریک اگر آنحضرت کے سامنے اٹھتی تو مجھے یقین مے کد آپ اس پر لعنت بھیجتے اور اس کے خلاف ایسا ھی جہاد کرتے جیسا شرک و بت پرستی کے خلاف آپ کے کیا۔

(ترجمان القرآن بابت اپريل ٢٠ ١ ع - سيد ابوالاعلى مودودي صاحب)

جوگروہ ضبط ولادت کو جائز قرار دیتا ہے وہ اپنے خیال کی تائید میں ان احادیث کو پیش کرتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم میں کہا گیا ہے کہ تھی۔ دوسرا گروہ ان احادیث کی صحت سے تو انکار نہیں کرتا لیکن کہتا یہ ہے کہ

عزل کی اجازت میں جو چند روایات مروی هیں ان کی حقیقت بس یه هے که کسی الله کے بندے نے اپنے ذاتی حالات یا مجبوریاں بیان کیں اور آنحضرت  $^q$  نے انهیں سامنے رکھ کر کوئی مناسب جواب دے دیا۔ اس طرح کے جو جوابات نبی  $^{(q)}$  سے حدیث میں منقول هیں ان سے اگر عزل کا جواز نکلتا بھی هے تو وہ هرگز ضبط ولادت کی اس عام تحریک کے حق میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی پشت پر ایک باقاعدہ خالص مادہ پرستانہ اور اباحت پسندانہ فلسفه کار فرما هے۔ (ایضاً)

لیکن سلیم! میں کہتا ہوں کہ عزل سے متعلق روایات سے اس مسئلہ کے جوازیا عدم جوازی سلیم! میں کہتا ہوں کہ عزل سے متعلق روایات سے اس لئے کہ یہ روایات پکار کر کہه رهی هیں که نبی اکرم کی ذات اقدس و اطہر کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان روایات کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ وضعی هیں - حضور کے ایسا کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ عزل سے متعلق بخاری کی ایک روایت میں ہے

حضرت ابدوسعید خدری رخمسے روایت ہے کہ ایک دن وہ نبی کے پاس بیٹھے تھے تو انھوں نے کہا کہ ہم (جہاد میں) قید کی ہوئی لونڈیوں سے جماع کرتے ہیں۔ چیونکہ ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں (اس لئے یہ نہیں چاہتے کہ وہ حاملہ ہو جائیں) پس آپ عزل کی نسبت کیا رائے دیتے ہیں۔ حضرت کی فرمایا کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ تم کو کچھ مجبوری نہیں ہے اگر

<sup>\*</sup> جنسي اختلاط تو كرنا ليكن مادة توليد كا انزال رحم كے اندر نه هو نے دينا۔

تم ایسا نه کرو۔ اس لئے کہ جس جان کا پیدا کرنــا اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ ضرور پیدا ہوگی\*\*۔

دوسری روایت ہے کہ

ابن معیریز کہتے هیں که میں نے ابسوسعید کسو دیکھا ہے اور میں نے ان سے (کچھ) دریافت کیا تھا تبوانھوں نے کہا کہ غزوہ بنی مصطلق میس ہم نبی (ع) کے همدراه گئے تبو هم نے عرب کے قیدیسوں میں سے کچھ قیدیسوں کسو پایا۔ پھر همیں عورتوں کی خواهش هوئی اور تجرد نے هم پر غلبه پا لیا تبو هم نے عزل کی خواهش کی۔ پس هم نے رسولِ خدا (ع) سے اس کے عزل کی خواهش کی۔ پس هم نے رسولِ خدا (ع) سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے فرمایا اگر تم یہ نه کرو تو تم کسو کوئی نقصان نہیں هوگا۔ کیونکه قیاست تک جو جان پیدا هونے والی ہے وہ تو ضرور پیدا هوگی \*۔

یه روایات کسی تبصره ، اور اپنے وضعی هونے کے لئے ، کسی دلیل کی محتاج نہیں - میرے نزدیک انھیں نبی اکرم یا صحابه کبار افزی طرف منسوب کرنا بہت بڑی جسارت اور حضور کی شان ِ اقدس میں انتہائی سوء ادبی ہے ۔

مذهبی طبقه کی طرف سے ضبط ولادت کے خلاف جو دلائل ہیش کئے جاتے میں وہ اس نوعیت کے هیں که :۔

- (۱) اس سے حرامکاری کے دروازے کھل جاتے ھیں۔
- (٢) يه قتل اولاد هے جواسلام ميں بہت بڑا جرم هے ..
- (٣) بھوک کے خوف سے ایسا کرنا ، خدا کی رزاقیت پر ایمان کے منافی ھے۔

<sup>\*\*</sup> بخاری جلد اول - ترجمه شائع کرده نور مد کراچی صفحه ۱۹۳ -

<sup>\*</sup> بخاری جلد اول - ترجمه شائع کرده نور مد کراچی - صفحه ۵۲۳

قبـل اس کے کہ اس سـوال (ضبط ِ ولادت ) کے متعـلق قـرآنی نقطہ \* نگاہ سے گفتگو کی جائے ، مختصر طور پر مندوجہ بالا اعتراضات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس سے حرامکاری کے دروازے کھل جاتے
ھیں۔ اول تو یہ دیکھو سلیم! یہ اعتراض '' ضبط ولادت '' کے خلاف نہیں بلکہ
ان تدابیر کے خلاف ہے جو عام طور پر اس مقصد کے لئے اختیار کی جاتی ھیں۔ سوال
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضبط ولادت کا مسلک اختیار کرتا ہے لیکن حرامکاری
سے بچا رھتا ہے ، تو اس کا یہ مسلک اسلامی نقطہ ' نگاہ سے کیسا ھوگا۔ اگر یہ
مسلک جائز ھوگا تو پھر ضبط ولادت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ھونہ چا ھئیے۔
اعتراض ان تدابیر کے خلاف ھونہ چا ھیئے جن سے حراسکاری کے پھیلنے
کا اندیشہ ھو۔ اور اگر ضبط ولادت ، بہرحال ناجائز ہے تو پھر یہ وہ ریہ
سوال ھی پیدا نہیں ھونہ چا ھیئے کہ اس کے لئے ذرائع کس قسم کے
استعمال کئے جاتے ھیں۔ اگر ضبط ولادت ناجائیز نہیں ، اور ملک کے اجتماعی
مصالح کے پیش نظر اس کا اختیار کیا جانا ضروری ہے تو پھر سوچنا یہ چا ھیئے کہ

(i) اس کے لئے ذرائع ایسے اختیارکشے جائیں جو حرامکاری پھیلانے کا سبب کہ بن سکیں۔اور

(ii) ۱ گر سردست ایسے ذرائع سیسر نہیں آسکتے ، تو ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں جن سے لوگ ان ذرائع کا ناجائز استغمال نہ کریں۔

یه دلیل که چونکه لوگ ان ذرائع کا غلط استعمال کریں گے اس لئے اصل مقصد هی کو ختم کر دینا چاهیئے ، جس قسم کا وزن رکھتی ہے ، اهل علم و دانش کے لئے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یه ایسا هی ہے جیسے (مثلاً ) یه تجویز کیا جائے که چونکه لوگ بلا ٹکٹ سفر کرتے هیں اس لئے ریلوں کو بند کر دیا جائے۔ یا عورتیں مٹی کا تیل کپڑوں پر چھڑک کر خود کشی کر لیتی هیں ، اس لئے مٹی کے تیل کا استعمال ( بلکه یوں کہیئے که ماچس کا استعمال) ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یا صلک میں آئے دن چاقو چلنے کی وارداتیں هموتی رهتی هیں اس

لئے چاقو بننے بند کر دینے چاھیئں۔ حتی کہ اس دلیل کو اور آگے بڑھایا جائے تو کہہ دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ حرامکاری بھرحال عورتوں کی موجودگی سے ھوتی ہے اس لئے حرامکاری کو بند کرنے کے لئے تمام عورتوں کو ملک بدر کر دیا جائے!

جیسا کہ اوپرکہا گیا ہے ، اگرضبط ولادت فی نفسہ نہ نہاجائز نہیں ، تمو پھر ہمارے لئے سوچنے کی بات صرف یہ ہوگی کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ذرائع کیا اختیار کئے جائیں۔ اور وہ کون سی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ان ذرائع کا غلط استعمال نہ ہو۔

دوسرا اعتراض یه هے که یه ۱۰ قتل اولاد '' هے۔ یعنی اگر جنسی اختلاط کیا جائے اور حمل قرار نه پانے دیا جائے تواس کا مطلب یه هے که هم اپنی اولاد کو قتل کرتے هیں۔ یه اعتراض ہے حد کمزور هے۔اولا یه که جو بچه وجود هی میں نہیں آیا اسے قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے ؟ اگر یه کہا جائے که انسان کے سادہ تولید میں بچه بن جانے کی صلاحیت هوتی هے۔اگر استقرار حمل روک دیا جائے تو وہ صلاحیت محسوس پیکر اختیار نہیں کرتی اس لئے یہ قتل روک دیا جائے تو وہ صلاحیت محسوس پیکر اختیار نہیں کرتی اس لئے یہ قتل اولاد ہے۔ تو اس دلیل کا بوداپن واضح ہے۔مثلاً

- (۱) اگر ایک شخص جوان ہو جانے کے باوجود ، نکاح نہیں کرتــاــ یا دیر میں نکاح کرتا ہے اس لئے دیر میں نکاح کرتا ہے تو اسے بھی قتل اولاد کا مرتکب قرار پاجانا چاہیئے۔اس لئے کہ اس نے اپنے اس عمل سے ، نہ معلوم کتنے بچوں کو وجود میں آنے سے روک دیا!
- (۲) مادہ تولید کے ایک قطرہ میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں جرثومی ھوتے ھیں جن میں سے ھر جرثومہ میں بچہ بن جانے کی صلاحیت ھوتی ہے۔ اول تو یہ بھی نہیں ھوتا کہ ھر جنسی اختلاط پر بالضرور حمل قرار پا جائے۔ اس صورت میں ، ھر اختلاط سے لاکھوں بچے قتل ھو جاتے ھیں۔ اور جب حمل قرار پا جائے تو، ان لاکھوں جرثوموں میں سے ، صرف ایک جرثومہ بچہ کی صورت اختیار کرتا ہے

(یا زیدادہ سے زیادہ دو تین جرثومے)۔ باق تمام جرثومے ضائع چلے جاتے ہیں۔ ان جرثوموں کو بھی ہلاک شدہ اولاد تصور کرنا چاھیئے۔

(۳) استقرار حمل کے بعد جنسی اختلاط تو بہرحال قتل اولاد قرار پا جائے گا۔ کیونکہ اس کے بعد تمام جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیز اگر میاں بیوی میں سے کوئی عقیم ( بانجھ ) ہو تو فریق ثانی کے تمام حیات آور جرثومے مستقلاً ضائع ہو جائے ہیں۔ کیا اسے بھی قتل اولاد تصور کیا جائے گا۔

ان اعتراض کرنے والوں کی کوتاہ نظری پر غور کرو۔ یہ لوگ ان بچوں کے '' قتل '' پر تو ماتیم کرتے ہیں جو وجود ہی میں نہیں آئے لیکن ان بچوں کی طرف ان کی نگاہ قطعاً نہیں اٹھتی جو (غذا کی کمی کی وجہ سے) کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ کیڑوں مکوڑوں کیطرح گلیوں کی گندی نالیوں میں رینگتے پھرتے ہیں اور طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کور می جاتے ہیں ۔ یہ محض اس لئے ہوتیا ہے کہ ان کی پرورش اور خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہو سکتا ۔ یہ حضرات بچوں کہ ان کی پرورش اور خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہو سکتا ۔ یہ حضرات بچوں کہ اس اسطرح قتل کو تو قابل اعتراض نہیں سمجھتے لیکن بچوں کو وجود میں نہ لانے کو جورم عظیم قورار دیتے ہیں۔ اگر اتنے ہی بچے پیدا ہوں جتنوں کی عمدہ پرورش ہو سکے تو اسطرح بچوں کا قتل واقعہ ہی نہ ہو۔

اب تیسرے اعتراض کو لو۔ یعنی یہ کہ بچوں کی ہیدائش پر حد بندی کے معنی یہ ہیں کہ همیں اللہ کی رزاقیت پر ایمان نہیں۔ یہ سوال نسبتاً تفصیلی گفتگو چاہتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے وکا کی تقائدگوا آوالا کا خشیکہ آمالا ق و نتحدیث نیر آن کریم میں ہے وکا کی تقائدگوا آوالا کا کہ خوف سے قبل نیہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ''۔ کے خوف سے قبل نیم کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ''۔ اس سے بھی وسیع مفہوم میں دوسرے مقام پر ہے وکا مین د آبطة نی الارش الله وکا الله وکی خلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق الله علی الله ورز و تعلی الله و کرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق الله علی الله و کہ الله و کرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق الله و کرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق و کہ الله و کرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق و کہ دو کرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق و کرنے و کرنے کی دو کرنے و کرنے و

الله کے ذمہ نہ ہو''۔ ان اور انہی جیسی دیگر آیات کیو اس خیال کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے کہ جب رزق کا ذمہ الله نے لے رکھا ہے تو پھر اس خیال سے، کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو انھیں کھانے کو نہیں سلے گا، پیدائش پر تحدید خدا کی رزاقیت پر ایمان کے منافی ہے۔ ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے، اسکی بابت میں تمہیں شرح و بسط سے متعدد بار لکھ چکا ہوں ۔ اس لئے اس کا بار بار دھرانا ضروری نہیں ۔ تم اس مقام پر صرف یہ دیکھو کہ جو مطلب ہمارا مذہب پرست طبقہ لیتا ہے، اس کا عملی نتیجہ کیا ہے۔ مثلاً

- (۱) یه حقیقت هے که دنیا کی (کم از کم) آدهی آبادی ایسی هے جسےدو وقت پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ اور جب قحط پڑتا ہے تبو لاکھوں افراد بھوک سے مرجائے ہیں۔سوال یه ہے کہ جب تمام مخلوق کے رزق کی ذہه داری خدا نے لے رکھی ہے تو اس قدر مخلوق خالی پیٹ کیوں سوتی ہے اور اتنی آبادی بھوک سے کیوں مرجاتی ہے ؟
- (۲) کہا جائے گاکہ یہ لوگ حصول ِ رزق کے لئے کوشش نہیں کرتے ۔
  لیکن یہ بھی غلط ہے۔قحط کے زمانے میں ہزار کوشش کے باوجود کچھ نہیں
  ملتا۔ اور عام حالات میں بھی کیفیت یہ ہے کہ (مثلاً) ایک مزدور دن بھر محنت
  کرتا ہے۔شام کو اسے دو روپے ملتے ہیں۔ اس کی ایک بیوی اور آٹھ بچے ہیں۔
  دو روپے میں اتنا آٹا نہیں ملتا جس سے ان افراد خاندان کا دو وقت پیٹ بھر سکے۔ اس
  لئے انھیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے۔
- (٣) اس پر یه لوگ کہدیں گے که یـه ملک کا غلط معاشیٰ نظام هے جس کی وجـه سے اس مزدور کو اتنا نہیں ملتا جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے ۔ اسے اجرت اتنی ملنی چاھیئے جس میں اس کا گذارہ ہو جائے۔

لیکن یه کمنے سے یه حضرات نہیں سوچتے که اس سے یده خود وہ خداکی رزاقیت '' سے نیچے اتر کر، انسانوں کے معاشی نظام کی طرف آجائے ہیں ۔ سوال یه هے که کیا یه چیز خداکی رزاقیت ہر ایمان کے سنانی نہیں ؟ ان حضرات کے

مسلک کی روسے یہ چیز یقیناً خدا کی رزاقیت پر ایمان کے منافی ہے۔ لیکن ہم جب ان آیات کے صحیح مفہوم کو سامنے لاؤ گے تو اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ چیز خدا کی رزاقیت کے منافی نہیں۔ ان آیات سے مفہوم ہی یہ ہے کہ ملک کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیئے جو خدا کی اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لے اور افراد مملکت کو اطمینان دلا دے کہ ان کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر ہے۔

اب ایک قدم آگے بڑھوا اگر صورت حالات ایسی ہو کہ ، مملکت کی تمام کوششوں کے باوجود ، ملک میں اتنی پیداوار نہ ھو سکے جس سے تمام آبادی کو ضرورت کے مطابق رزق مل سکے اور مملکت کے پاس اتنے ذرائع بھی نہ ھوں کہ باقی ماندہ ضرورت پوری کرنے کے لئے ہاھر سے غلہ منگا سکے ، اور اس کے ساتھ ھی ملک کی آبادی میں بے محابا اضافہ ھوتلہارھا ھو تو ایسی صورت میں وہ مملکت کیا کرے ؟ کیا ایسی صورت میں یہ بہتر ھوگا کہ آبادی بے حد و نہایت بڑھتی کیا کرے ؟ کیا ایسی صورت میں یہ بہتر ھوگا کہ آبادی بے حد و نہایت بڑھتی اور بھوک سے مرتی جائے یہا یہ کہ آبادی کے بڑھنے کی حد بندی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو بافراط رزق سل جائے ؟ ھمارا مذھب پرست طبقہ کہتا ہے جائے تاکہ لوگوں کو بافراط رزق سل جائے ؟ ھمارا مذھب پرست طبقہ کہتا ہے شکل شریعت کی رو سے ناجائز ۔ اس میں کلام نہیں کہ بہترین شکل یہ ھوگی کہ شکل شریعت کی رو سے ناجائز ۔ اس میں کلام نہیں کہ بہترین شکل یہ ھوگی کہ ملک کی آبادی کی نسبت سے پیداوار بڑھائی جائے ، لیکن میں اسے پھر دھرانا چاھتا ھوں کہ اگر صورت ایسی پیدا وار بڑھائی جائے ، لیکن میں اسے پھر دھرانا چاھتا ھوں کہ اگر صورت ایسی پیدا ور متار کا ساتھ نہ دے سکے ، تو آس وقت کیا جائے ؟

محکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تمام دنیا کی پیداوار اور آبادی کو سامنے رکھا جائے تو پیداوار ضرورت سے کم نہیں ہوگی۔ سو اول تو یہ گفتگو محض قیاسی ہے۔ اعداد و شمار پر مبنی نہیں۔ (بلکہ جس قدر اعداد و شمار مہیا ہو سکتے ہیں وہ اس مفروضہ کے خلاف جاتے ہیں ) لیکن دنیا آجکل جسطرح اقوام کے دائروں میں بٹی ہوئی ہے ، اس کے پیش نظر ، ہر قوم کی اپنی اپنی ضرورت اور اسے پورا

کرنے کے اپنے اپنے ذرائع ہیں۔ جن اقوام کے پاس فاضلہ پیداوار ہوتی ہے وہ ، اس کی قیمت میں کی قیمت میں حیت وصول کئے بغیر ، دوسری اقدوام کسو نہیں دیتیں — اور اس کی قیمت میں جو کچھ دینا پڑتا ہے ، وہ سب کو معلوم ہے — اس لئے صردست ساری دنیا کی پیداوار اور آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب ، قرآنی تصور کے مطابق ، تمام نوع انسان ایک عالمگیر برادری کی شکل اختیار کسر لے گی اور در مانی السملوات والارض '' انسان کے زیسر تسخیر آجائے گا، اُس وقت رزق کی کمی کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ بحالات مسوجدودہ اس کا کیا حل ہے ؟

آؤ اب دیکھیں که " ضبط ولادت " کے معامله میں قرآن کریم سے همیں کیا راہ نمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لسو سلیم! کہ قدرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ساری عمر بچے پیدا کر ہے رہے اور اگر کسی نے اس میں کوتا ہی کی، یا ایک حد تک پہنچ کر رک گیا، تو قیامت میں اس سے باز پرس كى جائر كى - انسان ميں اولاد پيدا كررنے كى صلاحيت ركھ دى گئى ھے ليكن جس طرح ديگر صلاحيتون اور قوتون كو بهرحال عندالضرورت استعمال كيا حاتا هي، اسی طرح اسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی کے بازؤوں میں قوت ہے تو اس کے یہ معنی تھوڑے ہیں کہ وہ ہر وقت ضرورۃ ؑ یـا بــلا ضرورت اس قوت کو استعمال کرتا رہے۔ اسے بہرحال عندالضرورت ھی استعمال کیا جائر گا۔ یہی کیفیت دیگر صلاحیتوں اور قوتدوں کی ہے۔ ان کا بلاضرورت استعمال اسراف و تبذير هے جس كى قرآن كربم ميں سخت ممانعت آئى هے ـ لهذا اولاد پيدا كريے کی صلاحیت کو اس وقت بروئ کار لانا چاهیئے جس وقت اولاد پیدا کرنے کی ضرورت هو ـ اب رها اولاد كي ضرورت كا سوال! سو اس مين شبه نمين كه قرآن كريم نے بیوی بچوں کی محبت کو وجه ٔ جاذبیت بتایا ہے (وہ رہبانیت کی زندگی بسر بسر كرنا نمين سكهاتا) ـ ليكن اس نے يه كمين نمين كما كه اولاد بيدا كرنے كا سلسله متواتر جاری رکھو۔ یعنی جب ایک بچہ پیدا ھو جائر تو دوسرے بچر کی

پیدائش کی بنیاد فوراً رکھ دو۔ بچوں کو عندالضرورت پیدا کرنا ھی اس صلاحیت كا صحيح استعمال هـ - قرآن كريم كى اس آيت كا يهى مفه وم ه جس مين اس نے كها هاكه نساؤ كم حررت للكم فاتوا حرثكم أني شيئتم ( ۲۰ مهاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ( کے بمنزله ) ھیں ۔ سو تم اپندی کھیتی میں جب چاہے آؤ''۔ کھیتی کی تشبیہ سے یہ کہنا مقصود ہے کہ عورتیں اولاد کی پیدائش کا ذریعہ هیں ۔ اور 'وجب چاهو'' سے مراد یه هے کہ جس طورح کھیت میں عندالضرورت فصل اگائی جاتی ہے اسی طرح اولاد بھی عندالضرورت پیدا کی جائے گی۔ مثلاً کھانے پینے کے معاملہ میں قرآن کریم نے کما ہے کہ فَكُوْ الْمُنْ الْمُنْ شَنْدُمْ رُغَداً (١٠ م اس سے جب جی چاہے بافراغت كهاؤ" - ظاهر هے كمه اس سے مراد "عندالضرورت كهانا" هي هے نه که هر وقت کهاتے رهنا ـ (اس نکته کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی) ـ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم مسلسل بھے پیدا کرتے رہو۔ نہ ھی فطرت نے انسان کو حیوانوں کی طرح مجبور کیا ہے کہ ایک وقت کے بعد اسے ضرور بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ انسان کے ہاں بچے عندالضرورت پیدا کئے جائیں گے۔ اسی کو خاندانی منصوب بندی یا (Family Planning ) کہتے ہیں۔ اگر بیـوی کی صحت خـراب ہے تـو آپ کو کـوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور بچہ پیدا کریں ۔ اگر (موجودہ معاشی نظام میں ) آپ کی آمدنی اتنی نہیں کہ آپ زیادہ بچوں کی کفالت کر سکیں تو آپ بچوں کی تعداد پر خود حد بندی عاید کرسکتے هیں - یه انفرادی مثالیں هیں - اگر اجتماعی مصالح كا تقاضه هے كه ملك ميں زياده بچے پيدا نه هوں تو افزائش نسل كى تحديد كى جا سکتی ہے۔ اگر اجتماعی مصالح کی خاطر ، خوراک کا راشن کیا جا سکتا ہے ( اور راشن اس کے سوا اور کیا ہے کہ خوراک کی حد بندی کر دی جاتی ہے) اگر جانوروں کی کمی کی وجہ سے ہفتہ میں دو دن گوشت کا ناغہ کیا جا سکتا ہے تسو اسی قسم کے هنگامی حالات میں بچوں کی تعداد پر حد بندی کیاوں نہیں عائد کی جا سکتی ؟ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک شخص کے انفرادی ذوق کو ٹھیس

لگتی ہے (یعنی اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں زیادہ بچے ہوں)۔ لیکن اجتماعی مصالح کی خاطر، انفرادی ذوق کا کسی حد تک ایشار کرنا ہی پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہفتہ بھر کے راشن کی شکر، ان کے ایک دن کے ذوق کی تسکین بھی نہیں کر سکتی ۔ لیکن اجتماعی ضرورت کے لئے انھیں راشن قبول کرنا پڑتا ہے۔ البتہ مستثنیات کی ہر قانون اور قاعدے میں رعایت رکھی جاتی ہے۔

میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ضبط ولادت ( یا خاندانی منصوبہ بندی )کی اسکیم بالضرور نافذ ہونی چاھیئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمام حالات کا جائزہ لینے اور زمین کی پیداوار بڑھانے کے لئے پوری پوری کوشش کے بعد بھی حالات ایسے ہوں جن میں آبادی کی تحدید ناگزیر ہو جائے ، تو اس صورت میں اس قسم کا اقدام ، قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں ہوگ۔

اب میں اس سوال کی طرف آتا ھوں کہ اس کے لئے (عندالضرورت) ذرائع کیا اختیار کئے جائیں۔ یہ سوال بڑا اھم ہے اور گہری توجہ کا محتاج۔ اس لئر کہ اس میں بنیادی نقطہ ایسا ہے جو شاید تمہارے سامنے پہلی مرتبہ آئے اور چونکہ وہ ھمارے عام تصور اور دنیا و جہان کی روش کے خلاف د کھائی دے گا، اس لئے اگر سے دیکھا تو بات کی تہہ تک پہنچنا مشکل ھوگا۔

همارے هاں ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد، جنسی اختلاط هوتا ہے \* ابق مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے هیں - لیکن قرآن کریم کی روسے اس کا بنیادی مقصد، رفاقت (Companionship) ہے (زوج کا مفہوم هی یہ ہے) - وہ واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ و سن آیایہ آن خلق لکئم سو دست آنفسکم آن انفسکم آن واجا لئیسکٹیڈو ایالیہ و جعل بیننکٹم سو دست و سر داند سکٹر ان آنانس کی ان فی دالک کلایات لستو و سیت فی دالک کلایات لستو و سیت فی دالک کلایات لستو و سیت فی دال دیں ان اور اس کی نشانیوں میں سے بعہ بھی ہے کہ اس نے خود تم میں سے تمہاری ازواج پیدا کیں میں وجہ ہے کہ رخصتی کے بعد اس جوڑے کی پہلی سلاقات ، جنسی اختلاط پر سنتج هوتی ہے۔

• تاکه تمهیں ان سے سکون حاصل ہو۔ اور اس نے تم میں سحبت اور رحمت پیدا کی۔
یقیناً اس حقیقت میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ''۔
یعنی محض جذباتی نگاہ سے دیکھو تو سلسدہ ' ازدواج جنسی جذبات کی تسکین اور
افزائش نسل کا ذریعہ د کھائی دے گا۔ لیکن ذرا فکر کی آنکھ سے دیکھو تو صاف
نظر آئے گا کہ اس سے مقصود رفاقت باہمی ، سکون ، محبت اور رحمت ہے۔ جنسی
جذبات کی تسکین یا افزائش نسل ثانوی چیز ہے۔

اس کے بعد جنسی جذبه کی طرف آؤ۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ابن آدم کے کان میں یہ افسوں کچھ اس طرح پھونکا کہ اس کی ساری تماریخ اس سے ستاثر چلی آرهی هے ـ حالانکه حقیقت اس کے خلاف هے میں تمہیدں ایک خط میں تفصیل سے بتا چکا ھوں۔ کہ '' انسانی فطرت''کا تصور فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں۔ فطرت ، مجبور اشیاء کی روش زندگی کا نام ہے۔ جوصاحب اختیار ہو اس کی فطرت کیا ؟ البتمه اس کی طبعی زندگی کے کچھ تقاضے هيں ، اور اس كے بعد بلند انساني زندگي كے مقاصد \_ جمهاں تك طبعي تقاضوں كا تعلق هے وہ حيوانات اور انسان ميں مشترك هيں۔ بهـوك اور پياس انسان كے طبعی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کی کیفیت یہ ہے کہ (مثلاً) تم کسی گہری سوچ میں منہمک هو۔ تمہیں پیاس لگتی هے۔اس تقاضے کی ابتدائی منازل میں تم پار اس كاكچه اثر نهيں هوتا ـ ليكن يه تقاضا أهسته أهسته برُهتا چلا جاتـا هے تأنكه يـه تمهارے انہماک پر غالب آجاتا ہے۔ اگر تم اس پر بھی اس کی تسکین کا سامان بہم نہیں پہنچاتے ( پانی نہیں پیتے ) تو تم بیمار ہو جاتے ہو۔ اس پر بھی پانی نہیں پیتے تو تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے - یہی حالت بھوک کے تقاضے کی ہے، اگرچہ اس میں موت نسبتاً زیادہ وقت کے بعد واقع ہوتی ہے ۔ اس سے تم نے دیکھا کہ طبعی تقاضے ، جسم کی ضرورت کے ماتحت، از خود ابھـرتے ہیں اور اگـر ان کی تسكين نه كي جائے تو انسان بيمار هو جاتا ہے۔ اور آخر الامر مر جاتا ہے۔ تم سوچو سلیم! که کیا جنسی تقاضا بھی اسی قسم کا هے ؟ بادنی تعمق تم اس نتیجه پر پمنچ

- \* چواليسوال خط

حیوانات میں یہ تقاضا از خود بیدار ہوتا ہے لیکن صرف اس وقت جب ان سے فطرت نے افزائش نسل کا کام لینا ہوتا ہے۔ تم سانڈ کو دیکھو۔ وہ سال بھر گیوں کے گلے میں پھرتا رہے گا لیکن نہ کبھی کوئی گائے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گی ، نہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا۔لیکن جب ان کے اختلاط کا موسم (Mating Season) یا وقت آئے گا تو یہ جذبہ ازخود بیدار ہو جائے گا اور اختلاط کے بعد ازخود سو جائے گا۔ تم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ جذبہ بھوک اور پیاس کے جذبات کی طرح نہیں۔ یہ صرف اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس سے افزائش نسل مقصود ہو۔

لیکن انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان ان تقاضوں کو اپنے اختیار سے ابھار سکتا ہے۔ تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ فطرت نے حیوان اور انسان میں یہ فرق کیوں رکھا ہے ؟ بادنی تعمق یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ فطرت اولاد پیدا کرنے کے معاملہ میں انسان کو، حیوانات کی طرح، مجبور نہیں رکھنا چاہتی ۔ حیوانات کو جب '' اُدھر کا اشارہ \* '' ہوتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں ۔ لیکن انسان کے معاملہ میں فطرت ایسا نہیں کرنا چاہتی ۔ وہ اس معاملہ کو انسان کے اختیار میں دیدیتی ہے کہ وہ جب اولاد پیدا کرنا چاہے، اپنی مرضی سے اس جذبہ کو ابھارے اور افزائش نسل کی صلاحیت کو بروئے کار لے آئے۔

<sup>\*</sup> چاکہ ست کر جیب ہے ایام گل کچھ اُدھر کا بھی اشارہ چاھیئے (غالب)

لیکن انسان ، جس طرح دیگر معاملات میں اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی کرتا ہے۔ فطرت نے اس کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلہ میں یہ التزام بھی رکھا ہے کہ ضرورت پـوری ہـونے کے ساتھ کچھ لدنت بھی مل جائے ۔مثلاً غذا سے مقصود ، جسم کی پرورش ہے لیکن فطرت نے غذاؤں میں لذت بھی رکھ دی ھے۔ اب دیکھو کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا ہے؟ اس نے ضرورت کے پہلو کو محض بامر مجبوری ساتھ رکھا ہے اور لذت کو زیادہ سے زیادہ اھمیت دیتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے که همارے (کھاتے پیتے گھرانوں میں )کھانوں میں ایک فیصد '' ضرورت ''کا پہلو ہوتا ہے تمو ننانوے فیصد لذت کا۔ حصول لذت ممنوع نہیں، بشرطیکه لذت ضرورت کے تابع رھے ۔ نه که مقصود باالذات بن جائے۔ جس طرح انسان نے ، اپنر اختیار و ارادہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر، کھانے پینے کے معاملہ میں لذت کو مقدم قرار دے لیا اور ضرورت کو مؤخر اسی طرح اس نے جنسی صلاحیت کے ساتھ کیا ۔ وہ صلاحیت ملی تھی افرائش نسل کی خاطر (جس کے ساتھ فطرت نے لذت بھی شامل کر دی تھی) لیکن اس نے جنسی لذت کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور ضرورت کی حیثیت ثنانوی رہ گئی۔ حتی ٰ کمہ نبوبت یہاں تک پہنچ گئی كمه اس نے ضرورت كے عنصر كو خارج هي كر دينا چاها اور لذت هي لذت كو باقى ركهنے كى كوشش كى - (بعينه جس طرح تم نے بعض لوگوں کے ستعلق سنا ہوگا کہ وہ لذید ترین غذائیں کھاتے ہیں۔ اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتے ہیں۔ اور پھر کھانے لگ جاتے ہیں )۔ ضرورت کے عنصر کو خارج کرکے ، محض لذت کو مقصود بنا لینا ایسی " جنسی بد نہاد " (Sex Perversion) پیدا کر دیتا ہے جس کی آخری حدد مقرر نہیں کی جا سکتی ـ عام زناکاری اس کی ابتدائی شکل ہے جس میں ضرورت ( یعنی اولاد پیدا کر بے کے مقصد ) کو خارج کرکے خالص لذت کو مقصود بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حصول لذت کے سینکڑوں طرق و اطوار ایجاد و اختیار کئر جاتے ہیں ۔

تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ جنسی صلاحیت کا مقصد افزائش نسل ہے۔
اس مقصد کو چھوڑ کر اسے محض حصول لذت کے لئے استعمال کرنا مقصد فطرت کے خلاف ہے قرآن کریم نے جنسی اختلاط کے جائز و نیاجائز ہونے کے لئے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں جو اس حقیقت کو نکھار کر سامنے لیے آتی ہیں۔ وہ ان رشتوں کی فہرست دے کر جن سے نکاح حرام ہے ، کہتا ہے کہ باقی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں بشرطیکہ ان سے اختلاط '' متحصنیت عیر مسافحیت '' کے معنی ہیں حفاظت سے رکھنا۔قلعہ بند کر لینا۔ اور' مسافحین '' کے معنی ہیں محض بہا دینے کی خاطر جنسی اختلاط سے کرنا۔ چونکہ نکاح اور زنا میں ابتدائی فرق یہ ہے کہ نکاح میں جنسی اختلاط سے مقصد ، نطفہ کو رحم میں محفوظ کر دینا ہوتا ہے تاکہ اس سے افزائش نسل ہو ، مقصد ، نطفہ کو رحم میں محفوظ کر دینا ہوتا ہے تاکہ اس سے افزائش نسل ہو ، حالے ) اس لئے قرآن کریم کی ان اصطلاحات کا اولیں مفہوم بالترتیب نکاح اور جائے ہے۔ لیکن اس سے قرآن کریم کی ان اصطلاحات کا اولیں مفہوم بالترتیب نکاح اور زنا ہے۔ لیکن اس سے قرآن کریم کے خود جنسی اختلاط کی نوعیت اور غایت کو زنا ہے۔ لیکن اس سے قرآن کریم کے خود جنسی اختلاط کی نوعیت اور غایت کو زنا ہے۔ لیکن اس سے قرآن کریم نے خود جنسی اختلاط کی نوعیت اور غایت کو

نیا

21

نر

- (i) اگر جنسی اختلاط بلا نکاح هے تـو وہ هر حال میں نـاجـائز هــاس سےمقصد محض حصول ِ لذت هوتا هــ
- (ii) نکاح کے ساتھ، جنسی اختلاط سے مقصد افزائش نسل ہے۔ اگریہ مقصد پیش نظر نہیں، اوراختلاط محض حصول لذت کے لئے ہے تو یہ فطرت کی عطا کردہ صلاحیت کا غلط استعمال ہے۔ اس صورت میں بیوی '' حرث'' (کھیتی) نہیں رہتی۔ عیاشی کا سامان بن جاتی ہے۔
- (iii) اس صلاحیت کا صحیح استعمال یده هے کده نکاح کے بعد ، جنسی اختلاط افزائش نسل کے لئے هدو- بیدوی " حرث " (کھیتی ) رہے ۔ لدنت کی خاطر جنسی صلاحیت ضائع کرنے کا آله بن کر نهرہ جائے۔

اس سے ضبط ولادت كاسارا مسئله صاف هو جاتا هے ـ يه تع پهلے ديكھ چكے هوكه :-

(اَلف) اولاد عندالضرورت پیدا کرنی چاهیئے۔ انسان کو اس باب میں اختیار ملا هی اس مقصد کے لئے تھا۔اور یہ تم نے اب دیکھ لیا ہے کہ (ب) غیر منکوحہ عورت کے ساتھ جنسی اختلاط حرام ہے۔اور

(ج) منکوحہ بیوی کے ساتھ اختلاط اس وقت مطابق ِ مقصد ِ فطرت ہے جب اولاد پیدا کرنا مقصود ہو۔

لهذا جب اولاد پیدا کرنا مقصود نه هو، تو بیوی کے ساتھ جنسی اختلاط کا سوال پیدا نہیں هوتا۔ اس لئے قرآن کویم کی روسے، خاندانی منصوبه بندی کے لئے نه مانع حمل ادویات و تدابیر کی ضرورت رهتی هے اور نه هی مرد یا عورت کو بانجه بنا دینے کی حاجت۔ وہ خود عائد، کردہ پابندی کے ماتحت، باهمی اختلاط سے مجتنب رهتے هیں اور اس وقت تک مجتنب رهتے هیں جب تک انهیں بچه پیدا کرنے کی ضرورت نه هو۔ اس میں نه ('عزل ''کی ضرورت پڑتی هے \* اور نه هی مانع حمل تدابیر کے عام هونے سے ، حرامکاری کے بڑھ جانے کا خدشه هوتا هے۔

مجھے اندازہ ہے کہ تم جھٹ سے کہہ دو گے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہیوی بھلی چنگی موجود ہو اور مرد برسوں تک اس کے پاس نہ جائے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ؟ یہی وہ مقام تھا جس کے متعلق میں نے شروع میں (Warning) دی تھی کہ چونکہ یہ بات تمہارے سامنے (غالباً) پہلی دفعہ آئ گی اور انو کھی سی معلوم ہوگی اس لئے تم نے سطحی طور پر کسی فیصلہ پر نہ پہنچ جانا۔ گہرے غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔

\* عـزل افزائش نسل کے مقصد سے گریـز اور لذت کے حصـول کا اس زمـانے کا وضع کردہ ذریعہ تھا جب ہنـوز مـانع حمل آلات وغیرہ ایجیاد نہیں هـوئے تھے۔ اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب میں نے کہا تھا کہ عزل سے متعلق روایات کبھی نبی اکرم کی احادیث نہیں ہو سکتیں تو اس کی وجہ کیا تھی۔ کیا تم اسے تصور میں بھی لاسکتے ہو کہ صحابه کبار عزل کی اجازت مانگتے ہوں گے اور رسول الله اسکی اجازت دیتے ہوں گے؟ اور وہ بھی اس مقصد کے لئے کہ اگرلوندیوں کو حمل قدرار پاگیا تو ان کی قیمت کم ہوجائے گی۔استغفرالله!

يه نــاممكن نهين سليم! ممكن هــاور ايســا ممكن كــه اس كے لئے تمهين کسی کاوش و تـردد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے دیکھ لیا ہے کـ م جنسی جذبات انسان کے اپنے خیال سے بیدار ہوتے ہیں ۔ ازخود کبھی نہیں ابھرتے ۔ اور انسان کے خیالات ، اس کی تعلیم و تربیت اور عقائد و نظریات کے ساتھ وابستـ هوتے ھیں ۔ تم سوچو کہ بیوی کے ''ایام '' کے دوران ھمارا خیال تک بھی مقاربت کی طرف نہیں جاتا ۔ لیکن ایک غیر مسلم اس میں کوئی باک نہیں سمجھتا ۔ یہ کیدوں هے ؟ اس كے لئے كه همارا عقيده هے كه ان دنوں مقاربت جائز نهيوں - اس لئے همارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا۔ یا مثلاً ایک غلط کار نوجوان جو غیر عورتوں تک پہنچنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، راتوں کی تنہائی میس، اپنے جوان همشیره کے پاس سویا رهتا هے حالانکه اس وقت کمرے میس كوئي تيسرا نهيس هوتا ليكن اس كي طرف وه نكاه بدس ديكهتا تك نهين -يـه سب خيالات كاكرشمـه نهـين تـو اوركيا ه \* ؟ غالباً پچهلـر سال كا ذكر هـ اخبارات ميں امريكه كے ايك جوڑے كا حال شائع هوا تها جو آٹھ دس سال سے میاں بیوی کی حیثیت سے خلوش و خبرم رہتے تھے۔ ۔ ( ہم نے بھی شاید یہ واقعہ پڑھا ہو) ان کے ہاں نہایت خوبصورت دو تین بچے بھی تھے کہ ایک دن اتفاقاً ان کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ بہن بھائی ھیں۔ موا یوں کہ وہ بچے ھی تھے کہ انگلینڈ میں ان کے ساں باپ سارے گئے ۔ لڑکے کو کوئی فوجی اپنے ساتھ لے گیا اور لڑی کو ایک امریکن اپنے ساتھ لے آیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے۔ بھائی کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کی كوئى بهن هے - اور بهن يه نهيں جانتي تھي كمه اسكا كوئى بهائى هے ـ اتفاق سے لڑائی کے بعد، وہ لڑکا امریکہ جا پہنچا۔ اور یونہی اس کی ملاقیات اس لڑکی سے ہو

\* بعض اوقات ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں جن میں لوگ بہنوں بیٹیوں تک پر بھی دست درازی کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ استثنائی حالات انتہائی درجہ کی مریض ذہنیت کے مظاہر ہوتے ہیں انسان کی عمومی کیفیت و ہی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ "انتہائی درجہ کے سجرم" تو مستثنیات میں سے ہوتے ہیں۔

گئی (جو اب جوان هو چکی تهی ) اور اس طرح ان دونوں کی شادی هو گئی۔ اور برسوں تک انهیں اپنی سابقه رشته داری کا علم نه هو سکا۔ کیونکه بچپن کا کوئی واقعه انهیں یاد نہیں تها۔

جس دن انھیں معلوم ھوا ھے کہ وہ بھائی بہن ھیں ، ان کی شادی کے و آئھ دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن اس بات کا علم ھونے کے بعد ان پر جو قیاست گزری ھے اس کا اندازہ ان بیانات سے لگ سکتا تھا جو انھوں نے اخبارات کو دیئے تھے۔ ان کے کتنے دن رونے میں کٹ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہ دو کیا کہ دریں ؟ بہرحال پادریوں نے ان کی تسلی تشفی کی اور وہ پھر بہن بھائی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے!

یہ کیا تھا؟ صرف اس خیال کا اثر کہ بھائی بہن ، ازدواجی رشتہ میں منسلک نہیں ھو سکتے ۔ حالانکہ ایران کے شہنشاہ ، کھلے بندوں اپنی بہنوں سے شادی کر لیا کرتے تھے ۔ یہ ہے خیالات کا اثر !

لہذا اگر هم قرآن کریم کے اس تصور کو اپنے عقیدہ کا جزو بنا لیں کسه بیوی سے جنسی اختلاط صرف افزائش نسل کے لئے کیا جا سکتا ہے تو همیں اس مقصد کے علاوہ جنسی مقاربت کا خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ اور هم اس کے تصور سے اسی طرح دور بھا گیں گے جس طرح '' ایام '' کے دوران میں مقاربت کے خیال سے دھمارے هاں بیس پچیس برس ادھر تک (گؤں میں بالخصوص) یہ خیال عام تھا کہ جب تک بچہ دود ھ پیتا رہے ، مقاربت نہیں کرنی چاهیئے۔ اس پر لوگ اس شدت سے پابند تھے کہ اگر کسی سے اس کی خلاف ورذی ہو جاتی تھی تو وہ منه چھپائے پھرتا تھا۔ ان تصریحات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنسی جذبہ ، انسانی خیالات کے تابع رهتا ہے اس لئے اس پر کنٹرول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم جنسی جذبہ کے لئے '' اضطراری حالت ' کو تسلیم هی نہیں کرتا ۔ جہاں تک خوراک کا تعاق ہے وہ اضطراری حالت کے امکان کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اسی لئے اس نے ایسی حالت میں حرام تک کھانے کی اجازت دیدی ہے۔

لیکن جنسی تقاضے کے لئے اس نے اس کی کمیں اجازت نہیں دی۔ اس کے ہرعکس اس نے صاف طبور پر کمہ دیا ہے کہ و کیسٹتعتفف الّذِینَ لا یَجد وْنَ نَہِی صاف طبور پر کمہ دیا ہے کہ و کیسٹتعتفف الّذِینَ لا یَجد وْنَ نِهِی نَہِی کَا سامان نہیں پائے ، انہیں ضبط خویش سے کام لینا چاہیئے ''۔ یعنی اس نے یہ نہیں کما کہ جس طرح کھائے کے معاملے میں اضطراری حالت میں حرام کھا لینے کی اجازت ہے اسی طرح ایسے شخص کے لئے بھی، جسے جائز طریق سے جنسی تسکین کا ساسان میسر نہ ہر، حرامکاری کی اجازت ہے۔

یه تھا جنسیت کا وہ تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا تھا ذرا غور کرو کہ اس تصور کی رو سے قرآن کریم ، انسانیت کو کس مقام پر لے جانا چا ھتا تھا۔ لیکن جب همارے هاتھوں سے قرآن کریم کا دامن چھوٹ گیا تو جنسیات کے متعلق همارا تصور پست ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ذرا سوچو کہ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ ان کے سلاطین کے محلات میں دو دو تین تین ہےزار ممتوعہ لےونڈیاں ہےوں۔ جن کے بازاروں میں عورتیس بھیڑ بکری کی طرح فروخت اور نیلام ھوتی ھوں۔ جو چار بیویوں کے لئر وجہ موازیہ قرار دیں کہ اس سے ایسا پروگرام مرتب ہو جاتا ہے جس میں کوئی شب مقاربت سے حالی نہیں رہ سکتی -- اور قیاست یہ کہ وہ ان چیزوں کے و ''شریعت حقه '' کے عین مطابق قرار دیں ۔۔ ان کے جنسی تصور کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہماری قوم کس حد تک جنسیات میں ڈوبی هوئی هے اس کا اندازہ لگانا هو تو تم طب یونانی کی کوئی کتاب ( بلکه کسی یونانی دواخانه کی فہرست ادویات ) اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس میں کتئر فیصد دوائیاں جنسیات کے ذیل میں آتی ہیں ؟ اسی جنسیت زدہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ همارے هاں اس قسم کے فتاوی دیئے جاتے هیں که (مثلاً) اگر ایک نوجوان لڑکا ور لڑکی کسی ایسے جزیرہ میں پہنچ جائیں جہاں کے وئی تیسرا نہ ہو تہ وہ آبادی کی طرف واپسی تک "عارضی نکاح" کر سکتے ھیں ۔ یعنی یہ ذھنیت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک نوجوان جوڑا ، چند دنوں کے لئے بھی ، جنسی اختلاط کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس کی آسمانی کتاب جنسیات میں اضطراری کیفیت کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ وہ جنسیات کو اس مقام پر رکھتی ہے جو مقام اسے فطرت کے پروگرام کے مطابق ملا ہے۔ ہم نے جنسیات کو اس مقام سے اتار کر اپنے اعصاب پار سوار کر لیا ہے۔ اور پھر اسی کو اس کا صحیح مقام قرار دے کر اس سے پیدا شدہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے نکاتے ہیں! نتیجہ ظاہر ہے۔

همارا اپنا جنسی تصور یدہ تھا۔ اس پر مغربی خیالات کے جھکڑ نے اس آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ یہ وہ آتش ویرانہ ہے جس کے نرغے میں هماری موجودہ نسل گھری ہوئی ہے۔ اسے اس عذاب سے نجات دلانے کی شکل اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ

- (i) جنسیات کے متعلق همارے قدیم سذهبی تصور میں بنیادی تبدیلی کی جائے اور
- (ii) مغربی خیالات کے طوفان کو رو کنے کے لئے محکم تدابیر اختیار کی جائیں۔

اس کے لئے از بس ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو قدرآنی خطوط پر متشکل کریں - کدریں اور معاشرہ کی عمارت ، قرآنی بنیادوں پر استوار کریں -

جو کچھ گذشته صفحات میں کہا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ

- (۱) ضبط ولادت کا سوال اس لئے اهمیت اختیار کر رہا ہے کہ همارے ملک کی پیداوار بڑھتی هوئی آبادی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔
  - (۲) اس مشکل مسئلہ کے حل کے دو گوشے ہیں۔
- (i) ملک کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور
- ( ii ) اگر اس کے بعد بھی ضرورت رہے تو افزائش ِ نسل پر حد بندی عائد کردی جائے -

- (٣) جہاں تک (i) کا تعلق ہے ، اس کے لئے ضروری ہے کہ ملک میں قرآنی نظام ِ ربوبیت رائج کیا جائے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع پیداوار ۔ وم کی تحویل میں رهیں تاکہ جو منافع اس وقت افراد کے هاں جمع هو جاتا ہے وہ پیداوار کے اضافہ کے لئے صرف کیا جاسکے ۔ اور
  - (ب) رزق کی تقسیم ضرورت کے مطابق مملکت کی زیر نگرانی ہو.
- (س) جہاں تک شق (ii) کا تعلق ہے قرآن کریم کی اور سے یہ چیز قابل اعتراض نہیں کہ اس قسم کی اجتماعی اور ھنگامی ضرورت کے لئے افزائش نسل پر پابندی عاید کر دی جائے ۔ فطرت نے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو انسان کی مرضی کے تابع رکھا ھی اس لئے ہے کہ اسے افزائش نسل پر کنٹرول رہے ۔ یہ اس عاملہ میں حیوانات کی طرح بے بس اور مجبور نہیں ۔
- (ه) لیکن برتھ کنٹرول (ضبط ولادت) کا طریقہ سیلف کنٹرول (ضبط خویش)
  ھے ۔ آلات و ادویات کے ذریعہ ایسی شکل پیدا کرنا، جس سے لذت حاصل ہو جائے
  لیکن استقرار حمل نے ہو، جنسی اختہ لاط کے فطری مقصد کے خلاف ہے ۔ جنسی
  اختلاط افزائش نسل کے لئے ہے نہ کہ حصول لذت کے لئے ۔ اگر افزائش نسل مقصود
  نہ ہو تو اختلاط بے محل ہوجاتا ہے۔
- (٦) اس قسم کا ضبط خویش ، نامحکن تو ایک طرف، ذرا بھی مشکل مہیں۔ جنسی جذبه انسانی خیالات کے تابع رکھا گیا ہے۔ اگر اس طرح خیال نه کیا جائے تو یه جذبه بیدار هی نہیں هوتا۔
  - (2) اس کے لئے ضروری ہے کہ
  - ( i ) جنسیات کے متعلق صحیح قرآنی تصور عام کیا جائے ۔
- (ii) معاشرہ میں عورت کو وہ عزت کا مقام دیا جائے جس سے وہ جنسی جذبہ کی تسکین کا ذریعہ متصور ہونے کے بجائے وجہ تکریم انسانیت سمجھی جائے ۔

(iii) ان تمام اسباب و ذرائع کو سختی سے روکا جائے جو جنسی جذب کی بیداری کو عام کر رہے ہیں۔ جنسی اشتعال پیدا کرنے والی فلمیں ، تصاویر ، لٹریچر ، آرٹ ، نمود حسن اور عربانیت کے مظاہر ، وغیرہ وغیرہ۔ اور

(vi) تعلیمی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کیا جائے۔

اس طرح نه صرف یه که ضبط ولادت کا مسئله هی آسان هو جائے گا بلکه قوم کے پاس اس قدر عظیم توانائیاں محفوظ هو جائیں گی جن سے هر تعمیری پروگرام بطریق احسن تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ قرآن کی بتائی هوئی یه وه حقیقت هے جس کی شہادت مغرب کے محققین بھی دے رہے هیں ۔ سیں تمہیں اس سے پہلے ایک خط میں تنصیلاً بتا چکا هوں که جنسیات کے مشہور محقق ۔ ڈاکٹر (J. D. Unwin) میں تنصیلاً بتا چکا هوں که جنسیات کے مشہور محقق ۔ ڈاکٹر (Sex and Culture) نتائج کس وضاحت سے نیائی کتاب (Sex and Culture) میں اپنی تحقیقات کے نتائج کس وضاحت سے پیش کئے هیں ۔ اس مقام پر اس کے دو اقتباسات درج کئے جاتے هیں ۔ تم دیکھو که وہ جنسی توانائی کے متعلق کیا کہتا ہے ۔ وہ کہتا ہے

کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی تمیں رہ سکتیں جب تک اس کی ھر نسل ان روایات میں پرورش نبه ہائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کردیں ۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو (جس میں جنسی اختلاط کے مواقع قلیل ترین حد تک محدود کر دئیے جائیں) مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات کی حامل رہے گی ۔ (صفحہ سمس)

وہ اپنی کتاب کے آخر میں لکھتا ہے

اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک ، بلکہ ابدالا باد تک ، قائم اور آگے بڑھتی رہیں ، تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق ِ نہو کرے ۔ یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانونا مساوی حیثیت دے

اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ،ایک سدت مدید تک ، بلکہ همیشه همیشه کے لئے ، کے از کے حد تک محدود رهیں ۔ اس طرح اس معاشرہ کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائیگا ۔ اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہونگی ۔ وہ تہذیب و تمدن کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی معاشرہ نہیں پہنچ سکا۔ اور انسان کی توانائیاں ان روایات کو ایسے انداز سے صیقل کے رتی جائیں گی جو اس وقت همارے حیطه ادراک میں نہیں کے سکا۔

لیکن یه بات سلیم! ابهی انسان کی سمجه میں شاید هی آسکے - حقیقت یه هے که انسان کو ابهی تک بالعموم انسانی قامت نصیب هی نمیں هوسکا - یه ابهی تک (به هیئت مجموعی) حیوانیت کے دلدل میں پہنسا هوا هے۔ بلکه اس کی سطح حیوانوں سے بھی پست هے - هم دیکھ چکے هیں که

(۱) فطرت نے حیوانات کے جنسی جذبہ پر خود (Safety Valve) لگا دیا ہے وہ اسے اس وقت بیدار کرتی ہے جب ان سے اولاد پیدا کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ حیوانات خاندانی منصوبہ بندی (Family Planning) نہیں کر سکتے ۔ انہیں اس کا اختیار کی نہیں دیا گیا ۔ لیکن اس عدم اختیار کا انہیں فائدہ یہ ہے کہ ان کی اس قدر قیمتی توانائی ضائع نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ محض لذت کی خاطر جنسی اختلاط پر قادر ہی نہیں ۔

(۲) انسان کو فطرت نے اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ (Family Planning) کر سکے۔ یعنی وہ اس باب میں حیوان کی طرح مجبور نہیں کہ جب فطرت چاہے اس سے اولاد پیدا کرالے ۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے (Planning) کے مطابق اولاد پیدا کررہے ۔ یہ فطرت کی بہت برٹری بخشائش تھی جس سے اس نے انسان کو نوازا تھا ۔

(٣) لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یہ (Family Planning) نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے یہ اپنر آپ کو حیوانات کے درجے تکر کھتا ہے۔ یعنی وہ فیملی پلاننگ كر نمين سكتر \_ يه كر سكتا هے ليكن درتا نمين \_ نتيجه دونوں كا ايك هے ـ ليكن یہ اس کے ساتھ ھی اپنی اس قدر قیمتی توانائی کسو محض حصول لذت کے لئے ضائع كرتـا هـ ـ اس اعتبـار سے يــه حيوانات سے بھي پست درجه پر هــ ـ وه فيملي پلاننگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی توانائی کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں! یہ اپنے اختیار کے غلط استعمال سے دھرے نقصان میں رہتا ہے۔ اسی لئے قرآن کرنم نے ایسے انسانوں کے متعلق جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے کمہا ہے کہ اُو"الئک كا الا ناعدام بلا همم أضل الحج ) يه حيوانات كے مانند هيں بلكه ان سے بھى زیاده راه گم کرده دوسری حگه هے لقد فیلقنا الا دستان فی آخستن تقدویم دشم ترد دانه آسفنل سافلین .... (۱۹۵ مم نے انسان کو بہترین توازن کے ساتھ حسین ترین ہیئت سے پہدا کیا تھا۔ لیکن ( یہ جو کچھ كرتا هے اس كا نتيجه يه هوتا هے كه ) هم اسے پست سے پست ترين سطح تك لے جائے ہیں ۔۔ کیا یہ انسان کی پست ترین سطح نہیں کہ فیملی پلاننگ کی جو امکانی صلاحیت اسے خصوصیت سے عطا ہوئی تھی ، یه اس سے تو فائدہ نه اٹھائے اور اپنے اختیار کے بیج استعمال سے اپنی توانائیوں کو ضائع کرکے حیوانات کے مقابلہ میں کمیں زیادہ نقصان میں رہے ؟ وَالْعَصَارِ اِنْ اَلْا نِنْسَانَ لَفَیی خُسْرِ (جُنْ ) زمانه کی تاریخ اس حقیقت پر شاهد هے که انسان نے همیشه اپنا نقصان کیا ہے۔

کیا تم نے کبھی اس بر غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی پلاننگ کا تعلق عقل و فکر (Reason) سے ہے اور جنسی الذت کے حصول کا تعلق جذبات سے ۔ جب بھی انسان عقل و فکر کو جذبات کے تمایع رکھے گا، نقصان اٹھائے گا۔ لیکن جب جذبات سے عقل و فکر کی راہ نمائی میں کام لے گا، کامیاب ہوگا۔ قرآن کوریم یہی سکھانے کے لئے آیا تھا کہ جذبات کوکس طرح عقل و فکر

ځتي

lat

5

حأبد

جاني

2 not

15

کے تابع رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کی ساری (Problems) تین ھیں ۔ زر، زمین، زن ۔ انسان نے ان تینوں معاملات میں، جذبات کو عقل و فکر (یا یوں سمجھو کہ حصول لذت کو ضرورت) پر غالب رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے معاشرہ میں فساد ھی فساد رونما ھوتا چلا جا رھا ہے۔ قرران کریم نے ان تینوں (اھم ترین اور مشکل ترین) مسائل کا حل ایک ایک فقرہ میں کر دیا۔ اس نے کہا کہ زر (دولت) سبادلہ اشیاء کا آسان ذریعہ ہے اس سے یہی کام لینا چاھیئے۔ اسے ھوس زر اندوزی یا لذت اقتدار کی خاطر جمع کرتے رہنا اس کا بڑا غلط استعمال ہے اس نے کہہ دیا کہ صحیح معاشی نظام وہ ہے جس میں فاضلہ دولت کسی کے پاس نے رہے ۔ اس سے اس نے ''و زر، سے پیدا ھونے والے تمام مفاسد کا علاج کر دیا۔ یعنی اس نے زر کو ضرورت کی شے قرار دیا۔ جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔

زمین کے متعلق اس نے کہا کہ یہ نوع انسان کی پرورش کا ساسان بہم پہنچاتی ہے اسلئے اسے تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رکھنا چاھیئے۔ اس ( ذریعہ ارزق ) کو ذاتی ملکیت میں لے لینا ، تماکہ دوسرے انسان تمہارے دست نگر ہو جائیں اور یوں تم حکومت کرنے کے جذبہ کی تسکین کر سکو، بہت بڑا ظلم ہے ('' ظلم ،، کے معنی ہیں کسی شے کو اس مقام پر رکھنا جس کے لئے اسے بنایا نہیں گیا )۔ اس نے زمین کو بھی ضرورت کے لئے استعمال کرنا سکھایا۔ جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔

اسی طرح اس نے '' زن ، ، کے متعلق کہ دیا کہ جنسی اختلاط سے مقصد اولاد پیدا کرنا ہے ، نہ کہ محض لذت حاصل کرنا ۔ یہاں بھی اس نے جذبات کو ضرورت کے تابع رکھا ہے ۔ اس نے اس طرح اس مشکل ترین مسئلہ کو بھی حل کر دیا ۔ زر اور زمین کے متعلق انسان رفتہ رفتہ قرآنی تصور کی طرف آرھا ہے لیکن زن کے متعلق ابھی اس نے اپنے نظریہ میں تبدیلی کا احساس نہیں کیا ۔ اگرچہ یہ مسئلہ اس کے لئے وبال جان بن رہا ہے ۔

جس دن انسان نے فطرت کا یہ راز پا لیا کہ انسان کو جنسی جذبہ پر اختیار و ارادہ اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ افزائش نسل کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے اور جنسی اختلاط سے مقصود افرائش نسل ہے ، نہ کہ محض حصول لذت ، وہ دن انسانیت کی تاریخ میں عظیم انقلاب کے آغاز کا دن ہوگا۔ دیکھیں یہ سعادت سب سے پہلے کس قوم کے حصر میں آتی ہے ؟

جي چاهتا هے که يه سعادت پاڪستان هي کے حصے ميں آئے۔

لیکن ظاهر ہے کہ اس پروگرام کی تکمیل میں وقت لگے گا۔ اس لئے اگر همارے حالات کا تقاضا یہ هو کہ ملک کی بڑھتی هوئی آبادی کی فروری روک تھام کی جائے تو بامی مجبوری کچھ وقت کے لئے ضبط ولادت کی ایسی تدابیر اختیار کی جاسکتی هیں جو مضر صحت نه هوں۔ لیکن اس صورت میں اس پر کڑی نگرانی کی جانی ضروری ہے کہ یہ چیزیں ان هاتھوں تک نه پہنچنے پائیں جو ان کا ناجائز استعمال کریں۔ اگر همارے هاں اسلامی آئین نافذ هوگیا تو اس وقت انسداد فحش کاری کے لئے محکم تدابیر اختیار کی جانی ضروری هوں گی۔ یہ چیز بھی اسی ذیل میں آئے گی۔

لیکن یه محض هنگاسی تدبیر هوگی - مستقل اور سطابق منشائے فطرت وهی تدبیر هوگی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے - یعنی جنسی اختلاط کو صرف اولاد پیدا کرنے کے لئے صحیح سمجھنا - جیسا کہ کہا جا چکا ہے یہ چیز صحیح تعلیم و تربیت سے حاصل هو سکے گی -

یه هے سلیم! ضبط ولادت کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم کا ماحصل -

اچھا خدا حافظ! اس کے بعد دیکھئے کب ملاقات کا موقعہ ملتا ہے۔ طاہرہ بیٹی سے بہت بہت دعا کہنا اور جاوید میاں کو دیدہ بوسی۔ اللہ اس قرآنی گھرائے پر اپنے سحاب کرم کی بارش کرے۔

ســــ پسرويــز

جولائي ١٩٦٠ع

## پروین صاحب کا ایک اور بے مثال شاهکار انسان نے کیا سوچا؟

کائنات ـ سیاسیات ـ معاشیات ـ اخلاقیات ـ تهذیب و تمدن ـ مذهب وغیره کے متعلق سقراط سے لیکر عصرحاضر کے مفکرین ، مورخین اور سائنسدانوں کی تحقیق کا مجموعه ـ

## پاکستان کے ممتاز جرائد کا خراج تحسین!

فاضل مصنف چوہدری غملام احمد پدرویسز کی یہ تصنیف صرف علماء و محققین ہی کے لئے قابل مطالعہ نہیں بلکہ اس کا انداز تحریہ اس قدر سلجھا ہوا ہے کہ اس کی افادیت اور مقصدیت کے پیش نظر کالجوں کے طلباء کے لئے اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہونا چاہئیے ۔ اس طرح ان کی معلومات میں وسعت کے علاوہ ان کے قلب و نظر میں اسلام و دین حق سے قرب پیدا ہوگا۔

## \_\_\_\_\_ روزنامه "نواخ وقت" الاهور

مصنف نے نہایت جامع اور بھر پور انداز میں مفکرین عالم کے خیالات کو ترتیب دیکر ایک واضح تصویر پیش کی ہے ۔ یہ کتاب نوجوانوں کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور انہیں اس گمراھی سے بچانے کی کامیاب سعی کرتی ہے جو مغربی مفکرین کے افکار سے نوجوانوں کے اذھان میں پیدا ہو رہی ہے ۔ چارسو صفحات کی یہ کتاب عزاروں کا نچوڑ ہے اور فاضل مصنف کے تبحر علمی کا ثبوت ۔

---- "تنديل" ويكلى الأهور

ٹائپ کی حسین طباعت عمدہ سفید کاغذ مضبوط جلد اور دیدہ زیب گردپوش سےمزین قیمت بارہ روپے (عـلاوہ محصولڈاک)

شائع کردہ:۔ ادارہ طلوع اسلام ۲۵-بی گلبرگ ـ لاھور ملنے کا پته:۔ مکتبه طلوع اسلام ۲۵-بی شاہ عالم مارکیٹ لاھور





## تصنيفات علامه پرويز

|   | مر مردات |  |
|---|----------|--|
| 0 |          |  |

| 2  | 0 | 0 | ***   | 147  | عام کتابی سائز                                         | اسباب زوال امت       |
|----|---|---|-------|------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|    |   |   | • • • |      | " "                                                    | اسلامی نظام          |
| 2  | 0 | 0 | •••   | 197  | " "                                                    | اسلامن معاشرت        |
| 2  | 0 | 0 | • • • | 707  | " "                                                    | اقبال اور قرآن       |
| 2  | 0 | 0 |       | 770  |                                                        | طاهره کے نام حصه اول |
| 2  | 8 | 0 |       | דדר  | " "                                                    | طاهره کے نام حصه دوم |
| 2  | 8 | 0 | ***   | 500  | كا اصول " "                                            | اسلام میں قانون سازی |
| 4  | 0 | 0 |       | 797  | مائز ۱۸۳۳ م                                            | نظام ربوبيت          |
| 6  | 0 | 0 |       | 747  | 77 77<br>77 77                                         | شعله مستور           |
| 6  | 0 | 0 |       | ٣٠٣  |                                                        | جوئے نور             |
| 6  | 0 | 0 | ***   | TT - | 29 29                                                  | برق طور              |
| 8  | 0 | 0 |       | r. A | 1 <xp< ,,<="" td=""><td>سليم كے نام حصه اول</td></xp<> | سليم كے نام حصه اول  |
| 6  | 0 | 0 | •••   | Tr.  | " "                                                    | ال ۱۱ ۱۱ مصه دوم     |
| 6  | 0 | 0 | ***   | r    | " "                                                    | ١١ ١١ د مصه سوم      |
| 8  | 0 | 0 |       | 727  | سائز ٢٩٠٩                                              | ابليس و آدم          |
| 10 | 0 | 0 | •••   | ~~^  | " "                                                    | من و يزدان           |
| 12 | 0 | 0 |       | 424  | " "                                                    | انسان نے کیا سوچا    |
| 20 | 0 | 0 |       | 177  | " "                                                    | معراج انسانیت        |
| 15 | 0 | 0 |       | ٠    | سائز ٢٠٠٢                                              | لغات القرآن جلد اول  |

مكتبه طلوع اسلام ٢٠ - بي - شاه عالم ماركيث - لاهور